





جلد:37 شاو:7 يرلاني: 2015 قيمت:60روپ

مديراعل : سردارمحـــمود

مدير : سرنارطاهرمحمود

: تسنيم طاهر

ربيعهشهراد

عاصمهواشك مديره *خصوح* : فوزیه شــفیق

قانونحمشير : سرلارطارق محمود (ایدوکیت)

آرك ايندُّدُ يزائرن: كاشف گوريجاء

اشتهارات : خالله جيلاني

0300-2447249

: افرازعلى نازشر برائےلاھور

0300-4214400

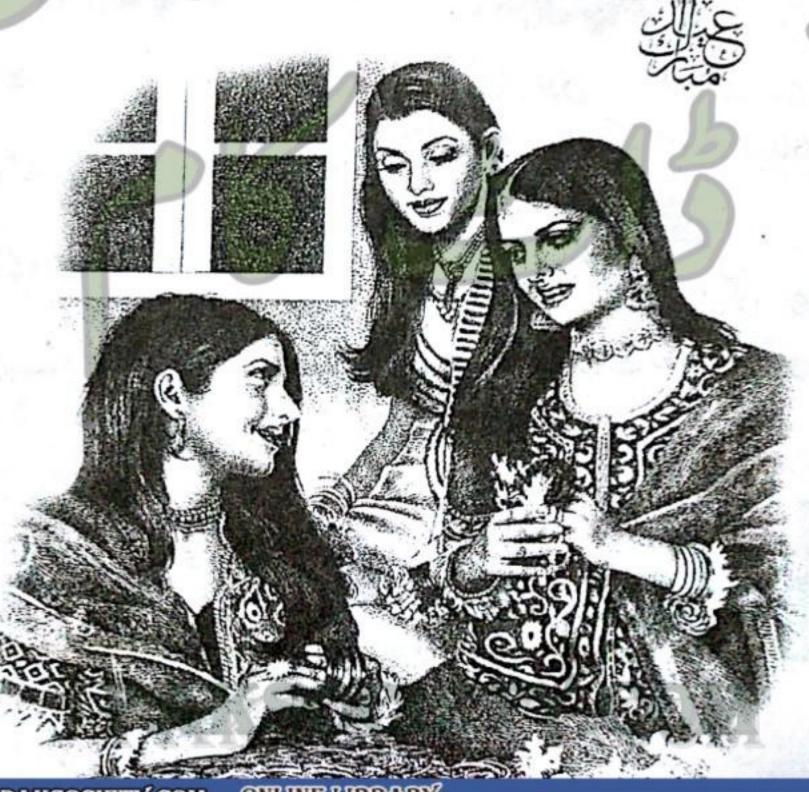





اننتاہ: ماہنامہ حنا کے جملہ حقوق محقوظ ہیں، پبلشری تریں اجازت کے بغیراس رسالے کی سی بھی کہانی، ناول پاسلسلہ کو سی بھی انداز سے نہ تو شائع کیا جاسکتا ہے، اور نہیسی ٹی وی چینل پر ڈرامہ، ڈرامائی تھکیل اور سلسے وار قسط کے طور پر کی بھی شکل میں پیش کیا جاسکتا ہے، خلاف ورزی کرنے کی صورت میں قانونی کاروائی کی جاسکتی ہے۔

# W/W/PAKSOCIETY.COM



قار نین کرام! جولائی 2015ء کاشارہ ' بلورعید نمبر' پیش فدمت ہے۔
ادارہ حنا کی جانب سے دلی عید مبارک عید کانام لیتے ہی ذہن میں خوشیوں کا تصورا تا ہے ، ایسا تہوار جب جہار سوخوشیوں کی برسات ہواور ہر چرہ عید کی خوشی سے جگھ ارہا ہو۔
دنیا بحر میں ہر مذہب و ملت میں خوشی و سرت کے اجماعی اظہار کے لئے کچھ دن مخصوص بوتے ہیں ، ان تہواروں میں وہ اپنے انداز سے خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں عید الفطر سلمانوں کا مذہبی تہوار ہے بیاللہ تعالی کی طرف سے ماہ رمضان کی عبادت و ریاضت کا انعام ہے، جوروز ب کا مذہبی تہوار ہے بیالله تعالی کی طرف سے ماہ رمضان کی عبادت و ریاضت کا انعام ہے، جوروز ب عید الروں کے لئے ہزاروں خوشیوں اور سرتوں کا پیغام لے کر آتا ہے۔
دنیا بحر کے مسلمان اس مقدس دن کا آغاز اللہ کے حضور سر بہتو دہوکر اس کی نعموں کا شکر ادا کر کے ویابی جو بید ہر کر اس تعدید کی خوشیوں کے ساتھ دوسروں کو بھی اس میں شامل کرنا ہی عید کی حقیقی خوشی ہے جب یہ ہردل تک پہنچ ، خوابی ہمار کی حذید کی استطاعت سے محروم ہیں ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ تب ہی ایک خوشیاں حاصل کرنے کی استطاعت سے محروم ہیں ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ تب ہی ایک ماہ کے روز وں کی تربیت اور عبد کا حقید مقصد حاصل ہو سکے لئے امن عافیت، خوشیوں میں شامل کریں۔ تب ہی ایک ماہ کے روز وں کی تربیت اور عبد کا حقید میں متامل کرنے کی استطاعت سے محروم ہیں ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ تب ہی ایک ماہ کے روز وں کی تربیت اور عبد کاحقیقی مقصد حاصل ہو سکے لئے امن عافیت، خوشیوں اور محبول کا تحفہ لے کراتے کی میں دور دوں کی تربیت اور عبد کاحقیقی مقصد حاصل ہو سکے لئے امن عافیت، خوشیوں اور محبول کا تحفہ لے کراتے کی امام کی دور وں کی تربیت اور عبد کاحقیقی مقصد حاصل ہو سکے لئے امن عافیت، خوشیوں اور محبول کا تحفہ لے کراتے کا استطاع کے لئے امن عافیت، خوشیوں اور محبول کا تحفہ لے کراتے کا سکری دور وں کی تربیت سے اور عبد کی سے کئے امن عافیت، خوشیوں اور محبول کا تحفہ لے کراتے کی سے اس کی کو کی استراک کی تحفید کی کروز وں کی تربیت سے اور کی تربیت سے کی گئے امن عافیت ، خوشیوں کا تحفید کے کراتے کی سکھوں کی تو کی تعلیا کی تحفید کی کروز وں کی تربیت سے کروز وں کی تربیت سے کروز وں کی تو کی تحفید کی تحفید کی تحفید کی تحفید کو تحفید کی تحفی

آئین۔ عید تمبر 2: بعض مصنفین کی تحریری اور سروے لیٹ موصول ہونے کی وجہ سے اس ماہ شائع نہیں ہو سکے ، آنشا ءاللہ آئندہ ماہ عید تمبر 2 میں شامل کیے جائیں گے اگست کا شارہ عید تمبر 2 ہوگا۔ اس شارے میں: مصنفین سے عید سروے ، سباس گل اور روبینہ سعید کے مکمل ناول ، سندس جبیں اور معصومہ منصور کے ناولٹ ، قرق العین رائے ، حیاء بخاری ، نائلہ طارق اور سویرا فلک کے افسانے ، سدرة امنتی اور نایاب جیلانی کے سلسلے وار ناولوں کے علاوہ حنا کے بھی مستقل سلسلے شامل ہیں۔

آپ کی آرا کامنتظر سردار محمود



ے تیری ذات میں اسوۃ سب کے لئے او ہے اسوۃ سب کے لئے او ہے اسوۃ حسن تجھ بد لاکھوں سلام تو ہے ختم الرسل تو ہے خیر البشر تو ہے نور البشر تھے پہ لاکھوں سلام تو ہے شفیح الام تو ہے بح كرم تو ہے ابر كرم تھے پہ لاكھوں سلام تو امام الرسل بر دوارض و ساء تو حبيب خدا تجھ په لاکھوں سلام تو ہے البشر علم تو ہے فخر البشر تو ہے بحر سخاء تجھ یہ لاکھوں سلام کیوں نہ بچھ پہ فدا ہو دل و جاں مری تو ہے جان منیر تجے پہ لاکھوں سلام





دل رفتہ جمال ہے اس ذوالجلال کا مجمع صفات و کمال کا ادارک کو ہے ذات مقدس میں دخل کیا ادھر نہیں گزار گمان و خیال کا

جرت سے عارفوں کو نہیں راہ معرفت حال اور کھھ ہے یاں اپنوں کے حال و قال کا

ہے قسمت زمین و فلک سے غرض نمود جلوہ و گرنہ سب میں ہے اس کے جمال کا

رنے کا بھی خیال رہے میر گر مجھے ہے اشتیاق جان جہاں کے وصال کا



کرو" پھر انہوں نے صدقہ دینا شروع کیا اور سیدنا بلال رضی الله تعالی عنه نے اپنا کیڑا پھیلایا اور کہا کہ 'لاؤمیرے ماں باپتم پر فندا ہوں''اور وه سب چھلے اور انگوشمیاں اتاراتار کرسیدیا بلال رضي الله تعالى عنه كے كيڑے ميں والے لكيس-

#### نمازعيد ميس كياية هيس

عبيدالله بن عبدالله سے روایت ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه نے سیدنا ابو واقد یکی رضی الله تعالی عنه سے یو چھا کہ "رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اور فطر ميس كيا راجة سے انہوں نے کہا کہ" آپ مسلی اللہ عليه وآله وسلم أن مين ق و القرآن المجيد أور اقتربت ساعت وأنفق القريد من تنفي " ( مجمح

### عورتول كي نما زعيد

سيره ام عطيه رضي الله تعالى عنهم فرماتي بين كهمين ربول التصلى الله عليه وآليه وشلم في عظم كياكه بم عيد الفطر مين اور عيد الأصحى لين ايني كوارى جوان لركول كو اور حيض واليول كو اور يرده واليوں كو لے جائيں، پس حيض والياں نماز كى جكه سے الگ رہيں اور اس كار نيك اور مسلمانوں کی دعامیں حاضر ہوں، میں نے عرض كياكة "اسالله كرسول الله صلى الله عليه وآله ولم مم من سے كى كے ياس جادر نيس موتى۔"

#### عيدين ميں اذ ان اورا قامت

سيدنا جابر بن سمره رضي الله تعالى عنه كميت بیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دونوں عیدوں کی نماز کئی بار بغیر اذان کے اور بغیرا قامت کے پڑھی۔ ( سیج مسلم)

### عيدالفطرمين صدقه

سيدنا ابن عباس رضى الله تعالى عند كہتے ہيں كريب نماز فطرك لئ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كے ساتھ اور سيدنا ابو بكر وعمر وعثان رضي الله تعالی عنه سب کے ساتھ کیا تو ان سب بزرگوں کا قاعدہ تھا کہ نماز ،خطبہ سے پہلے پڑھتے تے اور اس کے بعد خطبہ بڑھتے اور نی صلی اللہ عليه وآله وسلم الرب يعنى خطبه يرده كر، كويا ميل ان کی طرف دیم رہا ہوں، جب انہوں نے لوکوں کو ہاتھ سے اشارہ کرکے بھانا شروع کیا پھران کی مفیں چیرتے ہوئے آپ مسلی اللہ علیہ وآلدوسلم عورتوں کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ عليه وآله وسلم كے ساتھ سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت بڑھی یہاں تک که آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم اس سے فارغ ہوئے اور پھر فرمایا کہتم نے ان سب کا اقرار کیا کہ اس میں سے ایک عورت نے کہا کہ ' ہاں اے اللہ کے نی مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم!" راوی نے کہا کہ معلوم مبیں وہ کون می، آب صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا كه "معدقه

منا (8) جولاز201<u>5</u>

سیدنا ابو ابوب انساری رضی الله عنه سے روایت ہے کہرسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فریایا۔

فرمایا۔ ''جورمضان کے روزے رکھے اوراس کے ہیشہ ساتھ شوال کے چھروزے رکھے تو اس کو ہمیشہ کے روزوں کا ثواب ہوگا۔'' (پورے سال کے رزوں کا ثواب ہوگا) (سیجے مسلم)

عيدالاضح اورعيدالفطرك دن روزه ركهنے

### كىممانعت

ابن از ہر کے غلام ابوعبید سے روایت ہے کہ بیں عید بیں سیدناعمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حاضر ہوا اور آپ آئے اور نماز بڑھی پھرفارغ ہوئے اورلوگوں پر خطبہ پڑھا اور کما کہا کہا کہا کہا

" بیدونوں دن ایسے ہیں کہرسول اللہ صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان (دونوں دنوں) ہیں
روزہ رکھنے سے منع کیا ہے اور آج کا بیہ دن
رمضان کے بعد تمہارے افطار کا ہے اور دوسرا
دان ایسا ہے کہتم اس میں اپنی قربانیوں کا کوشت
کھاتے ہو۔ " (مسلم)

#### عیرفطر کے دن

الس بن ما لک رضی الله تعالی عنه نے کہا، آنخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم عیدالفطر کے دن جب تک مجمع محوریں نہ کھا لیتے نماز کے لئے نہ حاتے۔

ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھریمی مدیث بیان کی اس میں بہ ہے کہ آپ طاق محبوریں کھاتے، (بخاری شریف)

عيد كى نماز كے لئے سورے جانا

تو آپ سلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا که 'اس کی بہن اسے اپنی جا دراوڑ ھادے۔ '' ( سیجے مسلم ) میں میں میں میں ہے۔ کا میں مسلم )

عید کے دن تفریح

ام المومنين عا تشهصد يقدرضي الله تعالى عنهما فرماتي ببين كهرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم میرے کھر آئے اور میرے یاس دو لڑکیاں بعاث كى لا ائى كے كيت كاربى تعين اور آپ صلى الله عليه وآله وسلم مجھونے پر لیٹ سکتے اور اپنا منہ ان کی طرف سے پھیرلیا اور پھرسیدنا ابوبکررضی الله تعالى عنه آئے اور مجھے جھڑ كا كبه"شيطان كى تان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كے ياس" اور رسول الشصلي الله عليه وآله وسلم في ان كي طرف د یکها اور فرمایا که ''ان کو چهوژ دو'' (لیعنی كانے رو) چرجب وہ غافل ہو محكے تو ميں نے ان دونوں کے چٹلی لی کہوہ نکل کئیں اور وہ عید کا دن تھا اور سوڑ ان ڈھالوں اور نیزوں ہے تھیلتے تے سو مجھے یا دہیں کہ میں نے رسول الشصلی اللہ عليه وآله وسلم سے خواہش كى تھى يا انہوں نے خود فرمایا که "کیانم اے دیکھنا جا ہتی ہو؟"

میں نے کہا کہ 'ہاں۔'' پھرآپ سلی اللہ علیہ دآلہ وسلم نے جھےا پ پیچھے کھڑا کر لیا اور میرا رخسار آپ سلی اللہ علیہ دآلہ وآلہ وسلم کے رخسار پر تھااور آپ سلی اللہ علیہ دآلہ وسلم فرماتے ہے کہ ''اے اولا دار فدہ! تم اپنے محیل میں مشغول رہو۔''

یہاں تک کہ جب میں تھک گئاتو آپ صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ ''بس؟''
میں نے عرض کیا کہ '' ہاں۔'' آپ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا '' جاؤ۔'' (صحیح مسلم)
معلیہ وآلہ وسلم نے فر مایا '' جاؤ۔'' (صحیح مسلم)
رمضان کے بعد شوال کے چھروز سے رکھنا

2015

روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

" 'جب سی بندے پراللہ تعالی دنیا میں پردہ ڈالے گا۔ ' ڈال دیتا ہے تو آخرت میں بھی پردہ ڈالے گا۔ ' سیدنا ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کیہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ ''جو کوئی مخص دنیا میں کسی بندے کا عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ (قیامت کے دن) اس کا عیب چھپائے

ساتھ بیٹھنے والوں کی سفارش کے بیان میں

سیرنا ابوموی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی مخص ضرورت لے کر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں سے فرماتے۔ منارش کرو، تہہیں تو اب ہوگا اور اللہ تعالیٰ تو اپنے پینمبر کی زبان پر وہی فیصلہ کرے گا جوچا ہتا ہے۔' (مسلم شریف)

قیامت کےدن

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ۔

"اللہ تعالی قیامت کے دن تین آ دمیوں سے بات تک نہ کرے گا اور نہ ان کی پاک کرے گا، نہ ان کی طرف (رحمت کی نظر سے) دیکھے گا اور ان کا دکھ کا عذاب ہے، ایک تو بوڑ حا زنا کرنے والا، دومرے جھوٹا ہا دشاہ، تیسرے مغرور معارد "

الله تعالى برنتم المعانا سيدنا جندب رضى الله تعالى عنه سع روايت عبدالله بن بسر صحابی رضی الله تعالی عنه نے (ملک شام بیں امام کے دیر سے نکلنے پر اعتراض کیا اور) کہا اس وقت تو ہم نماز سے فارغ ہو جاتے تھے بعنی جس وقت نفل پڑھنا درست ہوتا ہے۔(بخاری شریف)

سبەمىلمان بھائى ہیں

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

دوسرے سے وشنی مت کرو اور تم میں سے کوئی دوسرے کی تئے برتے نہ کرے اور اللہ کے بندے ہمائی بھائی بھائی ہو جا و اور مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، کی نہا کہ سلمان کا بھائی ہے، کہرے نہ اس کو ذلیل کرے نہ اس کو تقیر جانے ، تقوی اور بر ہیز گاری یہاں ہے۔' کو تقیر جانے ، تقوی اور بر ہیز گاری یہاں ہے۔' اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کی طرف تین باراشارہ کیا (یعنی ظاہر میں عمدہ اعمال کرنے سے آدی مقی نہیں ہوتا، جب تک اس کا سینہ صاف نہ ہو ) اور آدی کو یہ برائی کائی اس کا سینہ صاف نہ ہو ) اور آدی کو یہ برائی کائی اس کا سینہ صاف نہ ہو ) اور آدی کو یہ برائی کائی اس کا سینہ صاف نہ ہو ) اور آدی کو یہ برائی کائی کی سب چزیں دوسرے صلمان برحرام ہیں اس کی سب چزیں دوسرے صلمان برحرام ہیں اس کی سب چزیں دوسرے صلمان برحرام ہیں اس کی خون ، مال ،عزیت اور آبرو۔' (مسلم)

تفویٰ کی اہمیت

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کر سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا۔
" بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کوہیں دیکھالیکن تمہارے دلوں اور تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کودیکھےگا۔" (مسلم)

ېرده پوشی

سیدنا ابوہررہ رضی اللہ تعالی عنہ سے

منتان جولار2015

کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ مسلمانوں کوایذ ایہ بچانا

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے''اور جولوگ مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی (ایبا) کام کیا ہو (جس سے وہ سزا کے مستحق ہو جائیں) ایڈا پہنچاتے ہیں تو وہ لوگ بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔'' (احزاب)

ن:۔اگر ایذا زبانی ہے تو بہتان ہے اور اگر عمل سے ہے تو صرتے گناہ ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنا

عيب تلاش كرنا

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔
''اگرتم لوگوں کے عیب تلاش کرو گے تو ان کو بگاڑ دو گے۔'' (ابوداؤد)
فن: مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں عیوب کو تلاش کرنے ہے ان میں نفرت، بغض اور بہت تلاش کرنے ہے ان میں نفرت، بغض اور بہت تلاش کرنے ہے ان میں نفرت، بغض اور بہت

ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک مخص بولا۔ "اللہ کی قسم ،اللہ تعالیٰ فلاں مخص کونہیں بخشے گا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ" وہ کون ہے جوتشم کھا تا ہے کہ میں فلاں کو نہ بخشوں گا۔" میں نے اس کو بخش دیا اور اس کے (جس نے قسم کھائی محمی) سارے اعمال لغو (بیکار) کردیے۔

برگمانی

ام المونين عائشہ صديقه رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كہ ایک آ دى نے ہى كريم صلى الله عليه وآلہ وسلم سے اندرآ نے كى اجازت ما كى تو رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم نے فرمایا كه اس كو اجازت دو، بيا ہے كنے بيں ایک براضح ہے، اجازت دو، بيا تو رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم نے اس سے نرى سے با تيس بيس تو ام المونيين عائش مسل يقدرضى الله تعالى عنها نے كہا كه۔ عائش صلى الله عليه وآله وسلم! آپ مسلى الله عليه وآله وسلم نے تو اس كو ايسا فرمايا تھا كھراس سے نرى سے با تيس كيس تو آپ صلى الله علیہ وآله وسلم نے تو اس كو ايسا فرمايا تھا كھراس سے نرى سے با تيس كيس تو آپ صلى الله علیہ وآله وسلم الله علیہ وآله وسلم نے تو اس كو ايسا فرمايا تھا كھراس سے نرى سے با تيس كيس تو آپ صلى الله

علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا۔

"اے عائشہ! برا مخص اللہ تعالیٰ نے بزد کی قیامت میں وہ ہوگا جس کولوگ اس کی برگمانی کی وجہ سے چھوڑ دیں۔"

ورگزر کرنے کے بیان میں

سیرنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔
آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔
''صدقہ دینے سے کوئی مال نہیں گھٹٹا اور جو بندہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت بردہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت بردہ اللہ تعالیٰ سے اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لئے عاجزی

منال حوادي 2015

# 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



### W/W/PAKSOCIETY.COM

## مفلس کون ہے؟

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندرواہت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے (صحابہ رضی اللہ عنہم سے (ارشاد فر مایا۔ ''کیا تم جانے ہو کہ مفلس کون ہے؟'' محابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا۔ محابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا۔ ''ہمارے نزدیک مفلس وہ مخف ہے جس کے پاس کوئی درہم (پیسہ) اور (دنیا کا) سامان

آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد

"میری امت کا مفلس وہ مخص ہے جو قیامت کے دن بہت سی نماز ، روز ہ، زکوۃ (اور دوسری مقبول عیادتیں) لے کرا یے گا مکر حال ہے ہوگا کہاس نے کسی کوگالی دی ہوگی ،کسی پر تہت لگائی ہوگی ،کسی کا مال کھایا ہوگا،کسی کا خون بہایا ہوگا ادر کسی کا مارا پیٹا ہوگا تو اس کی نیکیوں میں سے ایک حن والے کو (اس کے حق کے بقدر) عیاں دی جانیں ک، ایسے ہی دوسرے حق والے کواس کی بیکیوں میں سے (اس کے حق ک بفدر) نیکیاں دی جائیں گی، پھر اگر وہ دوسر ہے كحقوق چكائے جانے سے يہلے اس كى سارى نیکیاں محتم ہو جائیں کی تو (ان کے حقوق کے بقترر) حقد ارول اورمظلوموں کے گناہ (جوانہوں نے دنیا میں کیے ہوں مے )ان سے لے کراس مخص پر ڈال دیئے جائیں مے اور پھر اس کو دوزخ میں پھیک دیاجائےگا۔" (مسلم)

**ተ** 

سی برائیاں پیداہوں کی اور ممکن ہے کہاوگوں کے عیوب تلاش کرنے اور انہیں پھیلانے سے وہ لوگ سے ملائی کرنے آئیں، یہ لوگ صند میں گناہوں پر جرائت کرنے لکیں، یہ ساری ہا تیں ان میں مزید بگاڑ کا سبب ہوں گی۔ (بذل انجود)

#### مسلما نوں کوستانا

حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وآله وسلم نے ارشاد فر مایا۔
مسلم نے ارشاد فر مایا۔
مسلمانوں کوستایا نہ کرو، ان کو عار نہ دلایا
کرواور ان کی لغزشوں کو نہ تلاش کیا کرو۔' (ابن حیان)

#### داسته بندكرنا

حطرت انس جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدفر ماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساتھ ایک غزوہ میں گیا، وہاں لوگ اس طرح تفہر ہے کہ آنے جائے کے لئے راستہ بند ہو گئے ،آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں میں اعلان کرنے کے لئے ایک آدمی جھیجا کہ جواس طرح تفہرا کہ آنے جائے ایک آدمی جھیجا کہ جواس طرح تفہرا کہ آنے جائے کاراستہ بندگر دیا، اسے جہاد کا تواب نہیں ملے گا۔ (ابوداؤر) جہاد کا تواب نہیں ملے گا۔ (ابوداؤر)

#### مسلمان کوتکلیف دینا

حضرت ابوا مامه رضى الله تعالى عنه روايت سرتے ہيں كه نبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا۔
د جس محض نے كسى مسلمان كى پيني كو نكا سركے ناحق مارا، وہ الله تعالى سے اس حال ميں ملے كاكر الله تعالى اس پر ناراض ہوگا۔ (طبرانی، مجمع الزوائد)



لا ہور اور کراچی کے کئی اخباروں میں پیجر پھی ہے کہ قدرت اللہ شہاب جوار دو کے ایک نامورادیب ہیں، بھیس بدل کر اور جان جھیلی پر ر کھ کران علاقوں میں کھس گئے جو ہمارے نز دیک عرب علاقے ہیں اور ہمارے دشمنوں کی اصطلاح مين "اسرائيلي" - وبال بديب المقدس میں کھومے پھرے عربوں کے کھروں میں گئے، ان کے اعدر کراؤ عد لیڈروں سے ملے، کیونکہ بیہ الفتح کے مجاہدین کے ساتھ یا ان کی مدد واعانت سے بی تو گئے تھے اور اسرائیلی چردستیوں کے جوت مع قلم نو تو وغيره لے كروالي چيج محت اور وہاں یونیسکو کے پلیث فارم سے الی معرکے کی تقرمري كداسراتيلي اور حاميان اسرائيل بوكهلاكر رہ گئے۔ اقوام متحدہ کے اس پلیٹ فارم سے نہ صرف اسرائیل کی ندمت ہوئی، بلکہ یونیسکو کے ڈائر بکٹر جنزل کونفتیش کے لئے خود بھاک کرتل ابيب جانا پڑا۔

ہم نے بیخر پڑھی اور آئھیں ملیں، پھر اپنے چکی لی، بیہ جاننے کے لئے کہ ہم جاگ رے ہیں یا خواب دیکھرے ہیں کیونکہ ہم اس تتم کی جرات کے محمل مہیں ہو سکتے، حارا واسطہ چڑیا گھر میں یا ایم جی ایم کی فلموں

مطابق قدرت الله شهاب إيك أنس برك بين، برف كا بہاڑ، ايك درجه يائى كے اوير دس درج نیچ، ایک طرف درولیش خدامست بین، دوسری طرف شوخ وهنگ انسانه نگار، ایک طرف الحاج، تبجد کزار، اعتکاف تشین، دوسری طرف بقول ایک صاحب کے رابن ہڑ کے ہم زلف۔

1948 من تشمير برحمله بوالو نوكري چمور كر اڑی یا تراڈ کھل میں جا بنیٹے، لیکن ہم سے پوچھے تو ان کا مزاج اس سے پہلے سے بلکہاڑ کین ہی ہے عاشقانہ تھا۔

تحط بنكال كے دنوں ميں جب كه بيا نے نے آئی کی ایس ہوئے تھے اور منابور میں تملوک کے ایس ڈی او مصے تو انہوں نے اپنی عرانی میں بویاریوں کے گودام لٹوا دیے تھے، جن میں ہزاروں بوریاں لالہ بنا لال اگر وال نے موقع مناسب پر سونے کے مول بیجنے کے لئے ذخیرہ کررھی تھیں،ان پر ایک تحقیقاتی کمیٹی بھی بیٹھی تھی، لیکن سے دیکھ کر لوگ تو ان کو ہو جنے کے ہیں ہیتھی ہی بیتھی رہ گئے۔

اور بھاکل پور کا واقعہ تو اس سے بھی عجیب ہے، کوئٹ انڈیا تحریک زوروں پرتھی، ایک گاؤں میں لوگوں نے سرکاری ڈاک خانہ جلا دیا تھا، اوپر کئے ، ساری پارٹی کو بے نیل ومرام غصے سے شعلے میں میں میں اور

چیف سیریٹری کے ہاں طلی ہوئی تو سیاستعفے جیب میں رکھ کر لے گئے ، انہوں نے کہا برخودار تہاری بات بالکل ٹھیک ہے، ایک گاؤیں جل جاتا تو سارے بہار میں آگ لگ جاتی ، لیکن اتنے بوے بوے جا کموں کی تھم عدو تی نہیں کیا كرتے، اب جاؤ ميں مجھلوں گا۔''

تتراس کہانی کا بیے کے راجندر پرشاد جو ان ہی نواحات کے رہنے والے تھے اور بعد میں بھارت کےصدرہوئے، بیماجراس کرایک جلوس لئے زندہ باد کے نعرہ لگاتے ان کے تھربر آئے اور اس رشتے سے بعد میں تاحیات ان کوعید یہ عيركارد معجة رب

جھنگ اور لائل بور ک ڈیٹی مشنری کے زمانے میں بھی ہے ہارون الرشیدی کمیا کرتے تھے، لین بھیں بدل کرشہراور دیہات میں محوما کرتے تنے، وہاں انہوں نے لوگوں کے لئے جو چھے کیا اس کی بناء پر اب تک یاد کیے جاتے ہیں، کیکن وہاں کے پیروں اور جا گیرداروں کو بیا یک آ تھے نہ بھائے اور آ کران کی ڈیٹی مشنری چھڑا کر انہیں بالينزهيج ديا كيا\_

دوسرے پھرجب عالمی جا گیرداروں کوان كى آزادطبنى پسندېية ئى تو ان كو بالينزېجوايا كيا، اران کے بادشاہ رفتے علی شاہ قاحار کے ملک اشعرا رجمی یم گزری می ایک بار بادشاه نے کھے اشعار لکھے جونہایت ہیج پوچ تھے، ملک الشعراء سے رائے ماتھی تو انہوں نے کہا۔ "حضور! بيكهال كى شاعرى ہے۔ بادشاه نے غصے ہو کراسے طویلے میں بند کرا دیا، کچھون بعد پھر بادشاہ نے فکر بخن کی اور ملک

''ہم فلاں گاؤں جلانے آئے ہیں۔'' ''مجھ سے اجازت لے لی؟'' كمشنروغيره بهت بنسے اور بولے۔ "نتو كون ہے؟" انہوں نے کہا۔

"میں اس علاقے کا ایس ڈی او، آپ کتنے بھی بڑے حاکم ہوں یہ علاقہ میری تحویل میں ہے، یہاں کے طم ولت کا میں ذمہ دار ہوں، آپ لوگ علے جائے۔' وہ اور زیادہ بنے کہ چہ پدی چہ بدی کا

ان کے پاس ایک ارد لی تھاشیر خان،جہلم كارہے والاءاس نے انہوں نے كہا۔ '' دیکھوشیر خان! بی<sub>ه</sub> صاحب لوگ گاؤ*ں کو* جلانے آئے ہیں بتم میراعلم مانو شے؟"

« حضور آپ ہی کا حکم مانوں گا۔'' انہوں نے فرمایا۔ "اجھاتوان صاحب لوگوں میں سے جو بھی اس دروازے سے باہر تکلنے کی کوشش کرے اس کو

سولی مارد ہے۔'' وہ اور بھی مجڑ ہے دل تھا، بولا۔ ''جناب! اگر عظم ہوتو، بیلوگ اگریٹہ بھی تکلیں تب بھی کولی مار دوں؟'' انہوں نے کہا۔ ''ندنداییا مت کرنا۔''

بہ بات این افسران عالی مقام کوسنا کر کھی می تھی، وی آئی جی صاحب نے اٹھنے کی کوشش ی، نیکن شیر خان کی بندوق کی نال د کید کرسیم

وہ بزرگ بوے دور اندیش تھے، جن کی چھاتی پر سے چوہا گزر گیا تو رونے لکے، لوگوں میاں اس میں کیا بات تھبرانے اور

''میں چوہے کونہیں روتا، چوہے کے پیچھے بلی دوری آئے گی، بلی کے پیچھے کتا آئے گا، کتے كے چھے پوليس كا بيادہ آئے گااور پھر بورى فوج پیدرتی میری چھاتی پرے گزرگئ تو میں کہیں کا نەربولگا-"

شہاب صاحب مجھے ہوں مے کہ انہوں نے اسرائیل پر چھاپ مار کر بوا کام کیا، یہاں ایک معمولی اخبار والے نے دفتر میں بیٹے بیٹے منگری ماری اور جاروں شانے جیت کر دیا، واہ تجفئ واه اخبار والو!

ተ ተ ተ

| 1   | 0            |    | بین ریا<br>ڈل   | U ()     | _    |
|-----|--------------|----|-----------------|----------|------|
|     |              | 1  |                 | نشا .    | 10   |
| Y   |              |    | لتاب            | آ خری    | ٤,   |
| U.  |              | 1  |                 | رم       | رًان |
| 11: |              |    |                 | ل ب.     | ,    |
| 74  | ·····        |    | انزی !          | نروکی ف  | ارو  |
| 14  |              | ين | تعا تب          | وط ب     | ١.٠  |
| 77  |              |    | لو <u>مان</u> . | وتو چنین | : :  |
| Ġ.  | No. o . Will |    | إمسافر          |          |      |

الشعراء كو بلايا تاكم آكر داد دين، انهوا نے اور اٹھ گئے۔ "کہاں چلے؟" ''پھرطو یلے جاتا ہوں۔'  $\triangle \triangle \triangle$ 

لا ہور کے ایک اخبار نے کمال کیا، ان کے عرب مقبوضہ علاقوں میں جانے کی خبر دی اور سات ہی ٹانکا لگایا کہ بیاس ملک کا جعلی ياسپورٹ بنوا كر گئے تھے؟ وہ كوئى ياكستان كارحمن ملک ہی ہوسکتا ہے،ان کی محقیق ہوتی جا ہے،تب ہمیں معلوم ہوا کہ الفتح کے مجاہدین جب جھاپ مارنے جاتے ہیں تو با قاعدہ یاسپورٹ اور ویزا کے ساتھ جاتے ہیں ، سرحد پر اسرائیلی افسروں کو بناتے ہیں کہ ہم آپ کے علاقے میں ہم بھیلئے جا رے ہیں، وہ کہتے ہیں، اچھی بات ہے اور مہر لگا كراجازت دے ديتے ہيں، بلكه آ دمی بھي ساتھ کردیتے ہیں ، تا کہ کوئی ان کومنع نہ کرے۔

دوسری بات بھی ایسی ہی جوڑ دی کہ ایک صاحب جوشہاب کے دوست ہیں، پچھلے دنوں کراچی سے لندن آتے ہوئے ماسکواڑے تھے اور ایک محفل میں یا کتان بھارت کی کنفیڈریشن كے بارے ميں خيال آرائى كرتے سے محے ، ليج ''رائی'' بیھی کہ کوئی صاحب جوشہاب کے آیک برار ایک دوستوں میں سے ہوں گے، لی آئی اے کی اس فلائٹ ہے آئے جو ماسکو کے زائے جاتی ہے، از کر ماسکو کی سیر بھی کی ہوگی ، اگر چہ کوچسن سے ان کے ملنے کا امکان کم ہے، بهرحال پربت به بنا كرضرور فقدرت الله شهاب كندن مين بينه ياكتان اور بعارت كي كنفيدريش بنارب مول ،خبر سے خبر يوں بى معتى

2015 > - (15) 144



عیدرنگوں،خوشیوں اورمسرتوں بحراتہوار، ایک خوشگوارمہکتا احساس،لفظ ''عید'' سے ہزاروں خوشیاں وابستہ ہوتی ہیں عیدی آمہ سے پہلے ہی عیدی تیاریاں شروع ہوجاتی ہیں اور چاندرات کوتو سے تیاریاں عروج پر ہوئی ہیں، مج عید کاتصور بی جان افز اہوتا ہے۔ عیدمبارک کی صداوں میں عید کا دن طلوع ہوتا ہے، آرائش، زیبائش، رنگ، خوشبو، خوشیاں اورمیل ملاقات میای حسن ہے عید کے تہوار کا۔ عیدگی ان سی خوشیوں کو جاری بیاری اور قابل فخر مصنفین نے ہمیشہ کی طرح "عیدسروے میں شرکت کر کے قارئین کی عید کی خوشیوں کو دوبالا کردیا ہے، ہم نے عید سروے کے سوالات کچھے یوں ا عیدی خوشیاں منانے کا اہتمام آپ سطرح ہے کرتی ہیں؟ روایتی انداز میں یا چھے ہے کر؟ ٣ يخفدد ين يالين ك متعلق كوئى خوشكوار واقعه، جيسے ياد كرك آپ آج بھى مسكراتى مول؟

س عید کے حوالے سے کوئی خاص ڈش جوآپ بناتی ہیں اور کھانے والوں سے داد وصول کرتی ہیں ، تركيب بھى بتا ميں؟ س \_ كوئى ايباشعر بقم ياغزل جوابي كسى خاص پس منظرى وجه سے يا در بتا مو؟

۵ \_بطورعیدی کوئی ایک جملہ "حنا" کے لئے؟ آ ہے دیکھتے ہیں ہاری مصنفین نے اپن چاہتوں کے پھول لفظوں کی صورت جھیر کرا پنے قارئین کوکتنی انمول عیدی سے نوازا ہے۔

دن میں تارے نظر آجاتے ہیں فیٹا غورث کی روح کو ترفیاتے ہوئے جا ہے ساری رات اس مسئلے كوفل بلكدرث رف نے ذہن میں مفونسا جس کاحل شاید فیٹا غورث کے یاس بھی نہیں تعالیان جیسے ہی کوچن پیپر پر فیا غورث كالمئله يزهاجانا يول لكنابيكي اور

### قرة العين رائ

مک ہاہ، فوزیہ جی آپ کے سروے کے سوالات تمره امتخان کی بادتازه کردیتے ہیں سب مجھرٹالگا کریاد کرنے کے باوجود جیسے ى يرجه باته من آتا ہے برسوال يوسن ي (16)

2۔ دوسرے سوال کے لئے باداشت اور لفظوں كوخوب ڈھونڈ اپڑاارے آپ تو او تکھنے لگے میرے جواب دینے تک، خیر چلیے بتاتے ہیں میاں صاحب نے پہلی دفعہ جا ندرات کو تنها میری اور دعاکی شاینگ کی تھی مسے وہ اینے دوستوں کے ساتھ اپنی شایک کے لئے تھے اور ویسے بھی انہیں تنہا ماری شاپنگ کا تجربه نبیس تھا تو وہ سر پرائز بہت احیما اورخوش کوار لگا کہلی دفعہ دعا کے فراک وہ بھی اس کے سائز کا ایک خوش کوار جیرت چھوڑ گیا تھا، ویسے بیواقعہ پہلی اور آخری بار موا اب محرم بنی اور بیوی (بھئی مجھے) کو بازار ڈراپ کر دیتے ہیں جو شایک کرنی ہے کرلوتو وہ تقیس سا فراک اور میرا سوٹ

| البیمی کتابیں پڑھنے کی عادت<br>ڈالیئے<br>ابن انشاء<br>اردوکی آخری کتاب<br>فمار گندم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اردوکی آخری کتاب نیکا<br>خمار گندم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The state of the s |
| ونيا كول ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| · آواره کرد کی ڈائری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ابن بطوط كے تعاقب ميں الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| علتے ہوتو چین کو ملئے ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| خری تری پراسافر ↔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| العانظاي ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ستی کاک کونے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

ہی سیارہ کا تذکرہ ہے تو اتن کمی تمہید کا مقصد خود کو بے حدمظلوم اور آپ کو ..... (اپ ظالم تو میں ہیں کہ سمتی ) ثابت کرنا ہے۔ سارے سروے کے سوالات یکبار برصے ے بعد یمی خیال کہاتے لوگوں کولفظوں کا ماہر،الفاظ شناس جیسے ناموں سے یکارا جاتا لیکن جب اینے بارے میں بات کرنی ہو، سارے الفاظ ہی منہ چڑھائے کونے کھدروں میں جا مھتے ہیں تو چلیئے میرے ساتھ آپ بھی ان شرارتی گفظوں کو وهوند ہے اور ان سے ملنے سے جو جواب تفكيل ياتے بيں وہ پڑھيئے۔

1- عيد كى خوشيال منافے كا اجتمام روايتى انداز میں ہویا ہے کرمیرے بے صد کاموں سے شروع ہوتا اور بے حد کاموں پر ہی اختیام پذیر ہوتا ہے جن میں اب تقریباً اپنی تیاری کی علاوہ بینی کی تیاری اور اس کا اہتمام اولین فرائض میں شامل ہو چکا ہے، ہے تو محترمه سایت سال کی تمرعید پر بناؤ سنگھار امال سے بھی زیادہ کرنا ہوتا ہے، مہندی ہورے دونوں بازوں پر بحر بحر کر جھے سے لکوائی جاتی ہے، بے انتہا ڈائر یکشن دیتے ہوئے اور سلسل ملتے جلتے ہوئے دعا کی عید کی تیاری دیکه کر واقعی عید کا ایتمام روایتی اور لازی ہوتا ہے کوشش کرتی ہوں کہ رمضان سے پہلے عید کی شانگ کرلوں تا کہ گرمی کے روزے سکون سے اور عبادت میں گزر سکیں چونکہ ہمیں عید کے روزسسرال جانا ہوتا ہے جہال پر ہمارا بے تالی ہے انتظار مور ہا موتا ہے، للبذا عبد كا استمام يتكى سوئیاں کے ساتھ حتی ہوتا ہے اور اچھ

خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں 5۔ "جھےآپ سب سے بہت پیار ہادرآپ کا پیار تجھے لکھے رکھنے پر اکسائے رکھتا ہے۔' میری طرف سے آپ سب کو پیشکی عیدمبارک اور دعا ہے رب کا تنات سے کہ بیعید ہم سب کے لئے ہارے وطن عزیز كے لئے دائى خوشيال كے كرآئے اور كرى ك ماه صيام كومبر إور خوش كوار موسم ك ساتھ نبھانے کی تو فیق عطا فرمائے آمین خم

جاتے جاتے میں اللہ تعالی کے بے صد مشکور ہوں جس نے یوں تو بے حداور بے تحاشہ ان گنت تعمول سے نواز الیکن آج دی جون کو بے صد اور شدید گرمی تھی جس کا اختام شام کو تھنڈی ہوا اور بادلوں کی تھنکھناہے بھری آواز سے ہوئی ہے تھنک یو اللہ میاں جی آج بہت گرم تھی اور آپ نے اپنی محلوق بررحم كياب بي شك آپ كى رحت كا کوئی شارنہیں۔

ناياب جيلاني

1- کو کہ عید جارا اسلامی تہوار ہے اور پوری عقیدت و جوش جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے، بچپن کی عیدوں کا اب کی تسی عید ہے موازنہ کرنا سراسرزیادتی ہے۔ بچھلے دو تین سالوں سے "عیدین" ک خوشیوں کا مزہ اور تر تگ کچھاور ہے، گزشتہ عید کی ایسی غفیناک تیاری کرنے کے بعد ا جا تك جا ندرات كويس بيار بو كئ تو فراكفل سے لے گر کھانا بنانے تک میرے شوہر ایک بزارایک با تیل سنا سنا کر بورا دن محن

مجھے آج بھی ایک خوشگوار مسکراہٹ اور مختدی سانس خارج کرنے پر مجبور کر دیتا

ہے۔ 3۔ لوجی ہرسوال ایک سے بڑھ کرایک مشکل لگتا ۔ تحدیکما طور ہے اس پیر میں فوزیہ جی نے مجھے ممل طور ير قبل كرائے كى شائى موئى ہے۔

غیرے روز تو آف کورس سوئیاں ہی بنائی جاتی ہیں اور بھی پوچھتے ہیں کہاس میں کھویا والا ہے یا برقی جبکہ ایسا ہر گرمبیں میں توبس ملکی آنج پر دود حابا لنے کور کھ دیتی ہوں اور جاریا کے بار بوائل ہونے کے بعد سوئیاں، چینی، چیونی الایکی، گری بادام جاہے تو محجور بھی (مجھی کاٹ کر) ڈالیس اور بھی آریج بریکنے دیں بہت مزے دارسوئیاں تیار ہوسیں اور سیکام میں عید کے روز تماز فجر ادا کرنے کے فوراً بعد کرنا شروع کر دیتی ہوں للنداصبراور وفت دونوں ہوتے ہیں اس کئے ڈش اچھی تیار ہوئی ہے اور ہر دفعہ کھانے پر سب سے دادہمی وصول ہوتی ہے امید ہے آب نے ترکیب تو جہیں تیس ضرور نوٹ کر لیں ہوکیں بس بی میری ترکیب ہے۔ 4۔ فوزید جی زخموں پر نمک چھڑ کئے والی بات

ہے میرے اردگرد سے والے لوگ شعر و شاعری، ادب انسانہ جیسی چیزوں سے ناواقف ہیں جو بات بھی ہے سیدھی اور صاف (دوسرے لفظوں میں ویتے کی طرح

حول 2015

میں گزاراتو اپنی بی امال کو بار بار یا د کرتے

مجمع كجميمى يكاناتبيس آتا، جو يكانى مول خود بھی ہیں کھاعتی، میری کوکٹ بہت خراب ہ، مرایکا ہوا میرے ابو بھی ہیں کھا سکتے، میری روتی بہت عجیب ہوتی ہے۔ اور میں انتہائی چوہر ہوں ، کام کرنا وبال لکتا ہے، چن میں جانا عذاب لکتا ہے، اگر ہوئل نه ہوتے تو جانے میرے جیسوں کا کیا بنآ؟ 4- بيجواب خاصيا دل پيندانه بي شعر كوكه ياد ہیں رہتے ، لیکن پیشعر بھی بھولتا ہیں ، جھے پندہمی نہیں ہے۔ اس شرط یہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی جیتوں تو منہیں پاؤں ہاروں تو پیا خیری 5- حاکے لئے بن ایک بات، ایک جملہ، ایک بیمیرا پہلا ناول حناکے لئے، حنا میں بہت يذرياني ملى ، بميشه كي طرح الحصے قارى التھے دوست اورا چھے ساتھی ملے ہیں۔ حِنا کے ریڈرمیرے لئے نئے اور اجنبی تھے، کیکن مجھے بہت اپنائیت کا احساس ہوا اور میرے دوستوں میں سدرہ صدیقی کی حبیتی، دیا نیں اور اس کے حوصلہ افزا جملوں کے مقیل میں اس مقام تک آنے میں کامیاب

#### عماره امداد

تمام قارنين اورإداره حناكو ماه رمضان بهت مبارك مواور پيڪئي عيد الفطر کي بھي مبارک باد قبول بيجيخ ، الله آپ سب كو ايخ حفظ و بچین میں تو عیربہت اہتمام سے مناتی رہی ہوں اب تو ساد کی سے بی مناتی موں البت رہے۔ ''ای ہوتی تو بیہ نہ بیوتا ، میرا دن کچن میں نہ ''ا مخزرتاءتم بہانہ بنا کر بیڈ یہ نہ لیٹتی۔"ایسے ى كى طرح كے كٹيلے جملے سنا سنا كر انہوں نے کھانا بنایا بھیٰ کو تیار کیا، صائم کو کپڑے پہنائے اور پھر دونوں بچوں کو اٹھا کر غصے میں ای ای کے کمر لے گئے، یوں میرادن فرائفل کھاتے، تی وی انجوائے کرتے اور مطنة كسلنة كزدگيار وسے تو عیدی تیاری روایق ایداز میں کی جانی ہے،آدمی شایک میں کرتی ہوں آدمی میری ای، دمضان سے پہلے ہی ہم سب تیاریال ممل کر لیتے ہیں اور ای دفعہ تو ساری شایک سنعورس اسلام آبادے ماری مجمعونے کروا دی، سو مجمع بھی خریدنا میں پڑا۔

2۔ بھے تھے دینے کا جنون کی صد تک شوق ہے، ( كيول آئمُه، عذير، بسمه، ربيعه، اقرا تُعيك کهدرای بیون؟) میں نے بھی کی کی سالکرہ تک کومس نہیں کیا، ہمیشہ اسے سب کزنز کو گفٹ دین ہوں اور پھر مانگ مانگ کر لیتی بھی ہوں۔ ایی بین کی سالگرہ سے پہلے اینے سب کزنز کونیج کر کرکے یا دہمی کرواتی ہوں عیدے يهلے رولا ڈال دين موں كداس دفعه فلال فلاں چیز تخفے میں دیں، اس طرح میرے كزنز بحى جمع سے ما تك كرتخذ ليتے بين ،اس ا پنائیت اور دیده دلیری کا کوئی انت نہیں۔ 3۔ ایک دفعہ ملے بھی ایک سروے میں ترکی كى ميں نے رسالے بيل سے تركيب لكوكر

2015 > - (19)

كريم كا يكث، كيندى ككث ، كابرا دبه يادو بان رول، ونيلا تمشر ذ، كوكو ما و ژر، دو كهان کے پیچ ، فروٹ کا کٹیل ، ایک جھوٹا ٹن ، و نیلا كسفرد، جاركهانے كے في اوركوكو ياؤوردو کھانے کے تکا۔

دودھ میں کوکو یاؤ ڈرکس کرے پکنار کھ دیں، جب كوكو ياؤور اچھى طرح مس موجائے تو چینی وال دیں جس حساب سے تعشرو میں والتي بين پر ابال آنے يرونيلا مشروروال کر پکالیں، پھراس مشرڈ کو مختذا کرلیں، جب خميرًا ہو جائے پھر ايك چوكور باؤل میں بلکی بلکی کریم لگا کراس کو پھیلا دیں ، ابھی ریم تھوڑی سی لگانی ہے ( کریم میں دو تین قطرے لیموں ڈال کر اچھی طرح مس کر لیں) پر سارے باؤل میں کینڈی سک ایک ایک کرکے پھیلا دیں، دو تین اسک سے لیں اور چورا کر کے ڈالنے کے لئے) پھر بسك في اوير فروث كليل مين فروث تكال كر ذال دين (سيرب تبين ذالنا) ميجمي عصيلا دين اورآخر مين اوريسك كاچورا وال دی اور محندا کرنے رکھ دیں ، اس شراتفل کو بہت مھنڈا کرنا ہے، فریزر میں رکھ دیں ، اتنا مختذا ہو کہ بس جے نہیں لیکن بہت محتذا ہو چکا ہو پھریہ بہت مزے کا لگتا ہے۔ ایک شعرے جو بادر بتاہے اور کس وجہ سے چلیں آپ کوبھی سناتی ہوں۔

اسيخ بينوں كواستمام سير تيار كرتى موں ان کے لئے خاص طور پر شلوار میض خریدتی ہوں لؤكول كي اور تو اتن خاص عيد كي تياري موتي تہیں ،خود بھی تیار ضرور ہوئی ہوں ،عیدالفطر والے دن میں آئسکر يم ضرور كھائى موں اور بی عادت بچین سے ہے پہلے میں اور میری گزن ہم مل کر کھاتے شے اب بچوں کے ساتھیل کر کھاتی ہوں اور میاں کو بھی زبر دئی

کھلاتی ہوں۔ 2۔ تخفے سے متعلق ایک بہت مزے کا بچپن کا واقعہ ہے وہ اکثر یاد رہتا ہے اور اپی نادانیوں پر السی بھی آئی ہے، میں دورتھ کلاس میں تھی عید الفطر سے پہلے ہم سب دوسیں ایک دوسرے کوعید کارڈز ضرور دی تھیں، میری ایک دوست می ہم دونوں نے ایک دوسرے کو کارڈز دیے اور عیدی بھی دی اور تحاكف كے جاد لے كے دو دن بعد ہى ہم دونوں کی سی بات پراوائی ہو گئ تو اس نے میرا تخذوالی کر دیا اور میں نے اس کا اور ایک دوسرے سے بولنا بند کر دیا پر عید والے دن ایک اور دوست نے ہماری سلم کروائی۔

3\_ عيد كحوالے سے كوئى مخصوص وش تو نہيں ہے، میرے میاں میٹھے کے بہت شوقین بين تو اس كئے ميشا ضرور بنائي ہون، تھير، سوياں وغيره ان كى تركيب تو سب كوبى آتى ب، ميرے بيوں كو جاكليث فراتفل بہت پندے،ان کے لئے اکثر بنائی رہتی ہوں، اس عيد يرجمي ان كي يمي فرمانش موكى ، اس کی ترکیب بی لکھریتی ہوں

لیملی ہولی ہے اور دوسرے میں ایک اور لیملی 2015 Nam (20)

| -64        | THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>ZYY</b> | MANAMAN MANAMAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>X</b> |
| <b>~</b>   | احمر كتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Z.       |
| 201        | ر پیاسی ساخیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X)       |
| <b>Ø</b>   | پڑھنے کی عادت ڈالیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2        |
| 2          | ابن انشاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ź        |
| Š          | اوردوکی آخری کتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ź        |
| Š          | فاركدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Š        |
| K          | ونیا کول ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3        |
| 3          | آواره گردک دائری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8        |
| X          | ابن بطوط کے تعاقب میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -31      |
|            | مان بولد حرف الب ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$       |
|            | می کری مراسافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - K      |
| 2          | المانادي کرده المان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *        |
| R          | ال ستى كاكرويين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2        |
| P          | بازگر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 131      |
| P          | ول وحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *        |
| P          | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X        |
| <b>2</b>   | داکشر مولوی عبد المق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *        |
| 2          | قوائدارود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *        |
| 2          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ~~       |
| Ę          | ڈاکٹ سے دوران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ·X       |
| Ę          | 4. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X        |
| Z.         | المد فيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3        |
| Ę          | المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -3       |
| TE SE      | ميدابان المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -3       |
| ZĘ.        | همور احیدمی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13       |
| \$         | چوک اور دوباز ارلامور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ð        |
| X.         | ن: 042-37321690, 3710797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ) Q      |
| 2          | WANTE BANK OF THE STATE OF THE | M S      |
|            | D I II 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6777     |

رہی تھی، بہت سال ہم نے اکٹے گزارے میرے بچپن سے شادی تک اکٹھے ہی وفت كزرااس كئے ان كے بچوں سے بھی ہميں بهت پیارتها، جب میں تفرڈ ائیر میں تھی تو ان كا ايك بينا تقرى كلاس ميس تقااس نے عيد الفطرسے يہلے مجھے عيد كارؤ ديا (بيكارؤ تفا جس پر ادا کاروں کی تصاویر ہوتی ہیں) اور پیچے لکما تھاڈ ئیرعمارہ تہیں میری طرف سے ولى عيدمبارك تبول مواور شعر لكها تقا\_ جنگل میں رہتا کانٹوں پر سوتا ہوں جب تہاری یاد آئی ہے دل بعر کر روتا ہوں میرے علاوہ اس نے میری امی، چی اور یدی بہن کو بھی کاڈر دیئے تنے اور سب پر یمی شعر لکھا تھا، اے یدھ کر بہت در تک میں اور میری باجی ہستی رہی تھیں۔ 5- میری طرف سے "حنا" کے لئے ڈھیروں دعا میں، الله تعالی کے نظل و کرم سے بیا يونى زينه بهزينه كامياني كى منازل طي كرتا رے اور بڑھنے والوں کے لئے بونمی مشعل ہدایت بنارے، آمین\_

# درخثال ضياء

1۔ بھے اپن روایوں سے بہت بیار ہے، عید کی خوشیاں روائی انداز سے منائی ہوں کوکارڈ دینے کی روایت دم تو ڑ بھی ہے گر میں آج بھی اپنے بیاروں کواسیے ہاتھوں سے کارڈ بنا کر بھیجتی ہوں، عیدی کے لئے لفافے گھر میں بنائی ہوں، عید کے لئے انہیش ڈشز بنائی ہوں، کپڑوں کے معاملے میں، میں بہت چوزی ہوں، موسم اور فیشن کو دھیان بہت چوزی ہوں، موسم اور فیشن کو دھیان میں میں رکھ کرڈر بسر بنائی ہوں، ہرآنے والے میں، میں مہمان کا استقبال اپنی بھر پور محبوں اور میں اور محبوں اور میں اور محبوں اور میں میں اور م

2015

ليس اورتقريباً جم محفظ بعكوئيس، دوده ابال ليس، جوش آئے پر سوياں وال كر مزيد يكاسى ، تعور ا دوده كا رها بوجائ تو كويا ڈال دیں، چچہ ہلاتے رہیں کہیں نیچ لگ نہ جائے، تھوڑا گاڑھا ہونے پر میوے اور الا يكى يادور وال دين، دو كفظ تك يكائيس، فيم شكر وال دين بندره منك مزيد يكائيس، پر چولها بندكردي تفوري مفندي مو جائے تو دشریس تکال کرفرت میں رکھدیں شیر بنے میں کافی وقت لیتی ہے، مرتموزی محنت آپ کی عیدیادگار بنادے گی۔ 4- يظم عيد كي والي سينيل ب مراس المم عیداورمیرا کمراتعلق ہے، پیظم میرے دل ے بھی بہت قریب ہے، آج بھی میری ڈائری میں محفوظ ہے، نظم کا ایک قطعہ پیش

خدمت ہے۔ یونمی دوش پہسنجا لے تھنی زلف کے دوشالے اونمی دوش پہسنجام وہی سانولی سی رنگت وہی نین نیند والے وہی من پیند قامت وہی خوش نمیا سرایا کسی اور بی سفر میں سر راہ مل کئی تھی تهمیں اور کیا بناؤں وہ تیری طرح کوئی تھی 5\_ الله ياك حناكومز بدرتى دے آمين\_

سونيا چوہدري

1- عید کی خوشیار، میں زیادہ تر روایق انداز میں منائی جاتی ہیں ،عید کے خاص دن کی تو این بی اہمیت ہوتی ہے، لیکن عیدوا لے دن سے زیادہ میں جاندرات کوزیادہ انجوائے كرتى بول، جاندرات كالجمي ايناايك الگ ای مزاہوتا ہے، کزنز کومہندی لگانے کے چکر میں ہیشہخود کے ہاتھوں بیندلگا یانا،سب المروالول كساته الكرباز ارجانا اسونے

محرامث سے كرتى مول ـ 2- میری زندگ میس گزری ہرعید اللہ کے کرم سے خوالکوار ہے، تھے دینا مجھے بہت زیادہ پند ہے، شادی کے بعد پہلی عید پر میرے ہذبین مجھے سر پرائز شانگ لے تھے، اپنی پند کے ڈریس بمعہ میچنگ دلوائے ، وہ میرے لئے یادگار تخفہ تھا، پچھلے سال عید ہر میرا بھائی عیدی اور تقلس کے کر اچا تک آ كيا، وهسب بهت خوش كوار تها\_ 3- كوكنگ كرنا تقريبالم عورتون كو پند موتا ہے بھے بھی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساخه عيدير بنے والى دشر بھى تبديل موكئ ہیں، بریانی، تورے کی جگہ اب پیزا برگر نے لے بی ہے، میں سے یا وزمین تو بریانی، موشت بش یا کرانی بنانی موں الیان اس کے ساتھ منی پیزا، پریڈرول وغیرہ بھی تیار كرنى مول، مينه كى روايت چونكداين جكه قائم و دائم ہے، میرے ہاتھ کی بنائی ہوئی شر" سب کو بہت پنداتی ہے، میرے چھوٹے بھائی کی تو فرمائش ہوتی ہے، کہ

> -4 -:17:1 يالخج لينر נפנם أُ دھاكپ سوياں ايك يا دُ بادام امك باؤ الانجى ياؤدر

بادام کو بلکا سا جوش دے کر چھلکا اتارلیس، چوہاروں کو درمیان سے کھول کر تشلی نکال

باجی شیر ضرور بنانا، شیر کی ترکیب درج ذیل

رسواتيال نام ہے جہائیاں زندکی شاید ای کا يرجعائيال میرے دل کی دھڑکوں میں رہ کئیں چوریان موسیقیان شهرائیان رخم دل کے پھر ہرے کرنے لکیں بركعارتين مروائيال بدليال کر سندر کی طرح کیف خاموشیاں ممرائیاں 5۔ حنا کے لئے ایک جملہ بطور عیدی ، اللہ یاک اس ادارے کومزیدر قیوں کی جانب گامزن كر مي مين \_

#### روبينه سعيداحمه

ے پہلے میں عید کی نماز کے لئے کیڑے
جوتے سب کھرریڈی کرکے سونا ،سب کھر
بہت البیش ہوتا ہے اور میشی عید کی اصلی خوشی
کا اہتمام تو عیدی ملنے کے بعد بی کیا جاتا
ہے جی اور اس بار تو عید سے پہلے ایک بار
پھر میری چو جولائی کوعید ہونے والی ہے جی
مطلب میری سالگرہ۔

2- ایک تخفہ مجھے یاد ہے جس کوسوچ کر آج بھی مشکرادی ہوں، ویسے تو ہر مخفے کومسکرا کر ہی وصول کرتی ہوں لیکن چونکہ وہ مجھ خاص تھا اس لئے آج بھی وہ لیمہ یاد ہے۔

میرے ایک چھوٹے سے اسٹوڈن نے
جھے اپنی پاکٹ منی سے پہیے جمع کرکے ایک
چھوٹا سا بے حدخوبصورت پریسلید گفٹ
کیا تھا، جو تھا تو سمپل سالیکن بے حدنفیس تھا
اور جب یہ بات جھے اس کی امی نے بتائی
کہان نے اپنی پاکٹ منی سے خریدا ہے تو
جھوٹے بے حد خوتی ہوئی تھی، اور یہ چھوٹے
چھوٹے لیجات ہی جاری زندگیوں کو
خوبصورت بنادیتے ہیں۔

2- کوکگ زیاده تر میری امو جان بی کرتی بین اس لئے بھی بھار کوکگ کرنے پر جھے داد مرور لتی ہے کہ بین جب بھی کھانا بناتی ہوں احجما بناتی ہوں، ویسے میں بریانی، چائیز رائس سب سے زیاده مزے کا بناتی ہوں۔ مطر، غزل یا دبیس، لیکن '' کیف بھوپائی'' جی معر، غزل یا دبیس، لیکن '' کیف بھوپائی'' جی کی اک غزل جو ہمیشہ دل میں طلسماتی اثر جھوڑتی ہے وہ آپ سے شیئر کردہی ہوں۔ میدہ و دانستہ ان کے سامنے دیدہ و دانستہ ان کے سامنے مناسب

2015

سراتی گزرجانی ہے 2- فوزید جی سوال تبردو پرد کر جھے بہت الی آئی، اس سوال کے ذریعے آپ تو مجھے ميرے ماضى ميں لے مئى ہيں، دوستو جب مجص سكول مين داخل كروايا حميا تواس زمان میں عیدجون جولائی میں آتی تھی اور ظاہر ہے کہ ان مہینوں میں سکول بند ہوتے ہیں اور عید ہم چھٹیوں میں ہی مناتے تھے، مجر سأتفيوبيهوا كهجس ونت مين فجعثي جماعت میں آئی تو عید خرسے می میں آئی اور سکول کھلے ہوئے تھے اور ان دنوں پہلی بار جھے پر بدور وا موا كه طالبات أيك دوسر مع كوعيدى دی بی اور جھے یاد ہے کہ جھے بری ہم جاعت نے جب جھے عیدی کے نام پرایک كفث ديا تو يقين كريس مجمع اتى خوشى موكى كه بيان سے باہر ب، اگر چہ تخف تحاكف ملتے رہے تھے مرکسی دوست سے عیدی ملنا اس کی توبات بی چھداور تھی، میں نے بہت بے مبری سے وقت کلاس میں گزار اور کھر جنجے بی گفت کولا تو عید کارڈ کے ساتھ چوڈیاں، مہندی، ٹاپس، کلی یا کرجومرت مجھے عاصل ہوتی وہ اس کے بعد بوے سے بدے تفض یا کر بھی تہیں می اور پھرامی نے بھی میری سہیلیوں کے لئے ایسے بی گفٹ بنا کر دیے، آپ یفین کریں فوزیہ جی، بچال ان چھوٹے چھوٹے گفتس سے اتی خوش موتى بن كركيا بناؤل اور كراييا سلسل چلا کہ عائشہ (بٹی) بھی ابی سہیلیوں کو ہر سال ایسے بی تھنے میک کرکے دیتی ہے، اب می ای سفودش کو چوری چوری مخفیف یک کرتے دیمتی ہوں تو بے اختیار مسکر د کی ہوں۔

آتے ہیں سوالات کی طرف 1۔ عیدتو نام بی خوشی کا ہے اور دوستو، اللہ نے روزوں کا انعام عطا کیا ہے تو پھر خوشیاں كيول نه منائين، بالكل مين عيد جوش و خروش سے منائی ہوں اور روایتی انداز میں بى مناتى موں عير مواورشير خورمه نه موتو مزه نهيس آتا ، مبح المصنح بي شيرخورمه بناليا جاتا ہ، یاس پروس کے کمروں میں بھی شیر خورمہ ضرور بھیجا جاتا ہے، کیونکہ بقول ان کے آپ کے شیرخورے کی بات بی الگ ے، (او محرروبینہ عید کے دن آپ کے شیر خورے کا ہم بھی ویث کریں۔) عید کے دن دہی بھلے بھی تھر میں بناتے ہیں ، اس کے علاوہ شامی کہاب ایک دن يبك بى بناكرفريز كردية بين، مج ناشة میں ابو چوریاں کتے آتے ہیں جب نماز ير حرات تي بيل لبذا ناشته كوريول كاموجاتا ہے، اس کے علاوہ بھائی لوگ عید کی تماز سے فارغ ہو کرآتے ہیں تو مٹھائی، حلوہ یا ای طرح کی دوسری سوغا تیں بھی کمرآ جاتی ہیں، یوں کمریس کھانے سے کا جودور شروع ہوتا ہے تو چاتا ہی رہتا ہے، چونکہ میں ایک ميجر موں ای لئے ميرا حلقه احباب محی بہت وسيع بالبذا وفت كزرن كم ساته ساته آئے جانے والوں كا تا بندھتا جاتا ہ ميرے سنوونش، كوليك اور ديكر رشته دار، ماشاء الله خوب رونق عيد كيدن في رمتي ہے اور حيد كا دن معروف ترتن كزرتا ب، آف والے مهانوں کو تعربور مینی دی مول اور ساتھ ساتھ ان کو اپنے کمر کے عید البیل بكوانول سے محظوظ بھی كرتی رہتی ہوں ، يول دوستوا عيربهت رواتي اعداز على بلتي

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

جائے تو اتار کرر کھ لیس اور شنڈا ہوئے دیں اب شخصے كا برا بيالہ لے كر مشرد اس بي واليس ساته من قروس اور جيلي اور قريش كريم بعى بلك ماته سي شامل كريس\_ إب بادُل كوفرت عي ركه كرخوب منذا كر لیں پھر آخر میں جیلی اور یائن ایل سے سجا ئیں پیش کریں اور دادومول کریں۔ نوٹ: - مشرفریالب شیریں بنانے کے لئے لكڑى كا چچياستعال كريں، اس سے مشرد گاڑ هابنا ہے۔ 4- بیرسوال پڑھ کر بیں نے بادداشت کو بوا

تخنكالا بمرافسوس كوتي ايباشعر يانكم يادميس آئی جس کا خاص پس مظر ہو، ویے لا وعيرون معروغ لين ازير بين مريس منظر کے ساتھ، جیس بھی، تی الحال تو کوئی ایسا موقع يادليس آريا-5- حناکے تمام اسٹاف کی خدمت میں ایک شعر

پٹن ہے۔ آج کی عید پر ہے کیا موقوف ایک عیدیں ہزار دیکھیں آپ

#### مبشره انصاري

1- رمضان کا آخری روزه بمیشدی محصاداس کر جاتا ہے، بے انتہا دھی ہو جالی ہوں میں، سوچی ہوں کہ کیا ہی اچھا ہو کہ پورا سال رمضان رہے بہت پرسکون مہینہ ہوتا ہے، د لى سكون محسوس كرتى مول\_ تمام قریدورکوایس ایم ایس بر جاند رات جاتی ہوں، جمعے حتا ہے بہت لگاؤ ہے، ای

دوستو! مسیلی کی طرف سے پہلا تخفہ ميرے كئے ايمايا دگاروا قعه ب كه يس اے آج تك بعلاميس يائى اور الله آب كا بعلا کرے آج آپ نے پھر جھے اپنے بھپن کےدن یاد کروا دیتے ہیں، کیابات ہے جین

3- دوستو! عيد كا موقع ايها موتا ہے كه مركوئي مزے دار ڈشرز بناتا ہے، عید کے حوالے سے سب کے گھروں میں مختلف اور خاص خاص پکوان منتخب کئے جاتے ہیں ،منفرداور لذيز وشزيى ديكها جائة توعيدي خوشيون کو جار جاند لگاتی ہیں، شیرخرمہ اور چکن بریاتی کےعلاوہ جارے کھر میں لب شیریں سب کو بہت پسند ہے، ترکیب حاضر خدمت

1:0171

چىنى

كارن فلور جاربوے کھانے کے بیکے دولیٹر حسب پہند تمس فروث ثن ایکعرد

ایک پیک فریش کریم جيلي ( د ورنگوں والي )

ایک دیکی می دودهابالخدر کودین، کارن فلور ایک کپ نیم گرم دوده میں محول کرر کھ لیں، دودھ جب اچمی طرح الملنے لکے اور چھگاڑھا ہو جائے تو دودھ بی چینی شامل كردي، اب دوده مل طا موا كارن فلور آہتہ آہتہ شامل کریں اور چھے جلاتيس وريه دوده بس كارن فكوركي محملال بن جائيں كى، جب الجي طرح كار حا ہو

2015

ہول، دوپیر کا کھانا کھانے کے بعدسب لوك الى الى خواب كابول بى آرام كرت ہیں اور پرشام ہوتے ہی ابوائے فرینڈز کو ويكم كرت بين اور بم بهن بعائى لا يك ورائيو يرتكل جاتي بي-برعيد مارى بورى فيلى رات كاكمانا بايراى کھائی ہے،میری عید کا ڈنرسیشلی طور پر چکن استيك كمائة بنابوراى بيس موتاءبس بوتك عید کا دن گزر جاتا ہے، پچھلے سولہ سالوں ے یک سب چانا آرہا ہے، الحداللہ۔ 2۔ آل ....ا تناسونے کے باوجود کوئی بھی الیا واقعہذ بن کی دیواروں سے مکرانہیں رہا۔ جرميرى دندى ميس طنه والي يهل تحفى كى داستان بی سا دالتی موں، ستره سال پہلے جب میں سات سال کی می میرے نصف قرآن پاک حفظ کرنے یہ میری زندگی کی پلی بیث فریند (فاطمہ) نے مجھے ایک حموثا سا، خوبصورت سا قرآن باک محفے میں دیا تھا، جو آج بھی میرے باس محفوظ ے، فاطمہ سے ملے مجھے سولہ سال بیت مے، مراس کا دیا تخد آج بھی جھے اس کی بے مدیاد دلاتا ہے، میں جھتی ہول کہ تھے اس قدر خوبصورت بی ہونے جا میں ، جو ایک خوبصورت یاد بن کر بھیشہ آپ کے リントテュリー

مجیلے بانچ سالوں ہے میں ہرعید الفطر پر ایک بھی وش مناتی چلی آ رہی ہوں، جو میں خاص اس ایک دن بی بناتی موں، (چکن تیہ کوری) مجے ساتس کمانا بے مد پند ے، خالی ہری مرجیس تک کما جاتی ہوں، اک نشر مجمد کھیے، ای لئے (چکن تیم محوري) عن مجي ول محول كرمر چيس والتي

كى خوبصورت دل موه كينے والى خوشبو مجھ بانتا پندے، پر کمر آکردو جار ممنوں بعد ہاتھ دھو لیتی ہون اور اپنی بہنوں اور ای کے ہاتھوں پر حنا بھیرتی ہوں، میں نے كرا في سے حنا ذين ائينك كا كورس كيا تھا، ای لئے میرے محر والوں کو حنا لکوانے سلون تہیں جانا پڑتا، حتا سے فارغ ہونے کے بعد اکثر بھائیوں اور بہنوں کے ہمراہ لا تك درائيو يرجل جاتى مون، جائدرات لا تک ڈرائیو کا اپنا بی مزہ ہے، دل کا موسم كيها بحى بوتمر مين دل كمول كرانجوائي كرتي ہوں، سے ہوتے ہی ابواور دونوں بھائی تیار ہو کر محد ملے جاتے ہیں ، بہن شای سویاں بنائی ہے، مجی اپنی اپنی تیار ہوں میں لگ جانی ہیں، مجھے جس رعک کا ڈریس بہنا ہوتا ہے،ای کی میجنگ کی نیل یالش لگائی ہوں، ميجنگ كى چورياں مبنى موں اور لائك سا ميك آپ كر ليتى ہوں، ابواور بھائيوں كے آئے نے پہلے بی قل بن سنور کر کھڑی ہو جاتی ہوں، عیدوش کرنے سے زیادہ مجھے عیدی لینے کا بے مینی سے انظار ہوتا ہے، حالا تكديمرے دونوں بھائی جھے ہے چھوٹے ہیں، لیکن چر بھی ان دونوں سے عیدی لیتی ہوں، خر، عید طنے اور عیدی بورنے کے بعدائي تمام فريندزكوالس ايم إلى يرعيد وش كرتى مون، محر مارى بورى فيملى كا أيك سپتل نو نوشوٺ ہوتا ہے۔ شاى سويال يملى يرتكاني جاتى بين، يمن بس چکه لین موں، مجمع میشا محمدزیادہ پسندنیں اس کئے بناتی بھی کم ہوں اور کھائی بھی ہوں، سب کے شای سویاں کھانے دوران على دويد كى كر يكن كوسلام

2015)

کہن بیٹ جمل تلنے کے لئے ویڑھ کیڑ

ایک فرائی پین میں دوجیج تیل بہین پہیٹ اور قیدوال کرامی طرح سے فرائی کرلیں، قیرسفید ہوتے ہی اعدوں کے علاوہ باقی تمام معالج جات ای جی شامل کرکے درمیانی آیج پر تے کواچی طرح سے بعون اس، تیمہ یک جانے کے بعداہے کی باول میں نکال کر ایک سائیڈ پر دیکھ لیں، اب رامے کوامچی مرح سے بیل لیں، اتا کہ اس كاموتى تهدبار يك تهدي بدل جائے، بلتے وقت خلک میدہ کا استعال کریں، جیسے بی براشا باریک تهدیل بدلے، کول کڑیا مر گاس کوالٹا کرکے برامھے کودس جھوٹے مول حسوں میں تعلیم کر لیں ، پراھے سے بقایا کناروں کوموڑ کر ایک بار پھر سے بیل لیں اور پر سے کڑ کی مدد سے مزید دی حصول میں تقلیم کر لیں ، تمام پراھوں کو مچوئے کول حصوں میں بانٹ کینے کے بعد اغدول کو اچی طرح سے چینٹ لیں، را من كا أيك جهونا كول حصر بليث من رميس اوراس بر تميين موت الاے كا تمور ا ساليب كرين ، يراتح كاايك اور حصدا شاكر ساتھ رکھ لیس، اس اور ایک کھانے کا چھ بعناموا تيررهين ،اغره لكايرا في كاحسدافها كر قيمه برئے سے كے اور الناكر كے ركم دیں، دونوں سائیڈز کے کناروں کو بلکا سادیا كراكس بن جوز لين، سائيدز كوتموزا سا خولد کرلیں تا کہ دونوں حصے انچی طرح سے آئی یں بر جائی، تام چوریاں ای

امی ابوے بہت ڈانٹ پوٹی ہے،لیکن کیا كرول و حيك بهت مول اور ممر وانث دید سے تو بر پورضد میں آ جاتی ہوں، جانتی ہوں بری عادیت ہے، لیکن میں الی ای ہوں، دو بہنیں تو کچوریاں کھاتے ہوئے با قاعده طور برآنسو بها ربی موتی بین، لیکن پر بھی کھاتی ہیں، مزے کی بہت ہوتی ہیں ناں، ای ابوہمی کماتے ہیں لیکن زیادہ س وی لگا کر، کوئی جموز تانبیس، سب کماتے ہیں، داداہے آپ وصول ہو جاتی ہے، مجم كوكك كابهت شوق ہے، كمروالے بمي شوق ہے کھاتے ہیں، میں نے ہرمشکل ہے مشكل وش بنائى موئى ہے، جيسے كہ چين تك پیزا، فرائیز چکن دم قیمی، چکن ساور کلس، آجاري چلن، نهاري، چلن چيز باللنس، پٹیالہ چکن تکہ، یاستا،منن روست اور بھی بہت کچھ، بہت من المال ہے، لیکن فی الحال میں آپ سے ایل (چکن قیمہ کوری) کی تركيب شيركرنا جابهول كى ، آپ لوگ ضرور ٹرائے میجئے گا، جھے یقین ہے کہ آپ لوگوں كوميرى بنائي مونى لجوريال يقينا يهندآني

چکن قیمه کچوری اشیاء چکن قیمه ایک کلو پلین پرانماکی بھی کمپنی کاایک پیک

بین پراما کا کا کا کا کا ایک پیدا غرب جارعرد مک حسب ذا اُ اِئیز نمک ایک چنکی اِئیز نمک سیدرا

سرٹ مرچ یاؤڈر ایک جائے کا جا سرخ مرچ کرش کی ہوئی دوجائے کے چچ تے،اب بوے ہو گئے ہیں تو سب کودیے ہیں، خرامی ابو سے تو اب بھی عیدی لی جاتی

2\_ 124 كؤير 2014 وايك يادكار دن، جب راشدمنهاس هميد (نشان حيدر) كي والده سے ملاقات ہوئی، میں اور میرا بھائی حامد ان کے کمرجارے تھے، دائے ہے بہت خوبصورت محولول کا کے لیا جس کی ہے من بھائی نے کی، میں نے بوی شو سے بمائی سے کہا یہ بکے ان کو میں نے دینا ہے تو اس کے سے بھی میں خود بی دول کی ، بھائی كنے كے اچھا تھيك ہے واليسي پددے دينا اور وہ والیس آج تک جیس ہوئی (مجھ کئے t) بمائی آج تک ان پیوں کو یاد کرتے میں بابا اور کہتے ہیں پڑی (بیٹا) یارشرم کر

بن تے دیے دیے پیے۔ 3۔ عید کے موقع پر یوں تو مختلف تشم سے کافی كمانے بنائے جاتے ہيں ليكن زيادہ ترامى اور چھوٹی بہن ہی بنائی ہیں، میں رسین سیلڈ عید کے علاوہ دوسرے مواقع برجھی بوے

شوق سے بنائی ہوں۔

-: 17:1

سيب ميكروني ابال ليس آدحاكر پائن ایپل فروٹ کاک ثیل أيك حجعوثا پيك كأجركاث كرابال ليس ايك عدد

طرح تیار کرے ٹرے میں رکھ دیں، اب فرائی پین میں ڈیڑھ لیٹر تیل اچھی طرح سے گرم کرلیں ، تمام کچوریاں ایک ایک کرکے تھینٹے ہوئے انڈول میں ڈپ کر کے گرم تیل میں ہلکی آنچ پر فرائی کر لیں ، لائٹ براؤن ہوتے ہی ایک الگ رے میں نکال لیں، مزیدارچکن قیمیہ کچوری تیار ہے، چلی کیب، دبی یا پھراہے کسی بھی من پیند رائن کے ساتھ سرور کریں اور خود بھی کھا تیں اور مجھے وعاتين ديس-

4- میری زندگی شروع سے بی بھامہ خززندگی ربی ہے، میں بہت حساس الطبع ہوں، ہر چھوٹی بڑی ہات کو ممرائی کے ساتھ محسوں كرنى مول، زندكى نے يبى سيمايا ہے كه کھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے اور خاموتی بہت خوبصورت جواب ہے۔ دکھ جو اینے حصے کا ہے سہنا ہو گا ہنا ہو گا اور خاموش بھی رہنا ہو گا ہم سمندر کی طرح جب ہیں کہ ہم جانتے ہیں ہم اگر مبر نہ کرتے کا قیامت کرتے 5۔ حنا بہت ہی خوبصورت، سبق آموز اور ایک كامياب والجسك عي الله سي يمي دعا ے کہ حنااینے رنگ اور خوشبوسمیت ہو تھا تا عرکم مرکم ممکارے، آبن م آبن -جھولے آسان کی بلندیوں کو خدا مجھے ایس کامیابیاں عطا کرے عظمى شابين رفيق

1- مارے بال عيدروائي انداز مي منائي جاتي ب،عید کے نے کیڑے بنانا اور عیدوالے دن طرح طرح کے بکوان بنانا، جب جولے ہوتے تھ توسب سے میدی لیے

حناك تمام معزز مريان كورائرز اورر يدردكو تمام مسلمانوں كو شندى مبتى عيد مبارك ماری دعاہے کہ بیعید مارے یا کستان کے ليے اور بيارے يا كتا غول كے ليے امن و آتی، محبت اور خوشیوں سے محر پور کر رے آمين\_

حنائے حسب روایت ''عید سروے' کا اہتمام کیاہے جو بہت اچی روایت ہے کہ ہم رائٹرز کو قارتین سے ایے عید کے معمولات شيئركرنے كاموقع ميسرة جاتا ہے تو قارئین اب طح میں فوریہ آلی کے "عيدسروك" كى جانب تويبلاسوال خاصا

دلچب ہے جناب۔ 1- جناب م جنن جي جدت پندين جائيں مر عيرتوايخ روايق اعدازيس منافي كابى مرا ب، مجمع منع مماز ميدكى تيارى، في كيرون کی بہار، چوڑیوں کی جمنکار، مہندی کی میکار، عيد مبارك كي جبكار ، بي خوشيول كالمعار اور اقرار ہوئی ہے بکوان میں شرخمہ، مجوری، چکن تورمه، کیک، پیزانجی مجموعید کی میج، دو پېراورشام كالطف دوبالاكرديتا باورجم سب كمرداك المضي وكرآؤ عك يرجات ہیں کیک مناتے ہیں،سب کا ساتھ ہونا ہی و اصل عيد ہے، الله پاک مم سب ك بارول کو بمیشہ مارے ساتھ تندرست اور سلامت رکھے آمین اور ہاری ہرحیدان کے یاراورساتھ کے سنگ گزرے ، قم آمین <sub>۔</sub> 2۔ تخذ عيد وصول كرنے كا أيك خوفكوار واقعہ ے تو دوستو! ہمیں آئس کرتم بہت پندے يارى دوست توبيهم عديد طخة سي اور ساتھ بی ہارے گئے ایک گفٹ یک ہی

ايك يا ذيرُ هركب كالى مرج يسى ہوئى آدحاج جارتج

ايك باول مي مايونيز، كريم، كالى مرج اور چینی ڈال کر اچھی طرح مکس کریں، جب الجھی طرح بھینٹ لیں تو باقی تمام چیزیں و ال كرمس كريس، فريج ميس ركه كر مفتدا كر

زمین پر رہنا شاہیں کو کہاں راس آتا ہے یہ نظا سے جب بھی آئے اداس آتا ہے جب بھی بات ہو جال سے گزر جانے کی نذر ميرے ذہن مل فظ راشد منهاس آنا ہے مير \_عظيم استادير نذير حسين صاحب نے بیشعرلکیما تھا، میں کسی وجہ سے ان سے چھ ناراض می تو انہوں نے جھے خوش کرنے کے لئے بیشعرلکھا، جب راشدمنہاس کی والدہ سے ملاقات ہوئی تو ان کو بھی بیشعرسایا، وہ اوران کے بہن بھائی بہت خوش ہوئے، پھر رشیده منهاس صاحبه کی پسل دائری پربی شعر لكصن كالمجصاع از ملاء مرنذ برصاحب كو جب سے بتایا تو وہ بھی بہت خوش ہوئے، راشدمنهاس مانی میرد، میرےمیال (تین ماہ ہوئے ہیں شادی کو) بھی جھےمنانے کے لئے کہتے ہیں "جہیں راشدمنہاس کی تتم 5۔ ہارے ماتھوں میں آج تک

لائیں، جوہم نے شکریہ کے ساتھ وصول کیا اور ڈاکننگ میبل پررکھ کر دوست کے ساتھ حمي شپ ميں من ہو سکئے دوست کی خاطر تواصع اور باتوں میں ڈیردھ محنثہ گزر کیا تو ہے کے جانے کے بعدہم نے گفٹ پیکے شاہر سے تکالا اور آپ کمرے میں آ کرر پیر کھولا تو كياد يكهي والزى شرخرمه فليورى أنس كريم كاليملي پيك تاخير سے كھولے جانے پر یانی یانی مبیس مبیس دوره، دوده مواجار ماے آیس کریم سے آئس نام کی چیز ناپید ہو چکی مھی ، جے دیکھ کرسب نے ہاراخوب ریکارڈ لگایا اور ہم نے ہنتے ہوئے آنس کریم بیک فريزريس ركه ديا كمثايدة تس لوث آئے مر کہاں صاحب، واپڑہ والوں کی مہر ہانی ہے آئس جمتی ہی جیس ہے کری میں اور آئس

كريم جمانا تو ايك خواب بى ہے، بس يمي

واقعہ میں جب بھی یاد آتا ہے ہونوں پر

مسكراجث عجيل جاتى باورجم نے توبيد

ے کہددیا ہے کہ جردار جو استدو آئس کریم کو

ا تناسجا سنوار كر لائين، آئنده آنس كريم لا وَ

3\_ خاص وشي، ويسي و (١٦م) مرده وشي ي خاص ہوتی ہے جوہم بناتے ہیں، کین عید كے موقع پر جارے ہاتھ كا بنا شرخرمداور شامی کباب، املی بودینے کی چتنی سب کوب حد پند آئی ہے اور ہمیں خوب داد بھی ملی

بخداایا ہر کرمیں ہے بس ہم سے ناپ ول کے اشیاء واجزاء کی ترکیب جبیل لکسی جاتی ہم تو اندها دهند فائر تك كرت بي لك جائ تو واہ واہ، نہ کے تو ہاہا، سمحدتو سمع مول مے مارےسانے قار تین ہے تا؟

میری ہر عید تیریے ساتھ کی عیدی مانکے تو می ہے تو عطا کر دے بید عیدی مجھ کو يشعرنهم في كزشة عيد برليملي تمبرز كے ساتھ ہونے والے عید کے بیت بازی کے مقایلے مين في البديد يره حا تها اورخوب داد ميني هي ای کئے پیشعر جمیں یاد بھی رہ کیا۔ بداشعار جاری ایک عزیز از جان دوست کی نذربطورعيد كانخفر

عيد كا جاند جو ديكما لو حبيس ياد كيا اک حسین ذات کو سوما تو حمهیں یاد کیا کل و گزار عبارت ہیں تہارے دم سے جب کی پیول کو چوا تو حمهیں یاد کیا 5- حنا كى مهك برسو يعلي سدا آمين، ليجيد دوستو! عيد سروے كے جوابات تمام موتے زندكى ربی تو انشاء الله آئنده بھی ہم آپ کوعید مبارک کہنے آئے رہیں کے اپنا اور اپنوں کا ہے رشتوں کابہت خیال رکھیے، عید کی خوشيول من ضرورت مندول اور نا دارول كو مجمى شامل سيجيئه كا، كيونكه عيد كي محى اور حقيقي خوتی تب بی ملت ہے جب مالک اور اس کی محلوق دونوں مارے حسن عمل سے خوش ہوتے ہیں، دعاؤں میں ہمیں بھی شامل ر كمية كا، عيدمبارك، جزاك الله، في امان

(15131)

# WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

ہے عاشر افطاری کے فور آبعد کھانا کھالیتا ہے جی اوك مغرب كى نماز يرده آئے ہيں اور كھانے كے منتظر بیں بن عاشر بھی فریش ہو کر آر ہا جلدی کرو بیا۔"ای نے املی خاصی جلدی مجاتے ہوئے کہا اورعاشر کے ذکر بروہ بس دانت کیکیا کررہ گئا۔ دراصل کرین کے ابو اور چیا اصغر افطاری مين بن دودهاور مجور ليخ تفاور پر فورا قريي مجديس نمازاداكرنے علي جاتے تھے، واليسي ير کھانا فورا لگا دیا جاتا اس کھر میں افطاری پکوڑوں، سموسوں، فروٹ جائے، دہی بھلے اور الیی ہی انواع اقسام کی چیزوں سے مبراہی ہوتی من کمرے مجی افراد رمضان میں خاص طور پر ماده کھانے کو ترزیج دیتے تھے تا کہ جم کی تھے طرح زکوۃ اوا کی جا سے کرن نے ایک دو دن بوے چاؤ سے میوی سم کی افطاری تیار کی اتنی شدید کری میں روزے کی حات میں کافی در وہ کن میں کرمی اور پیاس سے عرصال مصروف رہی اور جس کے لئے اتن محبت سے محنت کی گئی اس نے ایکے روز ہی ٹوک دیا تھا کہ وہ اتنی ہیوی ڈائٹ افطاری میں مہیں لیتا وہ تو بس سادہ خوراک پیند ہے اور کرن نے اسی وقت اپنی محنت اوراس کی سادہ خورا کی پرلعنت جیجی تھی اور کمرے میں آ کرخوب رونی تھی بجائے اس کے کہوہ بعد میں محبت اور نری سے موقع ملتے ہی اس کا ہاتھ تقام كراس ك محبت اورمحنت كالشكريدادا كرتا الثا رو کھے پن سے تع کر دیا وہ عاشر کے رویے ہے خاصى بددل موچى مى اور بىدبددكى دكھ سے موتى " تو کیا ساری زندگی اسے پھتاؤے کے سارے گزارنے ہوگی؟" اس کی زعری میں دری کی طرح بھار بھی نہ ہے گی کس قدر حسین اورخوش نظرارى تمى وه آج كل اور جب و ه ا يخ سنو نہ سک مر مر کے بیہ بینارے کچھ مجمی نہیں ہیں آگے تہارے کتنا رویا نکیے گانا تھا وہ گانے کے بولوں میں کھویکی ہوئی تھی لیکن اچا تک ہی وہ ہرچیز سے اکتاسی کئی بیزاری ہر چیز پر حاوی سی ہوئی تھی اور ب مره ی موکر ایف ایم کا آف بنن دبا دیا، درامل آر ہے اپی نسوں خیز آ واز میں اس سامع کا پیغام سنارہا تھا جس نے بیرگانا اپنی منگیتر کو منسوب كيا تفايه

" آهي" اس كے سينے سے بوجھل سائس خارج ہوئی تھی، اب رات کمریے میں تنہائی کے ساتھ کرونیں بدکتے گزرنی تھی بیزاری میں فجفخطلا هث كاعضرنمايان موكيا تقابه **☆☆☆** 

دہلیز ہے میرے دل کی جور کے ہیں تونے قدم تيرے نام يے زندگی لکھ دي ميرے ہم دم ول کی دھڑ کن میمبار تیز ہوئی تھی تی وی کا والیوم خاصا بلند تھا اور کانے کے بول جو وہ منگنا رہی تھی اب دھیے کر دیئے تھے ساعت اس کے بوصة قدموں بر مى، يقينا كانا چونيش كے عين مطابق تفااور وه ضرور كوئى اشاره كوئى جيله يا كوئى انداز سے اپنی پند کا اظہار کرے گا کچن میں بظاہر گلاس دھوتی ہوئی وواس کے قریب آنے کی منتظر محمی گالوں برسرفی جھلکنے لی تھی جب اس کے مخصوص يرفيوم كى خوشبوات بحد قريب محسوس مولی تھی اور پھر کچھ ہی بل میں، وہ خوشبودور ہوتی چلی میں ترج میں سے بانی کی بوال تکال کروہ اسيخ بيرروم كى جانب بده كيا تفااور كرن كادل عام فا كددور موتى جوري بشت يرشف كا كلاس دے مارے وہ ایسا کربھی گزرتی اگرامی عین اس سامنے ایک جہنم بھری زندگی گزاروں کی توریوک پچھتائے کے ، دیکھے اب ساری عمرا بی بیٹی کوشسکتے بلکتے زندگی گزارتے۔'' کرن نے بیرسوچ کر چپ سادھ لی تھی۔

\*\*

جلہ عردی میں آتے ہی اسے دھچکا لگالیکن پیدلیا چراس نے اپنی ہرسوچ کوسر درویے میں لیبید لیا تھا پورے کمرے کا فرش سرخ گلابوں کی پتیوں سے ڈھکا ہوا تھا سامنے دیوار پرسرخ گلاب کی کلیوں سے دل بنایا گیا جس کے درمیان میں کرن کے تصویریں گلی ہوئی تھیں بچپن سے لے کرن کے تصویریں گلی ہوئی تھیں بچپن سے لے کروز کی تھی ، جس میں آتک میں جھکاتے بیٹھی وہ کے دوز کی تھی ، جس میں آتک میں جھکاتے بیٹھی وہ کے دورکی گلی ہوئی تھیں جھکاتے بیٹھی وہ کے دورکی گلی ہوئی کھیں جھکاتے بیٹھی وہ کے دورکی گلی ہوئی گلی ہوئی کھی۔

بیڈ پر جھی بے حد خوبصورت انداز میں پھولوں کے ذریعے آئی لو یوکرن لکھا گیا تھا بیڈ کے چولوں کے چاروں طرف نرگس اور گلاب کے پھولوں کے بوے بڑے گلدان رکھے مسے تھے۔

''ات رو کے پھیے خص کا نہ جانے کون سا
دوست اتنا رومانگ ہے جس نے یہ کمرہ سجایا
ہے۔'' کمرے کے وسط میں کھڑی اس نے سر
جھنگتے ہوئے سوچا تھا اسے سجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ
بیڈ پر بیٹے یا صوفے پر کیونکہ جسٹی خوبصورت
بیڈ پر بیٹے یا صوفے پر کیونکہ جسٹی خوبصورت
محبت کیا گیا تھا، اسے خراب کرنے کودل نہیں چاہ
رہا تھا جسجی اپنی پشت پراسے دروازہ کھلنے اور بند
ہونے کی آواز سائی دی تھی دل بیبارگ بے حد
زور سے دھڑکا تھا جب جانی پیجانی سی خوشہواس
کے قریب آ کراس کے نتھنوں سے فرانی تی ۔

ادر پھرا گلے بل محبت کے اتنے خوبصورت اظہار نے اسے اپنی جگہ پرساکن کر دیا تھا عاشر نے اس کے سامنے آکر اپنی محبت اس کے ماتھے انظے روز جب ای نے چھامنز کا پہنام دیا کے جواب میں کرن کا رومل اور ہات من کرا ہی جگہ جران پر بیٹان اور ساکت ہی بیٹی رہ گئیں مثلنی کی جیران پر بیٹان اور ساکت ہی بیٹی رہ گئیں مثلنی کی اتار کر وہ بیٹہ پر رکھ کر کمپ کی جا چکی تھی، رقیہ بیٹی کے رویے اور انکار پر دکھی اور بے حد پر بیٹان بیٹی کو بیٹان بیٹی کو عیدی کی شاپنگ کے لئے کہا تھا، کہان کی طرف عیدی کی شاپنگ کرن خود ہی کرے۔

 $\Delta \Delta \Delta$ 

ا گلے روز کرن کے کانوں کو یقین نہ آیا جو
پھائی کہہ رہی ہیں وہ پچ ہے صدھے ہے اس
ہے پچھ بولائی نہ گیا تھا اپنے ماں باپ ہی اس
کے احساسات کو کوئی اہمیت نہیں دیے رہے تھے
کے احساسات کو کوئی اہمیت نہیں دیے رہے تھے
پوائی جواحتجاج کرسکتی تھی کیا، افطاری سحری بھی
وہ اپنے کمریے میں کر رہی تھی، جیسے جیسے عید
قریب آ رہی تھی اس کی حالت خراب ہوتی جارہی
تھی گین دہاں کی کو پر داہ ہی کب تھی اس کا رونا
دھونا سب بریار گیا تھا۔

" محیک ہے جب ان کی آتھوں کے

منا (33)جولانو201<sub>5</sub>

تونیمی، کرن عاشر کے رویے سے خاصی بدول ہو چی می اور جب سے زری نے اس کا ستلہ ت كربيكها تفاكه عاشره وسكناتسي اوركو پسندكرنا مو جعي اس پردهيان بيس دينا بقول زري كينو بدتو بر لمح كوخوب انجوائے كرتا اور كراتا ہے كمثلنى كا بددور بدا سہانا موبائے، جب شادی مو می او ب چوری چیکے کا رومانش فتم ہو جائے گامنگنی کے ع صے کو تو خوب انجوائے کرنا جا ہے بعد میں ہم این انبی کمات کو یاد کر کے ہنسیں سے وہ تو پیر سے باہر کوئی نہ کوئی بہانی کر کے ملی تھی اور یہاں بہانے

ی جھی ضرورت نہ تھی۔ كرن كويفين مو چلاتها عاشر كا كراچي ميس یقینا کوئی افیئر رہا اور اس کے ناکام ہونے کے بعد بی اس نے اپنی ٹرانسفر لاہور کروائی اور دونوں باپ بیٹا اینے آبائی کھر کے اوپر والے پورش میں شفٹ ہو گئے جس کے تیلے تھے میں حرن این مما بابا کے ساتھ رہی تھی چیا اصغر جاب ك سلسلے ميں كرا جي حلے محت بچى كى وفات كے بعدوه ریٹائر منٹ کی زندگی گزاررہے تھے عاشر کو ایک اچھی پرائیویٹ کمپنی میں جاب ش گئی، بجین جوانی اور شادی کے بعد کی زندگی، اصغر چیا کو لاہور بہت یادآنے لگا تھا پھر جا چی کے بعد تنہائی نے انہیں بیار کر ڈالاجھی وہ اینے بوے بھائی کے باس چلے آئے اور آتے ہی کرن کارشتہ عاشر كے لئے مانگ ليا جونورا تبول كرليا كيا اتنا ہندسم اور نيك اور لائق فائق تعلم عاشر بهلا إنكار كيول كرت اس كي منكى كردى مى اوراب كيموعر ص بعد جیب کرن کی گر بجویش ممل موجاتی تو شادی

عاشراويروال بورش كى ضرورى توسيع اور مرمت کروانے کا ارادہ رکھتا تھا پورش یے تیار ہونے پرشادی کی تیاری شروع ہو جانی محی لیکن

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

محمیتر کے ساتھ ہوئی ملاقات اس کے ڈائیلاگ اس کے بیے تابی اس کا بیے باک اظہار محبت مكالوں پرشفق بمفير كرسناتى تو تنتی حسین نظر آتی ہر د فعد نوید کا لایا ہوا کارڈ، بے شارمینجز محبت میں ڈ و بے ہوئے اس کے ہمراہ ہوتے اور جب بوہی وہ اس سے اس کے متلیترکی محبت کی دیوائلی کے بابت ہوچھتی تو کرن کے پاس ایک جملہ بھی ایسا نه ہوتا جو وہ مسكراتے ليوں سے اسے سنا سكے اس كاردكردسائے بوصنے لكے تصارى كے ہاتھ میں موبائل پر ہروفت میسج ٹون پر بجتار ہتاور جب بھی کرن رات کی تنہائی اور خاموشی ہے اکتا کر زری کوفون کرنی تو وہ نوید کے ساتھ آھے ہی فون يريزي موني اور وه بمنجعلا كرره جاتي اس كي دوسي بس زری ہے ہی تھی جو دو گھر چھوڑ کررہتی تھی وہ این دنیا میں مین اور تنهائی پنداور کم کولژ کی تھی، ایں لئے اس کی کسی کے ساتھ بھی کوئی خاص دوئ نه سی اے تو بس کانے سننا، اچھی سی فلمیں دیکھنا اورایی خوابوں کی دنیا میں رہنا پیند تھا اور اب تو اس کے خوابوں کا شنرادہ با قاعدہ ایک واضح روب دهار چكا تقامبهم بيولا واضح شخصيت ميل ظاہر ہو چکا تھاوہ جواس کی خوابوں کی دنیا میں ہر وقت اس کے اردگرد منڈلاتا رہتا تھا، اس کے حسن کے تصیدے برد هتا ، کوئی شوخ جملے سے اس كوباش كرنا ، اس في دل كى دهر كن كوني لے ير لے جانے والاحقیق زندگی میں اس کے برعس تھا، وہ اسے کزن کے علاوہ کوئی اور عہدہ دینے پر شاید راضی نہیں تھا رسی سی سلام دعاے بعد اس نے دوسرى نظر بھى اس پرنہيں ۋالى تقى حالانكه كھر ميں ایک ہی جگہ پررہے ہوئے کتنے ہی ایسے مواقع لتحتنى ابم اور خاص بال كى خوابش غلو 2015

ىر شبت كردى تھى۔ ہوتے وہ کویا ہوا تھا۔

"السلام عليم!" " بمیشه کی طرح جواب نداردتم بھی میرے سلام کا جواب مبین دین تو کیا میں بیہ مجھوں کہم مجھے پسندہیں کرئی اور بیشادی تمہاری مرضی کے

خلاف ہوئی ہے یا تمہاری مرضی کہیں اور..... عاشر نے مبیمر آواز میں مسکراتے ہوئے ہات

ادهوری چھوڑتے سلسلہ کلام کا آغاز کیا، کرن نے ہراسان ی نگاہ اشائی۔

'' ماشاء الله بهت پیاری لگ رہی ہو۔'' ا ملے جلے نے مزید جران کردیا بل میں توشہ بل میں ماشہوتے محص کے رویے بچھنے سے وہ قاصر

"دليكن مين جانتا هول ايدا كيمين منكني كروز مل نے تميارے چرے يرسات راكول کی دھنک دیکھی محلی جو آج بھی نظر آرہی ہے تهارى شرم اور جفجك اورتمهارى كم كوى شخصيت مارے رہے میں وہ فاصلہ برقر ارر کا جور کھا جانا عاہیے۔''اس نے میٹھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہااور فری سے اس کا ہاتھ تھام کرصوفہ برلا بھایا اور دوزانوں ہو کراس کے یاس ہی بیٹے گیا كرن اس كانداز يركمبراى كى\_

"اول ہول جیمی رہو، آج تم پر بے حد روب آیا ہے لوگ کہدرہے تھے ہم جا ندسورج کی جوڑی لگ رہے ہیں آئٹ ممناز جران موربی معیں کہ بھی دولہا دہن کا دس پندرہ دن پہلے پردہ كروايا جاتا ہے تاكدان كے چروں يردلبنانے كا روب چڑھ سکے اور بیاتو ایک ہی گھر میں رہے میں اور روپ دیکھوان پر کتنا اترا ہے تو بردہ تو مارے درمیان اول روز سے قائم ہے مہیں اسے بینے کر دیکھنا بہت اچھا لگ رہا ہے۔" اس کی نازک کلائیوں میں طلائی چوڑیوں کے ساتھ کھیلتے

" كرن جب يايانے لا مورآنے كا فيصله كيا تب ہی انہوں نے پہلے سے قائم اس رہتے یے بارے میں مجھے آگاہ کیا تھامیری مرضی ہو چی تھی كه مارے بزرگ بهت يہلے تبهارے اور ميرے رشتے کی بات کر میکے تھے البتہ مارے باشور ہونے پر ہماری مرضی جانے کے بعد ہی وہ اس رشت كوحتى صورت دينا جاست تن مجم كوني اعتراض مبيل تفاعجمية شروع سے بى يسديد تنهاري نرمي اورهم موهخصيت مجصه الحجمي للق تقي لندا جاري منكى ايك دوسرے كى رضا سے بى كى محقی میں بھے جیسے معلوم تھا کہ بظاہر ہیا کم کوسی لڑکی اندر سے اپنی خیالی دنیا میں رہنے والی بے مدروما عك مزاج لزكى باتفاق سے جس دن مے نے آئی کے مرے میں جاکراس بات رمنگنی کی انگوشی ا تاریجینکی که پہلی عیدی کی شانیک ثم اور تہاری ای اپی مرضی سے کرا میں اف کس قدر منط فنكوے تنظيمهيں جھے سے كداكراس مللي ميں مرضی شامل مونی تو آج بوں سر سے اتارینے کی صورت میں عید کی شا پیک کرنے کونہ کمی جاتی اور يدكداول روز سے تم ميرى جانب سے بيكائى اور روکھا ین کے رویے کا شکار ہو جو واسح بیر بتا رہا ہے کہاس دھتے میں میری مرضی ہر گزشال نہیں اور مهمیں زبردی کا رشتہ قائم رکھنا پند مہیں تہارے کرے سے تکلتے ہی میں نے جران یریثان آنی کوسمجها دیا تھا میں نے واضح کر دیا تھا كمريس تمباري بالتس من چكامون مي جوآنتي كو عید کی شانگ کے پیسے دینے آر ہاتھا تہارے تمام فلكوك سے آگاہ ہو چكا تھا، جمبى ميں نے عيد كروز شادى كرنے كاكہا تفااوراينے دلائل سے ان سب لوكول كوراضي بهي كرليا تفايش توجابتا تفا كم تمهارے شايان شان اس بورش كى سجا سنوار

''وہ بہت ظالم ہے، سنگیدل ہے، بےشرم کہیں کا، میں سوچ کمجی شہیں سکتی تھی کہ اس کی محبت جھوٹی ہے، وہ بیرسب مجھے پھنسانے کے کے کررہا تھا گفن آئی ہے جھے اپنی گزشتہ زندگی بر اور ہراس بل پر جو میں نے اس کے ساتھ بتایا۔ چھے کہ بھیمک کرروتے ہوئے بچکیوں میں وہ بمشكل بيجملادا كريائي محى-

"میں تو ایک رومنک مزاج لڑی تھی، فلميس ديكهنا اوركائے سننا ہی ميرا شوق تھا مجھے كيا خبرهى بظاهروه جتنارومان يروراور ميري محيت ميس دیوانہ نظر آتا ہے اصل میں وہ ایک سطی سوج ر کھنے والا اپنی ہوس کا غلام انسان ہے، میں تو کسی كومنه وكھانے كے قابل مبيس رہى وہ ميرالمبيں اور رشتہ بھی جیں ہونے دے گااس کے یاس میری بہت ہی تصوریں مارا استھے موٹلنگ کرنا ماری رات بمریج پر ہونے والی پرسل مفتکو بہت ی الی چزیں ہیں جو جھے میرے کھر والوں ک نظروں میں بھی گرا دے کیس اور زمانے میں بھی بدنام کردے کیں، میں نے کہاتم تو میرے معیتر ہومیری عزت کے رکھوا لے، تو کہتا ہے متلنی کون سارشتہ ہوتا ہے کیا جارا غرجب اور معاشرہ اس رشتے میں اس فدر قریب آنے کی اجازت دیتا ے اور اب تو اس نے ضد پکڑلی ہے جب تک میں اس کی وہ چ بات نہ مانوں کی وہ مجھ سے شادی جیس کرے گا بھلاشادی سے پہلے میں اس کے ساتھ کیے اس رشتے کو قائم کرلوں میں جانتی کئی ہوں اس کا مجھ سے دل بحر سمیا ہے وہ فلرتی ہے آج کل اس کا افیر اپنی کزن سے چل رہاہے ارْتَى ارْتَى يَخِر جُهُ تَكَ بَعِي كَنْ الله عَلَى إِنْ الله الدراب محمد سے جان چیزانے کے لئے اس نے وہ تمثیا شرط ر کھدی ہے اگر میں نے اس کی بات مان لی تو بھی وہ مجھے سے متلی توڑ دے گامردتو دریافت کا پرندہ

لول مراب محصایک بل کی بھی در گوارانہ تھی اور میں جانتا ہوں تمہارے احتجاج اور ناراضکی کے بارے میں بھی لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ آج کے روز تنہاری ساری غلط فہیاں دور کر ڈالوں گا اورمیری محبت کا اظہار جو مجھے آج کا دن حق کے طور پر دیتا ہے تمہارے تمام ملے فکوے رهو

'جان جال بابائے مجھے مجھایا تھا کہ ایک بی کھر میں رہتے ہوئے اس رشتے کے احر ام کو میں نہ بھولوں ایسی کوئی بات نہ ہو جوان کی تر کہیت اور میری شخصیت پرحرف لے آئے اور ان سب سے بو ھ کر تمہاری عزت جواب میری بھی عزت تھی میلی ہواس لئے میں نے ہمیشہ مہیں نظرانداز کیا،تم اتنی پیاری می ہو کہ تمہاری قربیت میں دل مجل ساجاتا تھا،شرارت كرنے پراورمنكى تو كوئى مضبوط رشتة نهيس مم بهلے بھی نامخرم سے اورمنگنی کے بعد بھی نامحرم شفے اور اب ہم ایک دوسرے كے محرم راز بيں ايك دوسرے كالباس بيں اب مارے یا کیزہ مقدس اور مضبوط رہتے میں شیطان کا گزرنہیں میں معذرت خواہ ہوں کہ میرے محتاط رویے نے میری جان کو پریشان کر ڈالا۔''دھیمے سے اس کے ہاتھ کولیوں سے لگاتے ہوئے شوخ نظروں سے ایسے دیکھتے عاشر نے ہر غلط بنی اس سے دور کرڈ الی تھی اور کرن کواس سے ایی قسمت پر رفتک آیا تھا کہ اللہ نے اس کے كئة أيك معنبوط سوج ركضة والمصحف كاانتخاب كيا ب تب اسے يہمى انداز ه موا تھا كه خوايوں ک دنیایانی کے بلیے کی مانند ہوتی ہاسل زندگی عملی زندگی ہے جے آپ اپی مثبت رویے اور سوچ سے ہی بہتر بنا سکتے ہیں عید کا دن اس کا ياد كاردن بن كميا تعا-

ک جانب سے آئی پہلی عیدی بہت خاص اور ہمیشہ کے لئے یادگار بن گئی تھی، عاشر کی پند کا سوٹ استری کرتے ہوئے اس کےلب وہی گانا میکنارہ ہے تھے جومج تیار ہوئے عاشر کےلیوں پر مکنارہ نے میکراہٹ میک رہا تھا اور پھرلیوں پر ایک شرکیسی مسکراہٹ آن تھمری تھی۔

## \*\*

الچی کتابیں پڑھنے کی عادت ابن انشاء اردو کی آخری کتاب ..... خارگندم ..... ☆ دنیا کول ہے .... آواره کردک ڈائری ..... ابن بطوطه کے تعاقب میں ..... 🏠 طلتے ہوتو چین کو چلئے ..... تگری نگری پھرامسافر ..... 🏠 خط انشاتی کے .... بستی کے اک کویے میں ..... 🖈 لا موراكيدى، چوك اردو بازار، لا مور قان نبرز 7321690-7310797

ہوتا ہے جب دریافت کر لیا تو پھر وہ اڑ جاتا ہے۔ 'زری نے کرن کے سامنے روتے ہوئے اپنی مصیبت اس کے گوش گزار کی اور اس کی شادی ہیں نہ شامل ہونے کی وجہ پریشانی بتائی اور کرن زری کی پراہم س کر دل ہی دل ہیں رب کی شکر گزار ہوری تھی وہ جوزری کی اوراس کے مطیتر کے مجبت کے قصے س س کرمٹلی تو ڑنے کی مطاقت کر چکی تھی اگر عاشر بجھ دار نہ ہوتا تو آج مات کی خرری گوار کے بنا تا کی طرح ڈوانو ڈول ہوگئی ہوتی ،اب اس کے ناو کی طرح ڈوانو ڈول ہوگئی ہوتی ،اب اس کے بال فرری کے سوائے دلا سہ دینے کے اور کوئی اور کوئی اور کوئی موری نے دو کر کرفار ہوئی تھی اور کوئی موری نے دو ساری بات اپنے والدین کو بتا دے وہی اس کاحل نکال سکے کے اور کوئی مشورہ وزور دے بیائی تھی۔ کوئی مشورہ وزور دے بیائی تھی۔ کوئی مشورہ وزور دے بیائی تھی۔

عاشر کے آنے کا وقت ہور ہا تھا ذری کی وجہ

اللہ کو بہت پندھی اور اب وہ اس کے کھانے کی

عاشر کو بہت پندھی اور اب وہ اس کے کھانے کی

بش کر جاتی تھی عاشر اس سے تقی محبت کر تا اس کا

ہرا نداز اس پر واضح کرتا تھا اس کے ماں باپ

داماد کی محبت پر سرشار تھے اپنی بیٹی کو مطمئن اور

آسودہ دیکھ کر اور امی نے اس کی حماقت کا بھی

ذکر نہیں کیا تھا کرن کو اپنی یہ پہلی عیدی اب تمام

غریاد وتی تھی عاشر نے اس کے جات دن کا

انتخاب کیا تھا کھانے کے بعد وہ اسے شاپیگ پر

کر جانے والا تھا کہ اس کا یہ گلہ ختم ہو چکا تھا

کرنا چاہتا کیونکہ اسے کوئی دیجی نہیں گاڑی میں

کرنا چاہتا کیونکہ اسے کوئی دیجی نہیں گاڑی میں

کرنا چاہتا کیونکہ اسے کوئی دیجی نہیں گاڑی میں

مرنا چاہتا کیونکہ اسے کوئی دیجی نہیں گاڑی میں

ادر آتے جاتے دہمے سے گنگاتے ہوئے اسے

ادر آتے جاتے دہمے سے گنگاتے ہوئے اسے

ادر آتے جاتے دہمے سے گنگاتے ہوئے اسے

شرمانے پر مجور کرڈ النا تھا اس کی یہ عیداور سرال

منتان جولاني 2015



# WWPAKSOCIETY.COM



مغربی ماڈل، ایک الگ تہذیب، نظریہ فکر، لباس، انداز، چال، زبان، سوچ، خیالات، دیام میں نیل برجیے کی سیاح تو دکھائی دے سکتے تھے، لیکن مقامی خاتون کا نیل برجیہا ہوتا ایک الگ بی وقوعہ تھا، وہ اپنی الگ بی پیجان الگ بی وقوعہ تھا، وہ اپنی الگ بی پیجان رکھتی تھی، کو دکھر وہ بیٹی تھی، اس کی دور تلک سوچتی نگاہیں نیل رکھتی تھی، اس کی دور تلک سوچتی نگاہیں نیل برکا تعاقب دور تلک بی کرتی رہیں، اس کے سرخ بے انتہا سرخ وسفید چہرے یہ عجیب سی چک تھی، جیسے بیلی کوئدی ہوکہیں۔

ہے ہیں ہے۔ کی بی کہاتھا، زبان کا زخم تلوار کے زخم سے گہراہوتا ہے،اس کے زخم جاتے جاتے ہی مدل ہوتے ہیں،عمومارستے ہیں،ا کھڑے رہتے ہیں،ان پر کھریڈ نہیں آتا، ہاں مجبوری اور صبر کی کائی ضرور جم جاتی ہے۔

وہ رات سے سر نیہواڑے بستر میں پڑی تھی، اب دوسری سہ پہر بھی ڈھل چکی تھی، سورج لو نکانہیں تھا، بس کہرے بادل رہتے بدل کر ڈھلتے ہوئے نا نگاپر بت کے حضور کھڑے تھے۔ نیاز کے لئے بنوایا حلوہ جوں کا توں پڑا رہ گیا تھا، پھورے اور چنے شاید توکروں میں تقسیم کر دیتے گئے تھے، ایں نے بنچے جھا تک کرنہیں دیکھا۔

سباخانہ کی تنج باتوں نے زخموں پر ایسانمک چیڑ کا تیا کہ کل ہے آج تک درد، زہر اور اڈیت کی پیٹیں اٹھ رہی تھیں، آٹھیں رورو کرسوج پھی تھیں، پلیس ایک دوسرے سے جڑی تھیں جیسے گریس سے چیکا دی گئی ہوں، لمحے بیتتے رہے، سے گزرتے رہے، سہاخانہ کی اذیت ناک باتیں ابھی تک دماغ میں کونے رہی تھیں۔

'' آج کل تہمیں ماں بہت یاد آتی ہے؟''طنز میں لپٹا تیر کیسے اس کے دل میں پیوست ہوا تھا کیا سیا خانہ کو اس بات کا احساس تھا۔

'' ویسے تہاری ماں کو یاد کیا جانا بٹرا تو تہیں ، ایسا بھی کوئی قابل ذکر کارنامہ سرانجام دے کر تہاری ماں مری نہیں۔''سہا خانہ کی آواز اہروں کی شکل میں اس کے کانوں میں تھی جارہی تھی ، وہ بے تر اری سے تکیہ اٹھاتی ، کانوں پہر تھتی ، پھر تکیہ ہٹاتی اور منہ پہر کھتی ، جیسے چین کہیں نہیں تھا ، جیسے سکون کہیں نہیں تھا ، وہ بری طرح بے بسی کے عالم میں رونے گئی ، وہ رات سے رور ہی تھی ، رونے کے سواکر بھی کیا سکتی تھی ، دلوں کو بعنجوڑ یا کسی قدر آسمان عمل تھا ، ہرکوئی بیکام یا آسمانی کر لیتا تھا ،

اس کی خاموثی کامفہوم کیا بنتا تھا؟ کیا اس کے پاس جواب بیل تھا؟ کیا جواب مشکل تھا؟ کیا وہ سیا خانہ ہے بھی ڈرتی تھی؟ ایسا ہر گزنبیں تھا۔

ر بہت کے بین سے لے کراب تک اپنی مال کے بارے بیں بی جاناں سے من س کروہ پر جوہیں بہت کی جاناں سے من س کروہ پر جوہیں بہت کے جو جان گئی ،اتنا پر حصننے کے بعد بھی وہ آج تک زندہ تھی ،سانس لے رہی تھی ،وہ انہی لوگوں کے درمیان رہ رہی تھی ، اپنی مال کے حق میں بولنے کے لئے حمیت کے پاس دیل کا ایک لفظ بھی نہیں تھا، یہ بات بھی نہیں تھی کہ لفظ بھی است تھا تھی۔

منا 40 جولاز 2015

وہ برنارڈ شاکے مقولے پرعمل بھی نہیں کرتی تھی کہ خامیوشی اظہار نفرت کا بہترین طریقہ ہے، ہاں بیمنرورتھا کہ وہ خاموثی کی فیرحال میں حجب ضرور جاتی تھی۔ خاموثی ایں کی جائے پناہ تھی، واحد پناہ گاہ، وہ اس میں خود کو لپیٹ کرمحفوظ ہو جاتی تھی، جیسے رات ہے حفوظ می ، جیسے سے محفوظ می ۔ رات سے حفوظ عی، جیسے نے سے حفوظ کی۔ لیکن اس پناہ گاہ میں بھی سکون نہیں تھا، وہ سر پٹنے پٹنے کر تھک گئی تو اپنی جکہ سے اٹھ گئی تھی، آنکھوں میں بھری ریت یانی کے چھپاکوں سے بھی کم نہ ہوئی تو وہ نل کھول کر باہرنکل آئی، پانی کی دھاریں اب جی بہدرہی ھیں۔ رس رس بہرس میں۔ شندا پانی نکل رہا تھا،گرم پانی کے آنے میں کچھ وفت درکارتھا، وہ ہاتھ روم کے دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہوگئی،ٹل سے تو نہیں، آنکھ کے کثوروں سے گرم سال ضرور بہنے لگا۔ اسے سیاخانہ کی تلخ ہاتیں بھرسے یاد آئیں، کو کہ وہ اپنے عام کہجے میں دوہرار ہی تھی بھر بھی ساراتصورتوحت كي حساسيت كانفا\_ لی جاناں جو بھی کہ لیتیں، اے اتنا انتہا کا دکھ نہ ہوتا، ہاں سیاخانہ کے الفاظ تیر کی طرح دل بانی کی شندی دھار کے بعد نیم گرم سال ٹونٹی کے سوراخوں سے نکلنے لگا تھا، وہ بے خیالی میں ویکھتی رہی،رشتہ جتنا تریب کاہود کھا تناہی شدید ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کورشتے اور راستے زندگی کے دو پہلو ہیں، بھی بھی رشتے بھاتے بھاتے راستے کو جاتے ہیں اور بھی بھی راستوں پر چلتے چلتے رہتے بن جاتے ہیں، کسی کورشتے راس آ جاتے ہیں تو کسی کوراستے، فرق صرف اتنا ہے راستوں کے دکھ برداشت ہو جاتے ہیں رشتوں کے نہیں اور وہ رشتوں کے کرب تلے سسک رہی تھی۔ اليدر شيخ جونام كي حد تك تض مرطائمت اور نرى سے كوسول دور ، جيسے كسى مجورى كے تحت اسے برداشت کرتے تھے اگر مجوري كا موانہ موتا تو كيا موتا؟ بؤكل كى كئى چنى خواتين كے دل ميں كم ازكم حت كے لئے كونى ترى بيس عى-اور ہومکل کی بیٹیوں میں حمت کا نمبر نیل بر، سباخانہ اور شاید خاد ماؤں کے درجے ہے بھی حیث کے درجے ہے بھی حیث کے درجے ہے بھی حیث کے دارجے ہے بھی حیث ہے گئی ہی ہی حیث ہے گئی ہی ہی اپنا شار نہیں کرتی تھی ، بی جاناں کی ایک تو لاڈلی ہوئی تھی دوسری نواس اور این دونوں کے بعد کو کہ حمت کا رشتہ مجمی ہوتی کے كريدتك آتا تفاتاتم وه بي جانال كى منظور نظرتهين تفي-نیل بر سے زیادہ سباخانہ کی جاناں کوعزیز تھی، کو کہوہ فلا ہرنہیں کرتی تھیں لیکن حقیقت بس 2015 WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

تھی، کی بھی سجاوٹ کے بغیر مختلی گرم کپڑے سے بنی، آستین لمبی تغییں، آدھی الکلیوں تک کوڈ ھانپ میں ایسان رکھا تھا، لیے رکٹم سے بال دائیں کندھے پر پڑے تھے، وہ ٹانگ پہٹا تگ رکھے شامانہ انداز میں بیٹھ تھا بینی تھی ، معااس کی نگاہ حمت کی سوجی سرخ آتھوں پر پڑی تھی ، وہ کھوں میں چونک گئی ، پھر تھنگ م مى، چېرەستا بوانېيى بلكەردىيا بوالكرما تقا، دە اى جگەسے الموكمرى بونى-المهمیں کیا ہوا ہے؟ تم ملیک ہوجت !" عام روثین ہے ہٹ کروہ خاصی بے قر ارنظر آئی تھی، مت کونجانے کیا ہوا، وہ ایس کمزور تونہیں تھی پر بھی نیل بر کے سامنے بری طرح سے رو پڑی تھی، نیل براس صورت حال پی تحبرا می تحی ، پراس نے نری سے حمت کا کال تھیک کرتسلی دیں جا ہی تھی، کی روتے ہوئے کو چپ کروانے کا ایس سے بہتر طریقہ اسے نہیں آتا تھا، اس کا گال چھوتے ہوئے نیل پر کے انداز میں بزاکت واضح تھی۔ " المجھ كئى تم كہال بتاؤكى ، بى جانال نے كچھ كہا ہوگا؟ يا ان كى نواس نے ؟ ہونہ مائى نث ، تم اس كى باتوں سے ہرِث ہوئى ہو؟ ورى بير\_" نيل برلحوں ميں بات كى تہدتك بائي كئى كان السے حت ہے کھ یو چھنانہیں پڑا۔ " بولو، کیا کہا سیاخانہ نے؟" اس نے خاصے برہم انداز میں پوچھا تھا، حمت روتے روتے جونک ی گئی تھی۔ "تم كوكس في بتايا؟" "اس بات كوچهورواور جواب دو-" نيل بركى برجى بريط كلى تقى، حمت كوبتانا بى برا تقاء كيونكه نيل برايخ باپ كى طرح" انكار" سننا كوارانېيل كرتى تقى ،اس كى پورى بات س كرفيل بر کے رخمارت سے کئے تھے۔ مجھ انکشافات بہت اچا تک رونما ہوتے ہیں ،کسی الہامی کیفیت میں اتر تے ہیں اور کسی وحی کی طرح دلوں میں گداز بحردیتے ہیں، وہ بھی الی کیفیت سے گزررہی تھی، تعجب اس بات پیہیں تفاكه انكشاف اجانك مواتفا\_ اصل Astonishment کی بات تو پیھی کہ انکشاف کی نوعیت بہت جیران کن تھی ، جے سمجھ کروہ خود بھی جیران روگئ تھی ، بیالیا تعجب تھا جس نے اسے پچھ بل کے لئے فریز کردیا تھا۔ کو کہاس گھر میں وہ بھی بھی حمیت خان کی پروٹیکٹر نہیں رہی تھی، نہ بھی اس نے بی جاناں کے مقابل آ كرحمت كا دُيهندُر بننے كى كوشش ميں وقت ضائع كيا تفااور نه بى ووكى كى ال ليكل سپورز منی، سواس کے داکیں باکیں جو بھی ہوتا نیل برکی بلاسے، ووسننا تو در کنار دیکھنا تک بھی کوار انہیں نہیں جاسکتا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کی بند کتاب کا کوئی ان چھوا باب تھی، جے پر منے کی کوئی 2015

جيارت نبيل كرسكنا نفا، يا اين كا شخصيت پياز كى پرتوب ميں چپي تھي جيہ بہ تہہ، يا پھرسيپ ميں بندكى موتى نمارازى طرح مى،جس كاندر ميرابويا كيرا؟كى كو محمعلوم نيس بوتا تعا\_ وہ بیال پراتر ہے بادلوں اور پہاڑیوں کے کونوں سے نگلی دھوپ سامزاج رکھتی تھی، بادلوں کی طرح آتی ، دهوب کی طرح فٹافٹ سمٹ جاتی اور بھی بھی دهوب میں بھی ہے انت برس جاتی تھی۔ ا پی سیلانی طبیعت کے باعث بہت کم عرصے میں بیال کے لوگ اِس کی عادتوں اور فطرت ے آگاہ ہو گئے تھے، وہ انتہا کی بے نیاز ،موڈی سٹیٹ فارورڈ ،نخریلی اور حصیلی تھی۔ اس کے انداز میں ایک نوت بحری "لاتعلق" مملکی تھی، جیسے وہ ہرنے پرانے چمرے اور ہر نی پرانی '' کنسیو تک' کواس انداز میں دیکھتی کویا اس میں نیل پر کے لئے پیچے بھی ''پرسل او 🚭' نہیں تھا،سواس طرح بومحل میں آ کربھی نیل برنے و ومیدفک سیاست سے گریز ہی برتا تھا۔ آس پاس آے بیچے، اوپر نیچ کیا ہور ہا ہے، کول ہور ہا ہے، ایا ہونا بھی جا ہے یا ہیں، ے قطعی طور پرغور کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ پروز اول سے بی اپنی ذات میں کم ، کمن اور مطمئن تھی اس ساری''لاتعلق'' کے باوجود چونکہ وہ ای کھر کا ایک اہم فرد تھی سوچا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ پندیددہ باتیں، چلتے پھرتے، آتے جاتے، باہر نکلتے، کھانا کھاتے ہوئے اس کی ساعتوں پینا کوار بوجھ کی طرح فکراتی۔ ان بوجھ نما باتوں میں حمت کا ذکر کثرت سے پایا جاتا تھا، وہ حمت جو کہیں نہ ہوتے ہوئے بھی گفتگو کی حد تک" ہاٹ ٹا پک" کا حصہ بن جاتی تھی، تب نیل پر کوبھی کچھ چیزوں پے غور کرنا پڑ جاتا تھا، لامحالہ ہی سہی وہ سوینے پرمجور ہوجاتی۔ ''بی جاناں جت کوکس فقدر''یا د''رکھتی ہیں، جا ہے بر کے لفظوں میں ہی سپی، ایسی Showy ٹائپ کلرقل لینڈ اسکینگ کے مزہ دوبالا ہوجائے۔''وہ سوچتی اور سر جھنگ دیں تھی،اس سے زیادہ د بیتی و و بی جاناں کے لفظوں کی کاٹ اور تندی کو بچھنے اور سوچنے سے قاصر تھی۔ ان کے غصے، نفرت اور بلاوجہ کی بیزاری کے پیچھے کیا صورتحال یارو یے موجود تھے، نیل پر بھی مجرائی میں نہ اتر سکی، کیونکہ وہ ایسی کوئی کوشش کرنا ہی تہیں جا ہی تھی، اے خواہ مخواہ کی سر درد یا گنے کا شوق مہیں تھا۔ پھر بھی اس کی بے نیاز عقل ا تنا ضرور تسلیم کرتی تھی کہ بی جان اور حمت کے چھے مجمع س اعثر سینڈ تک ضرورموجود ہے۔ نیل برکولا کھ خود کو بے نیاز کرنا پڑتا ہیں تکووں مرتبہا گنور کرتی پھر بھی بی جاناں کی گل افشانی پہر حت کی بھیکتی پلکیں اس کی'' گل بو'' جینی آنکھوں سے چپچی نہیں روسکتی تھیں۔ تب ایں کوحمت کی لاجاری پیرس تو ضرور آتا تھالیکن ایسی الہامی کیفیت اس کے دل 13 1418

تکلیف نے اسے تکلیف دی تھی اور دہ کون می چیز تھی جونیل پر کوجمت کی طرف تھینچ رہی تھی؟ وہ سمجھ نہ ما کی لیک اور دہ کون می چیز تھی جونیل پر کوجمت کی طرف تھینچ رہی تھی ؟ وہ سمجھ نہ پائی، کیکن اس کا چہرہ بغور دیکھتی رہی ، جیسے پچھ کھوج رہی تھی، پچھوڈ هونڈ رہی تھی۔ مت کے خوبصورت چہرے پہ کیا تھا جونیل برجیسی کشوراڑی کواس کی طرف متوجہ کررہا تھا، جو از ایک اور ایک میں کا میں اور ایک کا تھا جونیل برجیسی کشوراڑی کواس کی طرف متوجہ کررہا تھا، جو نیل بر کے لئے باعثِ اذبیتِ تھا، ایبا آخر کیا تھا؟ حمیت کے چہرے یہ کمٹن کی کلیسا مجھلٹا کرب؟ اس کی رہے کیے باعثِ اذبیتِ تھا، ایبا آخر کیا تھا؟ حمیت کے چہرے یہ کمٹن کی کلیسا جینی قطر سر؟ اس کی اداس آجھوں کی مہرائی یا سرخی؟ اس کے ملتانی مٹی جیسے گلابی کالوں پہنچسکتے عبنی قطرے؟ اس کی بے بی اور لا جاری؟ وہ سوچتے سوچتے رک بی گئی تھی، اس نے ایک مرتبہ پھر سے کھوجتی ''گل ہو'' جیسی آنکھوں سے حمت کے چہرے کودیکھا اپنل برکواب کی دفعہ جواب ل گیا تھا۔ مت کے چیرے سے گرتے ، پھنلتے آنسوؤں کے قطروں نے نیل برکوشدید جیرانی اور تکلیف میں مبتلا کردیا تھا، کیسا مقام جیرت تھا؟ نیل برکسی کے آنسوؤں سے اس طرح پہنچ سکتی محى؟ اتنازم برسكتي محى؟ اتني ملائم موسكتي مي و والیک مرتبہ پھر حمت کوسیکتا ہوا دیمنتی رہی ،اس کے رونے کی وجہ کیا تھی؟ نیل بر کومعلوم تو مہیں تھا، پھر بھی اتنا ضرور جانی تھی کہ پی جاناں نے یا تو اپنی کرخت زبان کے جو ہر دکھائے تھے یا پھرسہاخانہ نے اپنی میتھی زبان کے کھے ٹرک کواستعال کیا تھا،ای حساب سے نیل برکو بے پناہ غصہ آیا، بھلاسباخانہ کو کیا ضرورت تھی کہ حمت کورولاتی ؟ اسے تک کرتی یا تکلیف دیتی میل بر کو که جانتی نبیس تھی پھر بھی اے اتنا تو اندازہ تھا کہ سداکی کم کو، خاموش اور إداس سی مت پہلے سے بی کا کہلس کا شکار ہے، تو پھر مت کومزید آزمانے یا تکلیف دینے کاحق کسی کے یاس بھی جمیں تھا، سیاخانہ کے پاس بھی جمیں جاہے جتنامرضی وہ اپنی نانی کی '' دلاری'' بنتی۔ جب وہ حمت کے آنسوؤں کی تھوج کر سکی تب اس نے آپنے از کی سابقد اکھڑ اور دو ٹوک انداز ميس تنك كريو جمار " بتاؤ حميت! ساخانه نے تمہيں كيا كہا، اب بھى نبر بتايا توسيدها سيدها ساخانه سے يو چولوں كى إورتم ميرى تفيش كي انداز سے ناواتف نيس مو- "غيل بركا انداز دهمكى نما تھا، حمت قدر تيسم می تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ نیل پر جو کہتی ہے وہ کر دکھاتی ہے اور آ کے بتائے کی ذمہ داری حمت پہ آتی، کیونکہ سباخانہ نے اپنی ساری ہاتیں بھلا گرحمت کو'' چغل خور' یا پید کی ہلکی کا خطاب تو ضرور دینا تھا۔ '' پچونہیں،نیل بر،ایبا پچوبھی نہیں،آنکھ میں پچھ چلا گیا تھا، بیآ نسونہیں، پانی ہے۔'' حمت کوگڑ بردا کر پولنا پڑا، بید دضاحت نہایت پوکس تھی،نیل برتو بھی نہ مانتی، وہ تو اچھے اچھوں کی نہیں کیے سمین ہوں۔ نتی ہوں،تم مجوبیں بتاؤگی،سباخانہ نے مغرور تمہارا دل دکھایا ہے،اب "اس کے خطرناک ارادے کی ''بو'' پاکر حمت کا دل بل کیا تھا، وہ جانتی "بیسباخانہ وقتی طور پہ چپ تو کر جائے گی لیکن پھراس کا کیس کی جاناب

محى، بھلاكياكرے؟ بتائے يانہ بتائے؟ "بولتی ہو یانہیں۔" اس نے انگل اٹھا کر پھر سے دھمکایا، حمت عجیب پھنسی تھی، اس سے کوئی بہانہ بھی بن بیس پار ہا تھااور نیل پر بہانے سننے والی بھی بیس تھی۔ " محصین میں اپنی مال کو یاد کر رہی ہوں ان کی بری قریب ہے۔" اسے ایک مناسب بہانیا گیا تھا، نیل برشاید مطمئن ہو جاتی ، کو کہاس کی مال کے سالانہ متم پید بھی کسی نے شرکت نہیں کی تھی اور نہ ہی خاص اہتمام کیا جاتا تھا پھر بھی حمت وہ خاص دن ضرور مناتی تھی ،سوای دن کی آڑ میں مت نے خود کو چمپانا جاہا۔ " يې محى مُعيك كمى ،كين الكى بات بتاؤ\_" نيل بركا إنداز ہنوز تھا، حمتِ اب جھينج كرسوچنے كلى، کیا اسے بتا دینا چاہیے؟ کیا نیل بر پیاعتاد کرنا چاہیے؟ گوکہ آج تک دِل کی ہر بات، ہر د کھ ہر در د ہر کرے کواس نے خود تک محدود رکھا تھا، دوست، بہن ،کزن ، ہمراز کوئی بھی رشتہ میسر نہیں تھا، ایک بری کل کا آسراتھاوہ بھی چھوٹ گیا،اس نے آج تک اپنے دکھوں کی تشہیراوراذ بنوں کے کرب کی بھا ہے ہیں نکالی تھی ، وہ اس حوالے سے کسی پہیجرد سہیں کرتی تھی۔ "سباخانہ مجمعے برا کہ بھی لے تو کوئی فرق ہیں پڑتا، لیکن میری مال کے حوالے سے طنز كرے، البيس برا كے تو مجھے بہت فرق برتا ہے، آنسو بلاوجہ بيل نكلتے، كوئى اليي بات ول پر ضرور اثر كرتى ہے جو آنسوؤں كو باہر نكلنے ير مجبور كرديتى ہے، رونا يول تو نبيس آتا۔ "وه بيكى آواز ميں بتاتی چکی تی تھی، سیاخانہ کے زم ملائم کہے کے گئے ترین شیرے میں ڈو بے طنز، اس کی تو ہین آمیز باتيس اور لفظ ، كو كرسباخانه بدى معصوميت اور يين ليج بين بدى بهارى اوريسلى باتين كرجاني محى مقابل کو جا ہے لتنی ہی تکلیف پہنچے، بعد میں اسے معصوم بن جانے کی عادمت تھی اور نیل برکوسیا خاند کے اس ٹرک کی خبر نہیں تھی، سوحمت کو اندازہ تھا کہ نیل پر کو بتائے اور اس کے سیاخانہ تک چینچنے کا كونى فائده تبيس تفايه نیل برکوساری بات س کرخاصا انسوس موا، اسے اس حد تک سیاخانہ کی ذہنیت تک رسائی تہیں تھی ،اس کا چہرہ سرخ سا ہو کیا۔ "وری بیلے۔" نیل مرکے تاثرات برہم ہو گئے تم نے بیسب س لیا؟ خاموثی ہے،او مائی گذنیس۔''اس کے کال تپ رہے تھے۔ "توكياكرتى؟" حت كالبجة تفك ساكيا\_ "اس كامندتو ژويي-" تيل برنے از لي توت بي سرجم تكا تعا۔

''اس کا منہ تو ژ دیں۔''سل برئے از کی توت سے سرجھٹکا تھا۔ ''بیتم کر سکتی ہو جس نہیں۔''اس کے آنسو پھر سے بھرنے لگے تھے، نیل برچڑسی کئی تھی۔ ''

"رونالويدول ہے۔"

" بنی نے بہادریٰ کا دولی بھی نہیں کیا۔" حمت کی آواز مرہم تھی، نیل بربھی کچھ مرہم پر می استی میں ہے۔
تھی، جیسے حمت کی شکستگی نے اسے تکلیف دی تھی، کیا نیل برجیسی بے حس الوک بھی کسی کی تکلیف میں ہے،
محسوس کرسکتی تھی؟ اسے خود یہ بھی جمرا تی ہوئی، نیل برمحسوس کرسکتی تھی، حمت بہت تکلیف میں ہے،
ابنوں کے رویے الی بی اذبت سے دوجار کرتے ہیں، نیل برجھتی تھی، خوب بھی تھی۔

2015 > - (45)

ا سے حمت کو سمجھانا تھا، اس کی تکلیف کم کرنائتی ،اس کے چیرے پر سکراہٹ لانی تھی ، رونق ریائتی رہنا ، سرک سکتا تھ بحال کرناتھی ،نیل پر پیکرعتی تھی۔ "سنوحت!" نیل برنے ملائمت سے قریب آکر کہا، حمیت بھیکی آٹھوں ہے اس کی طرف کا تھے نیا متوجہ ہوئی تھی، نیل برنے اس کا شانہ ہلایا، اس کی ساحرانہ آٹھوں میں زی پیملتی اور حمت کی مل : طرف مقناطیس کی طرح بردهتی تمی، حبت په نسوں سا طاری ہو گیا، وہ اس کی دمتی ستاروں بعری به نکه مسلم علیم منتقبی منتقبی منتجب په نسوں سا طاری ہو گیا، وہ اس کی دمتی ستاروں بعری آتکھوں میں دیکھتی تھی اور جیرا تلی سے ستی تھی۔ "جمهيں ايب چھوٹا ساليكچر تمجھناہ،ايك معمولي ساليس ہا گرتم سمجھ لوتو۔" میرے پاس وفت مہیں ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو جھے سے نفرت کرتے ہیں میں مصروف رہتی ہوں ان لوگوں میں جو بھی سے محبت کرتے ہیں وہ اب بھی دملتی آنکھوں سے دیکھر ہی تھی، اس کے لفظوں میں جادوئی سی طافت تھی، ساحرانہ ى قوت كى ،اسے لفظوں كو برونا اور زنجير كرنا آنا تھا، حمت جيسے قائل ہو كئي۔ " كى كے براكهدينے سے نديم برے بوجاتے ہيں اور ندوہ اچھے، ہر حص اپني زبان سے اینا ظرف دکھاتا ہے نہ کے دوسرے کاعلی۔" نیل براور ایک دانائی کی باتیں، حمت مشدررہ کی ھی، جیسے برے لفظ چروں پر برا اثر چھوڑ جاتے ہیں ای طرح اچھے لفظ چروں پر اچھا تاثر چھوڑ دیتے ہیں ، وہ ایک براثر خواب کی کیفیت میں مخری دیکھتی رہی۔ "اور جھے سے عجبت کون کرتا ہے؟"اس کا لہد بھاری اور کسیلا ہوگیا تھا، آنکھوں میں کرچیاں ہے کوئی بہت خاص۔ "نیل بر پہلی دفعہ خوشکوار انداز میں مسکرائی تھی ،حمت جیرت ز دوسی رہ مئی، کھددر بعد نیل بر بیال کے جنگوں سے آئی ہوا کی طرح اس کے قریب سے گزرتی چلی مئی تھی ، حت کا سحراس کے پلے جانے کے بعد بھی نہیں ٹوٹا تھا، وہ ابھی تک نیلی کھڑ کیوں کے بار دیکھ ر ہی تھی ، وہ بہت دور نا نگار بت کے حضوراس کا نصیب کھڑا تھا،اس سے بہت دور ، بہت فاضلے یہ ، وہ نیلی کھڑ کیوں کے شیشوں پہ پچھلٹا اپنااداس علس دیکھٹی رہی۔ **ተ** ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

ک طرح پیمڑ پیمڑ اربا تھا، ان پہ ہے ہوشی طاری ہور ہی تھی، ٹیم عشی کی کیفیت میں ان کی کراہیں معدوم ہوتی جار ہی تھیں۔

مورے کو مالخولیا کا دماغی مرض بھی تھا، کو کہ مرض ایک نہیں تھا جب بھی کوئی مرض جملہ آور ہوتا تو اس کی نوعیت بچھنا انتہائی مشکل کام تھا، مالخولیا کی کیفیات میں وہ وہم کرتی تھیں، ڈرتی اور خونز دہ ہوتی تھیں، پیعلامات جھڑے ہے بہلے ظاہر ہو چکی تھیں، سوعمکیہ نے بہی بچھلیا تھا کہ دورہ مالخولیا کا ہے، جس طرح وہ م ، غصداور ڈپریشن کا شکار ہو کروہ عشیہ یہ چڑھ دوڑتی تھیں خیال واثق تو بہی تھا تکلیف کی نوعیت بہی ہے، سوعشیہ کی طرف سے مایوس ہو کر عمکیہ نے خود ہی مورے کو ترست ایڈ دینے کا سوچا تھا، کیونکہ اس وقت مورے کو جہاں بھی لے جاتے ، ڈاکٹر ملنا مشکل تھا، جھوٹے تھے، سواس وقت تکلیا تو زاکٹر شام تک بوے شہروں میں اپنی رہائش گاہوں یہ چلتے جاتے ، سواس وقت تکلیا تو ترابیکارتھا۔

اس بیاری کے کئی طرح کے اسباب بھی تھے، معاشی و کمریلو الجعنیں، حادثات، صدیات، کابلی، ستی، بے کاری، احساس برتزی یا احساس کمتری، مورے احساس برتزی کا شکار تھیں یا کمتری کا،اس بات کا اندازہ کوئی بھی نہیں کرسکتا تھا۔

جب مورے، عظیہ کی واپسی پر در ہوئے پر پہلے متفکر، پریثان اور بے قرار ہوئی تھی، پھران پہنوف وہم اور خصہ سوار ہوئے لگا تھا بعد میں وہ ہراحیاس سے عاری ہوتی گئیں، مالخولیا میں دوسروں کی تکلیف کا احساس مٹ جاتا ہے، انسان بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے، اس کا شعور سو کا تا ہے، اس کا شعور سو کا تا ہے، ایس کی مقدم کرکے نا راض ہونا اور بے یار و مددگار چھوڑ دینا کہاں کی عقل مندی تھی۔

کیکن عصیہ نہ صرف اپنا کشور پن ظاہر کر چکی تھی بلکہ ظیم بے حسی کا مظاہرہ بھی کر چکی تھی ،عمکیہ نے آنسو بھری ہے بھی سے بند کواڑ کوآخری مرتبہ دیکھا تھا، وہ دروازہ جس کے پیچھے عصیہ غروب تھی اور مال کی تکخ کلامی کابدلہ لے رہی تھی۔

عمکیہ نے مورے کی شنڈی ہتھیلیوں کونری سے سہلایا،عروفہ روئی روئی نگاہوں سے عمکیہ کو دیکھتی مورے کے کندھے سے سرنکا کرروئے گئی۔

''عشیہ آپ کی بیٹی نہیں مورے! وہ تو زہر ملی ناگن ہے، آپ کومرتا دیکھنا چاہتی ہے۔''وہ پائٹتی سے لگی سکنے لگی ،مورے نے بند ہوتی سوجی آٹھوں سے دیکھنا چاہا، وہ عروفہ کی بات سمجھنا چاہتی تھیں، شاید سمجھ بھی رہی تھیں۔

ان کی آنگھیں کموں میں پیوٹوں تک پھول کا گئیں، سویلنگ کا اچا تک چڑھنا اور نمودار ہونا کوئی نیک شکون نہیں تھا، عمکیہ کا دل سہم گیا، عمیکہ گھبرا گئی، اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ وہ سمجھ نہ پائی، سرعروفہ کے چیخنے پر عصبہ کوایک مرتبہ پھر بلانے کے لئے باہر بھا گی تھی، لیکن وہ عصبہ ہی کیا جو بند کواڑ کھول لیتی، عمکیہ کا چیخ تیج کرگلا بیٹھ گیا تھا لیکن عصبہ نے درواز ونہیں کھولا۔

وار حول من استیدہ بی میں سر ما یک اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور کر اوٹ کے سیولن۔ اعمکیہ تھک ہار کر لوث انکی تھی، پھر اس نے ایک کی بانی لیا اور کا ٹن اٹھا کر مورے کے باس دوڑی تھی، مورے ک

PAKSOCIETY

آ تھوں کی تکلیف بے حال کررہی تھی، کوکہان سے بولائبیں جارہا تھا پھر بھی وہ ہاتھ سے اشارہ کر کے بتار ہی تھیں۔ عمکیہ نے کئی مرتبہ عشیر کو کاٹن اور یانی کی مدد سے آنکھوں کو بھگوتے دیکھا تھا سواسی حربے کے تحت وہ جلدی سے پانی لائی تھی۔ جیسے ہی عمکیہ نے کائن بھکو کر آئھوں کی طرف بو ھائی تھی پیچھے سے تلخ، تیز اور بے ساختہ

''رکو، احمق پاگل۔'' انتہائی سرد اور تلخ لہجے میں بولتی ہوئی لڑکھڑاتی وہ عشیہ ہی تھی،سو ہے مخنوں پیرمشکل سے بوجھ ڈال کر چلنا اس کے لئے نہایت تھن تھا پھر بھی وہ چل رہی تھی، اس کی آئیسیں سرخ اسٹرا بیری جیسی تھیں، ناک بھی لال تھی، گال بھی لال تھے، یقیبنا وہ سوئی نہیں تھی، رونی رہی تھی۔

عمکیہ اور عروف نے بیک ونت گردن تھما کر دیکھا تھا، یکا یک دونوں کے اندر اطمینان کی لبري انزنے لکيس، اكب سكون تھا جوركوں ميں از رہا تھا، جيسے اب سب بچھ تھيك ہو جائے گا، مورے کی طبیعت بہتر ہوگئی،عشیہ سب مجھ تھیک کر لے گی۔

لر کیراتی ہوئی عدیہ عمکیہ کے قریب آئی تھی، پراس نے پانی کی بیالی عمکیہ کے ہاتھ سے جھیٹ لی تھی ،ایک انظی کپ میں تھمائی اور پوری شدت سے پیالی کود بوار پردے مارا تھا۔

"اتنا برفيلا يانى-"اس فے محور كر عمكيه كود يكها تقا، پھر دوسرے باتھ ميں موجود بيالى ميں كافن بھكوكر آئكھ كے ينچے نكلنے والے دانے يدركھ دى، داند ابھرتے بى اس كا سدباب ضرورى ہوتا ہے ورنہ یہ برد اسخت اذبت ناک مرض ہے، اگر شدید درد کے ساتھ دانہ بھی ابحرآ ہے اور دانہ فوری فریشنی کے بعد نہ بیٹے تو اس کا علاج سپتال میں ممکن ہوتا ہے، عدید پیدا جا تک انکشاف ہوا تھا،اس نے گرم رونی کوایک طرف پیالی میں واپس ر کھ دیا تھیا۔

اب وہ جھک کرمورے کی آنگھوں کا جائزہ لے رہی تھی، دیسی، انگریزی ٹائپ بیار یوں کو متجصنه مين عشيه كاحا فظه كمال كانقاا ورمشابده تو كمال كي انتهايه تفايه

مورے چرے کی نصف جانب سے پاتھ کا دباؤ ڈالتی اور آدھے سرکی طرف دیاؤ دالتی تڑے ر بی تخیس، یون که بید "آد مصر" کا درد یا محومانجن نبیس بلکه "مگلوکوما" کی تکلیف لکتی تھی، کیونک آتکھیں اورسر دونوں متاثر تھے۔

اس درد سے بے حال اور اذبیت کی اِنتها پیمریض ایک ہی دبن میں اندها ہو جاتا ہے، عصب كے ہاتھ پير پھول محتے بيتے، اب وہ كرے كيا؟ تعبرامت بين دماغ ماؤف ہونے لگا تھا، عمكيد اور عروفه کی جان پربن آئی تھی کیونکہ عشیہ کے تاثرات انتہائی پریثان کر دینے والے تھے، وہ دونوں

روس باختہ ہوگئیں۔
اب کیا ہوگا؟" ایک ہراس تھا جو بھرتا جارہا تھا، عصیہ نے ان دونوں کی طرف دیکھا اور
داب کیا ہوگا؟" ایک ہراس تھا جو بھرتا جارہا تھا، عصیہ نے ان دونوں کی طرف دیکھا اور
جلدی سے اس باسکٹ کی طرف برحی جس میں گلوکو ما کی تکلیف اور اثر ات شروع ہونے کے بعد
کنٹرول کرنے کی دوائیاں اور ڈراپس موجود تھے، اس نے ساری ٹوکری کو الٹا پاٹا، دیکھا، کھنگالا

منا (8) جولاد 2015

پھر پوری کی پوری الٹ دی تھی، وہاں بوتلیں، ڈبیاں اور خالی ڈرا پس رکھے تھے،عصیہ کا دل کانپ ساگیا، آٹھوں یے سامنے بچ مچ کے تارے لہرا گئے تھے، وہ اتنی بہا در ہوکر اچا تک خود کو کمزور

''اب کرے تو کیا کرے؟''اس نے ماؤف ہوتے دماغ سے سوچا تھا،عمکیہ اور عروفہ ہے صد تفکر سے حراساں ہوکر عشیہ کودیکھا تھا،اگر عشیہ پچھانہ کرسکی تو پھرکوئی بھی پچھنیں کر سکے گا،ایک

پھرکیا ہیا م کونون کیا جائے؟ لیکن ہیا م اتن دور بیٹے کر کیا کر سکے گا؟ اس وقت تمام ڈیٹر میاں بند ہو چکی تھیں ، اسٹوروں کی کلوز نگ سِرشِام ہو جاتی تھی ،کسی ہیلتھ سینٹر جانے کے لئے سواری کی ضرورت تھی اورسواری کا ان کے پاس کوئی انتظام نہیں تھا، پھراس وفت عمکیہ اور عروفہ منفی بالوں کو کیوں نہ سوچیں ۔

''یا تو پہاڑوں میں رہنے والا بندہ غریب یہ ہو، اگر غریب ہے تو بیار نہ ہو۔'' دونوں کی سیوچیں ایک دوسرے سے مکرا کرعشیہ تک بلید گئی تھیں،اس نازک صور تحال پرعشیہ کیا سوچ رہی تھی؟ اور وہ کیا کرسکتی تھی؟ دونوں کے دماغ جیسے من ہونے لکے تھے، عمکیہ کے چہرے یہ ملدی بھر ر بی تھی ،اس نے دوقدم بوھا کرعشیہ کے باز وکوچھوا اور ہلا کر کہا۔

"عشيه! مورے كى طبيعت بكر ربى ہے۔" وہ ان كى سرخي مائل ہوتى ربكت اور آئكھ كى پتليوں پراتری وحشت کو دیکھر ہی تھی، اس کا دل کئی انہونی کے تحت تھبرار ہا تھا، اگرٹر پیمنٹ میں ذرای دیر ہو جاتی تو مورے اندھی بھی ہوسکتی تھی ، ڈاکٹر نے اس تکلیف کی تنخیص کیے بعدیہی بتایا تھا۔

آئی سپیشلسٹ منگورہ مین سی کے معروف سپتال میں بیٹھتا تھا اور منگورہ صدرتک پہنچنا فی الوفت ممکن نہیں تقاءاس کے لئے سواری کی ضرورت تھی اور سواری بھلا کہاں ہے ل سکتی تھی؟ عصیہ نے اپنی سوچ کی لگا میں تھلی چھوڑ دی تھیں۔

تریب میں کوئی پڑوی تھانہیں ،البتہ کچھ کلومیٹر کی دوری یہ ''ہوٹل اوز گل'' ضرور تھا اور ہوٹل کا ما لک اوز کل خان اتنابا اخلاق تو ضرور تھا کہ اس کی ذاتی کار مجھ وفت کے لئے اوحار ما تک لی

نیلی جلد دالی ڈائری میں اوز گل کالینڈ لائن نمبر بھی موجود تھا، اگر کال کر لی جاتی تو وہ خود ہی ڈرائیورسمیت پہنچ جاتا،مورے کی ناراضکی کا خدشہ بھی نہیں تھا کیونکہ اوز کل کی ماں ہے مورے ك الجھے تعلقات تھے، اس نے اپن سوچ كى لكايس كھاور وسيج كى تو ہول اور كل سے آ مے والى سوات کے سابی مائل عمارت اور جنگلات کے گھنے جھنڈ کی فصیلوں کے باریل کے اختام پرایک سفیدانڈے کی طرح کا''ہٹ'' بھی تھا،اس ہٹ کارہائی بھی کم کرتا ،کیکن مسئلہ صرف یہ تھا کہ دونوں صورتوں میں عشیہ کوتن تنہا باہر لکلنا پڑتا ، کیونکہ جب اس نے رات کی طرح اجا تک نون نے کر بد محادی تھی، وہ تھک سے بی ہر کام میں رکاوٹ آ رہی تھی، عمکیہ اور عروفہ متوحش رہ کئی تھیں، پھر عمکیہ نے بی اس

يروحشت خاموثي كوتو ژا تھا "تم اوز کل کی طرف جاؤ، سوچومت عصیه، کچه کرو، مورے کو بچاؤ۔"عمیکہ نے لرزنی آواز میں کہا تھا،عشیہ کاس ہوتا د ماغ کام کرنے لگا تھا،کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اپنے از لی منہ پھٹ انداز میں جہا میں جواب دے کرکان دیا جاتی۔ "اس ساوتری عروفه کوجیجو، میں نہیں جارہی ،مورے کی لاڈلی بھی تو یہی ہے۔" وہ سرجھک كركوث جرهاني كلى، موزي اور جوكرز كے، خاصے برانے اور بدرنگ سے جوكرز تھے، كيان نہایت آرام دواورگرم تھ، جوگرز پہن کرگرم دستانے چرتھائے اورشال لپید کربا ہرآگئ-عمکیہ بھی گیٹ بند کرنے کی غرض ہے عشہ کے پیچے تھی،عشبہ نے کوٹ کی جیب سے ٹاریج نكال لى ، جار جنگ كوكهم بى تقى چرېقى اوز كل تك چنچنے تے لئے كائى ضرور ہوسكتى تھى۔ وه چھریلی روش پہ چل رہی تھی معاہیرونی میٹ پہ دستک سنائی دی،عشیہ کو چونکنا پڑا تھا،اس کے پیچھے سر جھکائے آئی ہوئی عمکیہ بھی چونک کئی تھی۔ ان دونوں کے چرے پہ قریب قریب ایک جیسے تاثرات اجرے تھے، ایک جیسی جرانی اور كيرتمودار بواتقا\_ "اس وفت کون آ گیا؟" گھراہٹ دونوں کے چروں پہنمایاں تھی، دونوں نے ایک دوسرے کو بے ساختہ دیکھا تھا، نگاہوں میں ایک جیسے سوال تھے۔ " كون موسكتا ب "عمكيه في عشيه كوروك كركها-" خدا كومعلوم " وه كند هے اچكا كرره مى تھى ۔ " ہارے کھر آج تک رات کے اس پہرکوئی نہیں آیا۔"عمکیہ نے سنجیدگی سے محور تاریکی میں دیکھا تھا، دروازے پہاس دوران دومر تبددستک ہو چی تی۔ " كوئى چوراچكانه مو" عمكيه نے خوف زده انداز ميں خيال ظاہر كيا،عشيد نے نيم تاريكي میں اسے محور کرد یکھا اور ہولی۔ "چور دستک دے کرنہیں آتے۔"اس کا انداز نہائٹی تھا، پھروہ دستک کی آواز یہ کیٹ کی طرف بو صفى لكي تقى عمكيه كليم المئى، وواسے روكنا چاہتى تھى كيكن لب مينے كرخاموش ہوگئى، كيونكہ تب تک عضیہ نے لاکے کھول کر مکیٹ واکر دیا تھا، سامنے کون کھڑا تھا؟ عمکیہ کو دکھائی نہیں دیا، وہ دو قدم آئے بردھی تھی ، کسی اجنبی کا چرہ ذراواضح ہوا تھا، عمکیہ ٹھٹک کررک می تھی۔ وہ اجنبی بدی بے تکلفی کے ساتھ عظیہ سے خاطب تھا،اس کے ہاتھ میں ایک شاہر موجود تھا، وہ ۱۰۰ کی برق ب میں خوب چک رہا تھا، عمکیہ کی آٹھوں میں تخیر ابھر کرمعدوم ہوا، وہ دو چکیلا ساشار، جواند جرے میں خوب چک رہا تھا، عمکیہ کی آٹھوں میں تخیر ابھر کرمعدوم ہوا، وہ دو قدم مزید آغے برھی تھی، وہ اجبی عصبہ سے پچھ کہدرہا تھا، کیا کہدرہا تھا؟ عمکیہ کو سننے میں دشواری کا سامنا تھا، سودہ کچھاور آ کے کھسک آئی تھی، اب کہ الفاظ واضح ہور ہے تھے۔ سامنا تھا، سودہ کچھاور آ کے کھسک آئی تھی، اب کہ الفاظ واضح ہور ہے تھے۔ دور ہو کیا، ین اپ فرد یک مطابق دوائی لایا ہوں ، ایک لفظ شکریرتو ادا کردیں محر مد، اے ہے تم منا ال جواد 2015 WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY

# 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



تو زبان بھی گم کر آئی '' و و نہایت مہذب انداز علی بولٹا لائن ہے اتر گیا تھا، کیونکہ عشیہ کے چرے پہلی چرانی اور مسلم کے تاثر ات اسے بدمزہ کررہے تھے، وہ اپنی لبی تفتگو کے جواب میں آئی خاموثی کی تو تعزیبیں کر رہا تھا، کیونکہ وہ جانیا تھاعشیہ خاصی بٹا خدائر کی تھی۔
میں آئی خاموثی کی تو تعزیبیں کر رہا تھا، کیونکہ وہ جانیا تھاعشیہ خاصی بٹا خدائر کی تھی۔
د' تم مجھے بھول گئی ہو خالبًا، میں وہی آرکیالوجسٹ، ندی کے بل پہتسادم ہوا تھا، کیایا دآبا؟''
اب وہ خفیف سمایا د دہانی کر واتا بہت چند لگ رہا تھا، کیونکہ سامنے کھڑی کسی سٹویا کی مورتی ابھی تک بے سانس کھڑی تھی، مم مم اور چران، جسے اسے اجنبی کی تو تع اس کے ہرتو تع کے برخلاف تھی۔۔

ا سے جیسے یقین نہیں آرہا تھا کہ وہ اجنی عری کے اس بل سے چل کرعشیہ کے تھر تک آ جائے گا،اس کی دھڑکنوں کو ہے تر تیب کرنے ،طلاطم مچانے ، سینے کے اندر ہلچل مچانے۔ المين إسامة جها تكير مول-"اس نے مرے مرے انداز ميں كها تھا، پھرشار پكڑا كر بلتنے لگا، الی بعرانی زندگی میں شاید ہی اس نے بھی محسوس کی ہو، حد تھی، وہ اتنا خوار ہو كر ہر چھو نے برے میڈیکل سٹور کی خاک چھانتے ہوئے انتہائی ذلالت کے بعد مطلوبہ دوائیاں لایا تھا، پھر بھی اتی تپیا کے بعد شکریہ تو بہت دورمحتر مہ کے چیرے یہ پیچان کا کوئی رنگ نظر نہیں آر ہا تھا۔ وہ شدید خیالت کا شکار چلنے لگا، پیروں کے نیچے آتے کئروں کو تھوکروں سے اڑانے لگا، معا کی کی زم آواز نے خاموش نفیا میں تعمیٰ کے سر بھیردیئے تھے، وہ جھٹکا کھا کرمڑ گیا، وہ گیٹ ے قریب بی کھڑی تھی وہ ہزار سال پرانے سٹویا میں بھی سی مورتی کی طرح "فیکریداسامہ جہالگیرائم نے میری ماں کو تکلیف سے بچالیا، میری دعا ہے فن گندهارا کاوہ لیم مجسمہ مہیں مل جائے جومیری بے پروائی سے ندی کی وسعوں میں جا گرا تھا۔ "عشیہ شاپر کو سینے سے لگا کرتشکر بھرے لیج میں بولی اور کیٹ کے اندر کم ہو گئی تھی، اس کے چلے جانے کے بعد بھی اسامہ جہائیر شم تاری میں عجیب ی خوشگواریت کے زیر اثر دیکھار ہا، محور اندھیرے کے باوجود اس کی آنکھوں اور چرے پروٹن ی پھیل رہی تھی،اس کے دل میں عشیہ کے الفاظ نے ا پنائیت کی پذیرائی کا جوش بحر دیا تقا، و و اپنی سرخوشی میں محسوس ہی نہ کرسکا کہ فیرس پیر کھڑی دو کٹیلی آ تھوں ہے تھی جلی کالبرول والی لوک کے چرے یہ کیے عجیب تاثرات الدرے تھے دو کٹیلی آنکھوں نے بہت دور تک اس کا پیچھا کیا تھا، یہاں تک کہوہ اندھرے میں تم ہو گیا

ہے ہیں ہیں ہوئی ہوئی ہوئی ہے دوڑ ، بے پناہ گھریلومصروفیات اور بینی کی بے وفت آنے والی نخریلی سہیلیوں کی اجا تک آمد نے نشرہ کو گھن چکر بناڈ الاتھا۔

آدپر سے تائی کے آرڈر، بٹی کی سہیلیوں کے لئے ان کی ساری کنجوں ہوا ہو جاتی تھی۔
شاید انہیں نخریلی بٹی کی سکی کوارانہیں تھی، ورنہ نومی کے دوستوں کا تائی کے ہاتھوں حشر ہوتا
نشرہ نے کئی مرتبہ اپنی گندگار آنکھوں سے دیکھا تھا، کیونکہ نومی کا کوئی بھی دوست بینی کی امیر
سہیلیوں کی مکرکانہیں تھا۔

من (از) جولاني 2015

سب ہی نومی کی طرح بے روز گار، کھٹو اور شاہانہ مزاج رکھتے تھے، بوی نوکری ملتی تہیں تھی، نے کہ میں میں نزاز کے روز گار، کھٹو اور شاہانہ مزاج رکھتے تھے، بوی نوکری ملتی تہیں تھی، چھوٹی نوکری کی ان کی نظر میں کوئی وقعت نہیں تھی ،سوراوی مرطرف چین ہی چین لکھر ہا تھا۔ نومی کو آوارہ گردیوں سے فرمت نہیں تھی اور عینی کو مہیکیوں کی دعو تیں کر کرکے ان پہاسپنے شاہانہ مینو کی دھاک بیٹھانے سے۔ تائي بھي اپني تنجوشي کا گراف مہمانوں کی حیثیت جانچ کر گھٹا اور بڑھالیتی تھیں۔ سوآج کی صورتحال قدرے الگے تھی ،مینوا تنایاعلی تشم کا تھا کہ نشرہ کچن میں پکا پکا کر تھک چکی عدر کے محى كيكن عيني كى پيۇسىمليال كھا كھا كرنبيس تھك ربى تھيں۔ فریب یا یکی بج شام کی جائے پی کریہ قافلہ باجماعت احسان منزل سے گیا تو نشرہ سارا کین سمیٹ ساٹ کر مھی ہاری می غر حال لاؤ کج میں آ کر ڈھے گئے تھی۔ صوفے کی گداذیت کیامحسوں ہوئی اس کی نیندے بوجمل آئٹمیں حجٹ یٹ پوٹوں سے جا للیں، کو کہ ایسی بے خبر نیندا سے زندگی میں نہیں آئی تھی پھر بھی وہ ڈیزدہ محنیہ سوتی رہی، جب آتیکھ على تو خلاف تو قع كريد سنانا بى محسوس موا تها ،نشر و لحول مين سنجل كر بين محى ، بكر م حواس جمع کیاتو این این در تک سونے بیخت جرت ہوئی می۔ اس نے ٹائم دیکھا اور اچل پڑی، ولیدی اس وقت گر ماگرم جائے کی طلب مواکرتی تھی، نشر و نورا الرث موتی، بال سمینے، منہ پر پانی کے چمپاکے مارنے کا اراد و ترک کرکے کچن کی طرف چونکہ کچن کا پھیلا واسمیٹ کرسوئی تھی سومیاف ستفرا کچن دیکھ کر دل کوسکون ہوا تھا، رات کے کے کھایا بہت بڑا تھا،سوتر دد کی ضرورت بہیں تھی،نشرہ کا دل خوتی سے بھر حمیا،اس کی خوشیاں ایسی معمولی تھیں، رات کوسالن نہ یکانا پڑتا تو نشرہ خوش، دو پہر کا کھانا باہر سے آجا تا تو نشرہ راضی۔ اتن محدود زندگی سے ہٹ کرنشرہ نے بھی مجھاورسوجالہیں تھا، اس کی سوچوں کا دائرہ ہمیشہ اس کھر کی ضرورتوں اور کاموں تک محدودر ہا تھا۔ عائے ابل کی او نشرہ نے نفیس سے میں چھان کر انٹریلی، پچھ در بعد وہ کیسٹ روم کی سیرهیاں چڑھرہی تھی۔ اس نے گردن محما کرد مکھا، تائی کے مرے کا دروازہ بندتھا، شاید عینی کی سہیلیوں ہے ہاتیں او پر بھی مہیب خاموثی تھی ، حرہ اور ثنا نجانے کہاں تھی ،نشرہ سر جھٹک کرولید کے روم تک آئی ، آبنوى دروازے كا بيندل محمايا تو دروازه كملتا جلاكيا تعا یاں کا گھر تفالیکن نشرہ آج تک اتنا ہے دھڑک کسی کے کمرے میں نہیں گئی تھی، ہمیشہ مختاط ہی رہتی ،اب بھی مختاط تھی۔ بی روں اب سے ویل فریکورٹیڈ اور سپر لکڑی روم یہی تھا، جس کی روزانہ منائی نشرہ کے ۔ معمول کا حصہ تھی، وہ چلتی ہوئی پچھآ کے بوھی، گداز کار پٹ میں اس کے پاؤں جنس رہے تھے، ویل بیڈ خالی تھا اور آئران راف کے صونوں پہولید کا موبائل، لیپ ٹاپ اور جابیاں وغیرہ رکھی تھیں، مناك جولا 2015 ONLINE LIBRARY

لیپ ٹاپ کی اسکرین روش تھی، جیسے ولید کام کرتے کرتے اچا تک اٹھ کرکہیں گیا تھا، جانے کہاں؟ شایدواش روم میں؟ اس نے محسوس کیا کدواش روم سے یانی کررہاہے۔ وه مجھ کرٹر ہے سینٹرل تیبل بیدر کھ کر دیے قدموں والیسی جارہی تھی جب درواز ہ کھول کر ولید باہرآ گیا،نشرہ کو بلنتاد کھے کراس نے آواز لگائی تھی،نشرہ چونک سی تی۔ " رکوتم، کہاں بھا کی جارہی ہو؟" ولید کی زم آواز پہلمے بھر کے لئے نشرہ رک می محقی۔ " تم ہو کی فارخ ؟" اس نے ملائمت سے یو جما تھا،نشرہ کا سرا ثبات میں بل گیا۔ ''اوروہ چلی کئیں؟'' ولیدنے مزید کہا، غالبًا عینی وغیرہ کی طرف اشارہ تھا،نشرہ نے مجرسے آج تو بہت پریڈ ہوئی تیہاری۔ "ولید نے مسکراہٹ دبائی تھی، پھرٹاول ہاتھ سے رکھ کر صوفے یہ بیٹھ کیا انشرہ کمراسانس میٹج کررہ کئی۔ مرروز تو ہوئی ہے۔ "ایس نے ہیشہوالا جواب دیا تھا۔ يكن آج مجمدزياده موتى - "وه مائل بهشرارت تعا\_ ''عننی کی سہیلیاں بہت چٹوری محیں <u>'</u>' " آپ نے بڑاغور وفکر کیا ہے۔"اس نے جزیز ہوکر کہا۔ "سائے تو بیٹا تھا،غور وفکر بھی نہ کرتا، ویسے پی خصوصی دعوت کس سلسلے کے پیش نظر تھی؟" وليد في معصوم بن كريوجها، جيس كمه جانا بى نبريو-"ايخ معصوم نه بنيل-"نشره في مصنوى خفلى دكھائى، وليدمعصوي بنتے بنتے سنجل حميا تھا،نشره اتن بھولی بھی نہیں تھی،جس قدر ولید سجعتا تھا، بہر حال الے نشرہ کی برجنتگی بہت پیند آئی تھی، کیجہ بھی تھا، وہ ولید کے ساتھ تھوڑی بہت بے تکلف ضرور ہورہی تھی، درنہ شروع میں تو ایسے دور بھا گئی تھی جسے ولید کوئی اچھوت ہو، بات کرنا تو بہت دور دیکھنا تک کوارائبیں تھا،لیکن اب صورتحال کچھالگ تھی ،نشرہ کا اعتاد کچھ کچھ بحال ہور ہا تھا۔ '' چلوہیں بنآ۔'' ولیدنے تو رأ تا بعداری سے کہا۔ "و پہے بھی ایک معصوم کے ساتھ دوسرامعصوم رہ نہیں سکتا، کیونکہ پھرمعصوبین کا فیک لگ جانے کا خدشہ وسکتا ہے۔ "وہ کھڑے کھڑے محراتارہا۔ "وہ دعوت آپ کوسمیلیوں سے متعارف کروائے کےسلسلے بیں تھی۔" نشروئے می کھڑے كمر \_اس كم معلومات من اضافه كرديا تفاء وليد جائك الفاتا چوك حمياء أتكمول من تخير ك "كياواتعى؟"وه خاصا يرجوش موا\_ '' بھے کیوں نہیں پتا چلا؟ میں خواہ مؤاہ بیزار رہا۔'' ''کہاں بیزار تھے، اتنا تومسکرارہے تھے، میں نے کئی دفعہ مسکراتے دیکھا تھا۔''نشرہ نے فورا مجھلی پچوئیفن کاحوالہ دے کر جنلا دیا تھا جب دلید ڈراکٹنگ روم میں بینی کی سہیلیوں کے درمیان زمانے بھرکا با اخلاق بنا ہوا تھا اور دہ سب اس کے گرد پر دانوں کی طرح بینسی تھیں۔ منان جولا 2015 ONLINE LIBRARY

"كياتم نے مجھے غور سے ديكھا؟ لين كهتمبارا دھيان ميرى طرف تھا۔" وليد بہت خوش ہوا، کویانشرہ ہے یہی الکوانا جاہ رہا تھا،نشرہ نے سمجھ کرتفی میں سر ہلایا۔ " آپ ک" اخلا قیات" کی طرف " اس کے سیج کرنے پر ولید بے ساختہ ہیں دیا۔ "بول، تو كويانشره كوزكام موكيا\_" وواس كي برجيتكي كوابقي تك انجوائ كرر ما تها،نشره اس کے محاور ہے کا پس منظر سمجھ کر ذرا خفا خفا دکھائی دی تھی۔ '' جو بھی کہہ لیں ، چاہے پس پر دہ مینڈ کی ہی سہی۔''اس کا انداز بڑا دلفریب تھا، ولید کی دلچیسی '' جھے تمہاری ان خوبیوں کا ادراک نہیں تھا،تم تو خاصی دلچیپ ہو۔'' وہ مسکرا تا رہا، دیر تلک انجوائے کرتا رہا،نشرہ اس کی مسکراہٹ پہ جل سی ہوگئی تھی، دوسرے معنوں میں سمجھ کئی کہے تھے۔ ضرورت سے زیادہ بول چی ہے، مزید کھڑے رہنا بوا بے معنی لگ رہا تھا، سووہ النے قدم چلے گی، وليدايي جكه ب المحكرسامة آكيا تفار د رکونو نشره! کهان جار بی هو؟<sup>"</sup> ' بچھے کچھ کام ہے۔''اسے اچا تک اپنی موجودہ حیثیت کا احساس ہو گیا تھا، ولید کے ساتھ بے ضرری چھیٹر چھاڑ بہت مہنگی بھی پڑسکتی تھی ،اندیہ سے وہ کچھ ہم سی گئی تھی۔ 'ہوتے رہیں کے کام، بیٹھو یہاں، میں تہیں کھے دکھاتا ہوں، بلکمی سے بات کرواتا ہوں۔ "ولیدکواچا بک یاد آیا کیے لگے ہاتھوں می سےنشرہ کی بات کروا دے، کیونکہ عام روثین میں تشره بھی فارغ دکھائی ہیں دیت تھی۔ '' پھر بھی ..... ابھی تو ٹائم نہیں، نیچ سب کے لئے چائے بنانی ہے۔'' ولید کی ہمراہی میں گھنٹہ بھر مزید بیٹے رہنے کا مطلب تھا گھر والوں کو ہاتوں اور طعنوں کا موقع دینا، جو کہ اسے کوارا تہیں تھا،سووہ بہانے سے جانا جا ہتی تھی۔ " الك جائے تك و ولوگ خود نبيس بنا سكتے ، كتنا انحصار كرتے ہيں بيتم پر۔ 'وليد كو بہت برالگا۔ " بیں اپنی خوشی سے کرتی ہوں، مجھے کوئی مجبور نہیں کرتا۔" اس نے صفائی دینا ضروری نہیں متمجها تقاءليكن بفربهي وليدكواس كاانداز صفاني دييخ والالكا تقايه 'وه تم نه بھی بتاؤ پھر بھی جھے خبر ہے۔" نہ چا ہے ہوئے بھی اس کالبجه طنز بدہو گیا۔ نشرہ جزیر ہو گئی تھی ، کانی دیر دونوں کے درمیان معنی خیزی خاموشی طاری رہی تھی جیسے ولید رو!" وہ ملائمت سے تریب آتے ہوئے بولا، وہ جوابے دھیان میں تھی، اس کی اتنی تریب آواز کوئن کرمہم گئی۔ ''ا تناڈرتی کیوں ہو؟''اس کالبجہ اور بھی ملائم ہوگیا تھا۔ ''نہیں تو۔'' وہ محبرا کئی، اس کی محبرا ہث ہے ولید مجرا سانس معنی کررہ گیا تھا، جیسے کچھاور کہنا ن اتنامت ڈرا کرد۔' اس کی ملائمت کھیادر بوٹ گئی،نشرہ کا سر جھک گیا، جانے کون سا منا (٤٠) جولاد2015 ONLINE LIBRARY

احساس تھا، اس کی بلکوں پر ہوجھ لد گیا تھا، ای احساس کے بوجھ تلے اس کا جھکا سرا تھ نہیں سکا " بیں چلتی ہوں۔" وہ تھیراہٹ میں آ کے بڑھ کئی تھی، دلیدا ہے دیکھتار ہا،نشرہ نے غیر اراد تا يجهم مركر ديكها تفاوليداى كود مكيدم اتفاءاس كى سوچى نكابون مين ايك زم ساتا رقفا، وه سجهنين

"مى سے بات كرنى ہے توكى على مائى اسٹلى روم ميں آجانا، وہ تم سے بات كرنا جا بتى ہیں۔' ولیدنے کہا بھی تو اتنا، وہ سر ہلا کررہ گئی تھی۔

"اورسنو-" وليدكى آواز پھر سے ابحر آئى تھى،نشرہ كے قدم رك مجے تھے، اس نے سواليہ

نظرول ہے دیکھا تھا۔

" " كسى كو بتانا مت " اس كے انداز ميں واضح تنبير كى ''کیا؟''نشرہ کو مجھے ہیں آئی، وہ ہونقوں کی طرح دیکھنے گلی تھی جیسے بات سجھنا جا ہتی ہو۔ "يى كە .....، ولىدىچھ كہتے كہتے رك كيا تھا، پر جھے بات بدل كيا۔ "اب جاؤتم بي"اس نے نگابي موڑ كركيپ تاپ كى طرف توجدكر لى مى،نشر واس كے جيب انداز پہ جیران ہوگئی می ، وہ کموں میں اپنائیت کے بل سمیٹنا اجنبی سا ہوگیا تھا، یوں کہنشرہ کی بلکوں كابوجودل بيآكرا.

وہ بارہ دری کی سیرصیاں اتر کر تیزی سے لان کی طرف آ رہا تھا، کانوں میں ہینڈ فری کھے تقے، شاید میوزک سنا جار ہا تھا بھی بی جاناں کی پکاراس کی ساعتوں میں نہیں اتری تھی۔ چونکه وه این بی دهمیان میں تھا، سوان کا اشاره محی تبیں دیکھ سکا، بی جاناں ایسے بلارہی میں، میتو غیراراد تا اس کی نگاہ بی جاناں کی طرف اٹھی تب وہ تیزی سے لان کی طیرف لکڑی کے مقش كريدل ياس آ كيا، جس كى كدار كدى يه بي جانان برے مطراق بي بيني تيس، اس نے جمك كرنى جان كوسلام كيا، انہوں نے والہائد بن سے پوتے كى پيٹائى چوم لى سي۔ " کہاں کی تیاری ہے؟" وہ محبت بحری نگاہوں سے دیکھتی ہوئی یو چھر بی تھیں، چھنٹ سے لكاتا قد ،خوبصورت سرايا ، كهرى آنكيس، وه اصلى سلى پيمان تفا، لياس وإنداز اور غصه وجذبات ، هر ہر انداز میں پٹھان لکتا، بی جاناں کی آنکھوں میں ستائش بحرتی چکی گئی تھی، انہوں نے دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہا۔

'' زمینوں پیر''اس نے مختصر بتایا ، وہ عمو ما مختصر اور دوٹوک بات کیا کرتا تھا۔ "وتت ہے تو مجمددر یہاں بیٹو " انہوں نے محبت سے فرمائش کی تھی ، صندر خان بادل نخواسته بینه گیا، کو که جلدی تو بهت تھی، پھر بھی لی جاناں کا تھم ضروری تھا۔

" آپ کے لئے بہت وقت ہے۔" صندر خان نے لگاوٹ سے کہا، جو بھی تھا، اپنی مال نما اس دادی میں صندر خان کی جان بندھی، وہ بھی شاہوار کی نبست صندر خان سے زیادہ ایکے تھیں، كيونكه نيل براور شاہوار دونوں كے مزاج ني جان سے طبح نہيں تھے، وہ دونوں ايك بي تھيلى كے بي بي ته عنه كويا ايك دوسر ع كايرتو ، يه لي جانان كا ذاتى خيال تفاء حالانكه بدخيال اتفا درست

'' قربان جاؤں۔'' وہ نہال ہو مئی تھیں، کیونکہ صند پر خان کسی ہے بھی محبت یا لگاوٹ کے حوالے سے بہت منجوں مشہور تھا ، ہنزہ کے ختک پہاڑی سلسلوں کی طرح ، جس کی وصلوانوں پرسرد لبول سے مختذی ہو سے دیتی ہواتھی۔ " بميشه دل منذاكرت موخانال-" بي جانال كادل بمرآيا ، صندر خان نے ذرا سا جعك كر بي جاناں کا پاتھ تھاما اور ملائمت سے عقیدت مندانہ بوسہ دیا، بیادا بھی تی جاناں کوسرشار کرنے کے

آپ کی امیدوں پر پورااتر پاؤں، یہی میری خواہش ہے۔'اس کوتھوڑ اسامسکرانا پڑا تھا۔ جيتے رہو۔ "بی جاناں نے مراسانس بر کر کہا۔ '' كوئى علم ہوتو؟'' اب وہ كام كى نوعيت يو چھ كر المفنے كے لئے پر تولنا چاہ رہا تھا، كيونك زمینوں یہ چل خریدنے نے بویاری آرہے تھے۔ السبب كموضروري بات كرناهي " معاني جانان كوصندر خان كوبلان كاسبب يادآيا تفاء انہوں نے کا جو کی ڈش اٹھا کر لائی حمت کو اشارے سے دہیں روکا تھا، وہ ڈش بید کی تیائی پر رکھ کر النے قدموں بلیٹ گئی مندر خان نے کچھ چونک کرچت کی پشت کود یکھا تھا پھر سر جھٹک کر بی چانال کی طرف متوجه ہو گیا ، وہ بھی حمت کو جاتا دیکھ رہی تھیں ،صند پر خان کو دیکھتا یا کر ذرا ساچونک حت کے بارے میں؟" وہ ان کی تگاہوں کامغبوم مجھ گیا تھا، تھا نا بلا کا نظر شناس، بدی زیرک نگاہ رکھتا تھا، آتھوں کے رنگوں سے تفتگو کے مفہوم بغیر کہے تجھ لیتا۔ موں۔ 'انہوں نے منکارا ساتھرا، کو یا حمت کا نام لینا کوارانہیں کیا تھا، بی جاناں کی کنگری میں وہ ایسی حیثیت رکھتی تھی، صند پر خان جانتا تھا۔ "بولیے۔"اس نے سر ہلا کر کہا۔ '' بیان دنوں بہت کھر سے نکل رہی ہے،عموماً جعرات کے روز۔'' بی جاناں نے اپنے اندر ا بلتی ہے جینی کو اگل دیا تھا، دہ بہت دنوں سے حت کی روٹین کوسرے کر رہی تھیں، انہیں تھے۔ معاملہ مبیمرنہ ہو، صند مرخان نے بی جاناں کی بات کواطمینان سے سناتھا۔ "نیاز کے لئے جاتی ہے۔"اس نے ہیشہ کی طرح مخفر جواب دے کر بی جاناں کے شک کو ا المان المر بنازي آو يس كوئى نئ خرمو-"ان كايداز من فطرتى فلك كى بورجى موئى تقى، مجمی بھی انہیں اعتبار بیں رہاتھا، صند برخان نے بے ساخت فی میں سر ہلایا۔ آئی م از کم میرے ہوتے ہوئے تو کسی کی جرائے نہیں۔"اس کا انداز ائل اور تسلی بخش تنم کا تھا، جے اس کے ہوتے ہوئے کوئی چیا بھی پہیں مارعتی ہی۔ تھا، جیےاس کے ہوتے ہوئے کوئی چڑیا بھی پرجیس مارستی جی۔ "اور نیل بر؟" ان کے لیج بیں تا کواری بھری تھی، کیس بھرے خبارے کی طرح، جیے نیل برکی بے جا آزادی اور آوارہ کردی ان کی طبح پر کرال کزرتی تھی، ان کے انداز سے لگ رہا تھا جیے ONLINE LIBRARY

کہدرہی ہوں۔ "تہارے ہوتے ہوئے نیل برتو پر مار علی ہے؟"ان کی آتھوں سے متر تھے سوال برجے مشكل نبيس يتص مندر خان مجه كيا ، بي جانان كاطنز مجه كميا تعا\_ "اس کی بات اور ہے۔" بیکرور پہلوتھا سوجز پر ہوکررہ گیا۔ " كيول اور ہے؟ بنو خاندان كى عزت كوبيد لكا رہى ہے، شتر بے مہار پھرتى ہے بھى كھوڑوں بمحى موڑوں پہ، لباس بھی فرنگیوں کا۔'ان کونیل پر کے متعلق بھڑاس نکالنے کا موقع مل گیا تھا۔ "و و فرتکیوں کے دیس کی باس رہی ہے۔"اس کا انداز جتلانے والا تھا۔ "اسے ہم بدل نہیں سکتے۔" "روك تو بيخ بي ؟" بي جانال في تفكى سے كها۔ "روكنا بهى ممكن تبين، وه باباكي منه چرهي ہے۔" صندير خان نے لب جينج كر خصه صبط كرتے ہوئے سردار کبیر ہو کا حوالہ دیا تھا۔ " يَبِي تُواصِل سايا ہے۔" بِي جاناں خالصتا پشتو ميں بوليس، جيسے مقام بے بسي پيتاؤ سا آيا تھا، صندریر خان بھی نظر چرا گیا تھا، نیل بر کی بے لگامی صندریر خان کی نگاہ کا کا نا مفرور معی تاہم وہ اس كاف كوآ نكه سے تكالنے يہ قادر بيس تعا۔ معاً وہ سر جھنگ کرا تھنے لگا، وہ نیل پر پیمزید بات کرنائبیں چاہتا تھا، اس وقت بیال کے راستوں پرسائے کے ہورے تھ، دن کا اجالاسمٹ رہاتھا، چنار کے درختوں پہ دور بہت دور ابالبيس ار ربي سي اوراس كے ينج بهت دور دهلوان ميں وادى بيال كا پياله تما ميدان تقا، ہرى كار وفت كالف كورث ، شاموار بوكا بنايا موا اوراس وفت كالف كورث ميس بهت رش تقا، شاہوار ہو جب بھی یہاں آتا میلہ سالگ جاتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر شاہوار ہو ہے پہلوچھڑوایا،معالی جاناں کی آواز نے صند برخان کو پھر روک لیا تھا، انہوں نے بات ہی الی کی محمد ریان کور کنا پڑا۔ " برى كل آئى نہيں ، استے دن ہو چلے ، وہ ايك رات سے زيادہ بنگلے يہ بھی نہيں رہی ، كل خان نے اسے وہاں ملازمت تو مہیں دلوا دی؟ " لی جانال کے الفاظ نے صندر خان کا دماغ بھک سے اڑا دیا تھا، اس نے گردن محما کرنی جانال کی طرف دیکھا، اس کی آتھوں کا تاثر برداسرداور کہراتھا، سفید پیشانی یہ بل سے پڑھئے تھے، آنکھوں کی پتلیاں سکولئیں۔ "ابھی تک نہیں آئی؟ میرے عم کے باوجود، اور وہ اس کا بدھانانا، اور کمینے مام الہیں سودا تو نہیں کر آیا؟ اس کی بیجال؟ "صندر خان کے تور بکڑ مجئے بنے، بی جاناں کی بعنویں بھی تن کئیں۔ "ری کل کورات تک یہاں ہونا جاہے۔"ان کالبجہ محکم برا تھا۔ "رات سے پہلے یہاں ہوگی۔" صندر خان نے فیصلہ کن انداز میں کہا تھا اور قدموں کی دھک پیدا کرتا غصے میں جاتا دکھائی دیا، بیال کے راستوں پرسائے اب بھی لیے ہورہے تھے، چنار کے درختوں پر ابابلیں بھی اڑ رہی تھیں، وہ ہنزہ کی ختک پہاڑیوں جیسا صند برخان عیض بحرے اعداد میں آئے بوھ رہا تھا، اسے یری کل کے نانا بے شدید خصہ تھا جس نے زندگی میں پہلی مرتب 2015 ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

# مندریفان کے علم کے رتابی کی تھی۔ PAKSOCIET کے مالی کا میں اسلامات

ہپتال کے ماحول میں پرانی مخصوص یہ ہاں رچی تھی، وہی وہران، پڑمردہ سابو جسل ماحول، مریضوں کی کمی قطاریں، وہران اداس اور قحط زدہ سے چہرے، پہلی آئیسیں، بے امید چو کھٹے، ختک صحرائی ہونٹ، بدرنگ حلیے، نرسوں کی بدمزاجی اور مریضوں کی تلخیاں، ست قدموں سے چلتے وارڈ بوائز، معذوروں کی طرح وائیر لگاتے سوئیرز، چیسے کی بندھے اپنے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہے۔ گئے بندھے اپنے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہے۔ گئے بندھے اپنے اپنے فرائض سر انجام کی مدروں میں کند کھیایا اور اللہ اللہ خرصلا۔

کیکن سیلحاتی کیفیات تھیں، ڈاکٹر ہیام خان کے آنے سے پہلے کی، جیسے ہی ڈاکٹر کی آمد کا ڈ نکا بختا، نرسیں، وارڈ بوائز، سوئپرز اور مریض الرث ہوجاتے تھے، کیونکہ نرسیں، سوئپرز،اسٹاف کے اراکین جتنے چاہے ہڈحرام ہوتے تاہم ڈاکٹر ہیام کے سامنے اپناائیج برقرار رکھنے کے خواہش مند

اس کے کہ کام اور دام کے معاطم میں ڈاکٹر ہیام سے بڑھ کر کھر اکوئی بھی نہیں تا ، سوآج کا دن بھی ڈاکٹر ہیام سے بڑھ کر کھر اکوئی بھی نہیں تا ، سوآج کا دن بھی ڈاکٹر ہیام کی وجہ سے مصروف ترین گزر گیا۔
دن کے اختیام پہ جب ڈیو شیز آورز بدل رہے تھے، شفٹیں چینج ہورہی تھیں تب سسٹر بیا او تھی ہوراؤ ڈال ہوئی بڑیڑا کر ڈاکٹر ہیام کے روم کی طرف بھاگی، کھنٹی کی آواز نے سسٹر بیا کی او تھے ہیں دراؤ ڈال دی تھی اس نے دوسراسانس ڈاکٹر ہیام کے مقابل جاکرلیا۔

''یا وحشت!'' ہیام اس کے آبک سوائی میل نی محند نہیں فی سینڈ کی رفتار ملاخطہ کرکے مصنوعی گڑ بردا ہے کا شکار ہوا تھا، بیا بھی ڈاکٹر ہیام کے لطیف طنز پہمشکل سنجل کرمسکرائی۔ ''میرانھن رئیں سے داپس آ رہی ہو؟'' ہیام نے چونک کر ہدردی سے دریافت کیا تھا، بیا کا

سرخ چره کھادرسرخ ہوگیا۔ ''نن سنیں کو سرا'' وہ گڑ

''نن .....بین توسر!' وه گزیدانی تھی۔ ''تم کہدرہی ہوتو مان لیتا ہوں، ورندمعاملہ کچھ الگ نہیں تھا۔'' ہیام نے مصنوی پرسوج انداز میں کہا تھا، بیا خواہ مخواہ شرمندہ ہوئی تھی۔

"آب نے شرمندہ کرنے کے لئے یادفر مایا تھا؟" بیا کو برجت ساجواب بالآخرال ہی گیا، بیام ذرا سامسکرادیا، جیسے اس برجنگی سے خاصامتا ٹر ہوا تھا۔

" اس نے پیرویٹ ممایا۔

"נ או?" נפתלטופלים

"بہت کھلکوہ و بیاتم ، میرے نفے ہے کام کا کیا بنا؟" بیام نے وقت ضائع کے بغیر جنلاکر پوچھا تھا، بیاا چا تک چونک کرسید می ہو کی تھی۔ اسے فالباڈ اکٹر کا نشاسا کام یاد آگیا تھا۔ "اب لبی جوڑی جموئی می کہائی مت سنانا۔" وہ بیزاری سے بولا، کیونکہ پچھلے ایک ہفتے سے بیا کوئی ایک سوچالیس کہانیاں سنا بھی می ، جانے جموئی یا تھی۔

2015

" بیں کے دیتا ہوں ، اس کلے ایک ہفتے میں میرا کام نہ ہوا تو نتائج کی ذمہ داری تم یہ ہوگی۔ اس نے دھمکا کر بیا کو جنلایا تو وہ اور بھی ہراساں ہوگئی تھی۔ '' آپ کیا کریں گے سر؟'' وہ رودینے کو ہوتی۔ "تہارا سر بھاڑ دوں گا۔" اس نے پیرویٹ سے نشانہ لیا تو ہیا کے طلق میں اتکی سائس ا چا تک پھسل کررواں ہوگئ تھی،اسے اطمینان ساہوا تھا، جیسے وہ جانتی تھی، ہیام ایسا ہر گزنہیں کرے " آپ یقین کریں، میں ہمکن کوشش کرہی ہوں۔"اس نے ہیام کویفین دلانے کے لئے ایر هی چوتی کا زور لگاتے ہوئے کہا تھا، بیام نے لغی میں دائیں بائیں سر بلایا۔ "میں کیے یقین کرلوں؟ آئے دن جھوٹالارالگانی ہو۔" بیام بھنا کر بولا۔ "اس د فعه سچالارالگار ہی ہوں، میری نظرایک جگدا تک کی ہے، جلدی کام بے گا۔" بیانے فدرے پر جوش انداز میں اچا تک کھ میاد آنے یہ بتایا تھا، بیام نے طنزیدانداز میں اسے محورا۔ " تمهاری نگاه جهال بھی ایکے،میرا کام نه ہوا تو پھر دیکھنا۔ "وہ اپنی چیزیں سینتا اٹھنے لگا تھا۔ " خاله جي كا كمريج؟ كام كيول نبيل موكا،آپ تفور امبرتوكري-" بيانے خوشامدانداند میں بلا ملنے کی خوشی کومسوس کرتے ہوئے مسکدلگایا۔ ' خاله کا تھر ہویا بھیوکا، مجھے رہائٹی کمرہ جا ہے فل فرنشیڈ، پورا مکان یا پورٹن نہیں، حد ہے ا تناسا کام نہیں کرسکتی،کیسی لا ہورن ہوتم ، بھی کوئی بنگلہ دکھاتی ہو بھی فلیٹ،ایک ہزار ایک مرتبہ تو بتا بتا چکا ہوں، میں غریب ساسر کاری ڈاکٹر ہوں ساتم نے۔ 'ہیام نے کوئی چوسی مرتبہ جنلایا تو بیا کو

اتبات ميسر بلانايزار

" آپ ہے قال ہو جائیں، چنگی بجاتے کمرہ ملے گا، ہپتال کے قریب ہی، تا کہ آپ جام ٹریفک کی بیزاری سے بھی چے جائیں اور کرائے کی جمنجسٹ سے بھی۔ 'بیااسے بیشہ کی طرح امید دلاتی مسکرار ہی تھی، بیام نے دوتین مرتبدا ہے تھور تھور کردیکھا اور باہرتقل گیا، بیانے کہراسانس جرتے ہوئے این سوج کی لگایس علی چھوڑ دی میں۔

ا ہے ایک ہفتے ہے بھی پہلے پہلے ہیام کے لئے فرنشڈ تمرہ تلاش کرنا تھا، بیکام مشکل ضرور تھا ليكن ناممكن نهيس ،مشكل يول كه مهام كوكوني تمره يا مكان پيندنهيس آتا تها، اگر پيند أجاتا تو كراپيه زياده لكنا، يول بات بني تهيل محى، بلكه بنت بنت بكر جاتي مى، پر بھى سارى پيوئيشن بيس ميام قصور واربیا کوئٹہراتا، جیسے بیا کی علمی کے باعث وہ اہمی تک ہوئل میں قیام پہمجور لیے چوڑے بل مجر

فون کی متواتر بھی مختل نے شاہزے کو کی مرتبہ جونکایا تھا، لیکن وہ کیک کی آکسٹک کرنے میں مصروف تھی سوکام چیوڑ کرفون سننے کی تلعی کوار انہیں کرسکتی تھی۔ معروف تھی کی فرمائش یہ بین رہا تھا، اس نے بھیلا ہوا جا کلیٹ کیک کی تہہ یہ جھا دیا، پھر کیٹ کیٹ کوے کی فرمائش یہ بین رہا تھا، اس نے بھیلا ہوا جا کلیٹ کیک کی تہہ یہ جھا دیا، پھر کٹ کیٹ کیٹ کے چیں اور انٹاس کے فلاے کاٹ کر بھی کی سطح بنائی، جا کلیٹ میں انٹاس کا فلیور پہلی

مرتبہ شانزے کا ذاتی تجربیالگاتھا، جانے ٹیب میں کیے ہوتا؟ خبر جیبا بھی ہوتا، کوے کو پیٹھا کھانا تقصود تھا، ذا کہ سمج کریالگاتھا، جانے ٹیب میں کیے ہوتا؟ خبر جیبا بھی ہوتا، کوے کو پیٹھا کھانا تقفودتھا، ذاکعے پہنچھونہ وہ کرلین تھی، ویسے بھی کیے ہوتا؟ بیرجینا کی اورائی ہوتی ہیشمی سی گھانس کھی نہ بھر پہنچ ویہ وہ کرلیتی تھی، ویسے بھی کو ہے کو بھوک مثانے کی خواہش ہوتی ہیشمی سے حالن کھانس پھونس بھی ہوتی تو چر لیتی، ہڑحرام وہ بھلا کی تھی، کام کرنا اسے کوارانہیں تھا، کن سے جان مائی تھے رہاں کر تھے یا جاتى تقى، يكا يكايا كيم بمي مل جاتا، غنيمت توا\_ جی فون کی منٹی شانزے کے انہاک میں دراڈ ڈال رہی تھی، اس کا ذہن بار بار بھٹک سا جاتا، جانے دوسری طرف کون عظیم ڈھیٹ انسان تھا؟ شانزے نے عضیلے تاثر ات کے ساتھ لاؤیج م میں رکھے فون سیٹ کی طرف دیکھا۔ ممی جانے کہاں تھیں، اِب مرتا کیا نہ کرتا، نون سننے کے لئے اپ کچن سے کلنا ہی پڑا، اپنے دونوں ہاتھے صافی سے صاف کرتے ہوئے وہ بری طرح تلملاتی ہوئی فون تک آئی تھی، ادھورا سا كيك كچن كى سليب پركھا تھا، شازے نے بھنا كرريسيوا تھايا اور پھاڑ كھانے والے انداز ميں معروفیات میں پھنساہو۔ اس نے ریسیور پکڑتے ہی مقالہ بازی کاایا آغاز کیا کہ دوسری طرف كالسيوطل مين بى كہيں كھك كرره كيا تھا۔ ''میرا بے میراین تم نے کہاں دیکھا؟'' وہ جونان اسٹاپ شروع ہو چکی تھی ، ہوا کے دوش پہ اہراتی آواز کوس کر محول میں بھونچکی رہ مئ تھی، اس کے ایکے کوک سے الفاظ منہ میں دبرہ سے تم-"اس نے زبان كودانت تلے دباليا۔ "جي ميس" وه جمي جنلا كر بولا تقا\_ " غضب خدا كا، ندسلام به دعا، مجصرة جعه جعيد آخد دن بحي نبيل موت اورتم لوك سارے ميز بھلا گئے۔ 'اب وہ شاہزے كى كلاس لے رہا تھا، كلتا تھا، پہلے كوے اور ہمان سے مغز مارى كے بعداس کی کلاس کی جاری می ، کویادہ پہلے سے تیاموا تھا، اب سونے پرسھا کہ ہوگیا۔ "اجھاسنولو۔" شائزنے نے معذرت کے بعدمصالحانداندازا پایا۔ "اتے دن بعد نون کیا ہے وہ بھی اڑنے کے لئے؟"اس کا فکوہ بچا تھا۔ " تو كيا پعولوں كے بار بيناؤں؟" وه فضب ناك بوا تھا، شايزے دھكى بولى، امام كا غصہ سمجھ سے بالاتر تھا،اس نے اگر انجان پن میں دوبا تیں سائی لی تھیں تو اس بات پداتنا میرلوز بنا تونبیں تھا، وہ بھی الی چونیوں میں جب شازے نے معذرت بل از وفت کر لی تھی، اس کامنہ بھی بن حمیا۔ "سوری امام!" شانزے بے ساختہ بسور کررہ گئی مام اس کے سوری پر اور بھی بعنا حمیا تھا۔ "سوری؟ وہان سوری؟"اس کا سردا تھا زشانزے کولیوں میں چانا کیا تھا، امام کا طعمرا بھی کانبیں تھا، اس کے بنا تھدیق کے یا تیں ساتے پرنبیں تھا، ضعمر کی اور بات پہتھا؟ آخر کس پی؟

منا ( 2015) - ( 2015

شانزے کوسوچنانبیں پڑا،اے اچا تک امام کے آئے کہے کا پس منظریا دہ گیا،ساتھ کوے کی غداری بھی، کمینی نے سب بتا دیا تھا، اس نے گردن موڑ کر کچن کی سلیب تک نگاہ ڈالی تھی۔ اب وہ اس جاکلیٹ کیک کو ڈیزرونہیں کرتی تھی؛ شانزے نے فیصلہ کن انداز میں سوجا، غداروں کے لئے شانزے کے پاس ایک کینڈی بھی نہیں تھی، یہ تو پھر بہت مزیدار سا جا کلیٹ کیک تھا،ا ہے جم اور سائز میں کینڈی سے چارگنا پڑا۔ المجا الله المام كالماء المام كالماء المام كالمام كالمناهر وكما تقاءا الا المام كو مختذابهي كرناتها ''جی ہاں، پتا چل گیا،تم نے تو چھپانے میں کوئی سرنہیں چھوڑی تھی۔'' امام نے سابقہ لہج میں جتلایا۔ "برا سے الرث ذرائع بیں تمہارے، جاکلیٹ کیک بنایا نہیں، تمہیں اطلاع پہنے بھی میں۔" شانزے نے بوی معصومیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا غصہ کم کرنا چاہا تھا، دوسرے معنوں میں وہ اسے موضوع سے ہٹانا جا ہ رہی تھی۔ و چاکلیث کیک کی بات کون کرر ہاہے؟ " طنزیدانداز بنوز برقرار تھا۔ "تو چر؟"اس نےمصنوعی چو کنے دالے انداز میں کہا۔ "شانزے مہروز۔" امام کے سردانداز میں کھے تو تھا چوشانزے مہروز گڑیوا گئی تھی، یہاس کا سنجيد كى كى انتها كوچھوتا ہواانداز تھا جے شانزے مہروز سمجھ كئے تھى، ہميشہ مجھ جاتی تھى۔ اب بتا ربی ہو یا میں فون بند کروں؟ "اب کہ کہے میں مخصوص دھمکی کی مہک رہی تھی، یٹانزے نے بے ساختہ کہرا سائس میٹے لیا، ساری بے نیازی غبارے سے کیس کی طرح نکل رہی ''امام! وہ چھوٹا ساانسیڈنٹ تھا۔''اس نے زیرلب منهنا کر کہا " كتنا چهونا؟ كيا پيائش بتاسكى مو؟ اسريث كرائم كاساب نا، اخبار إور چينلو برب يوب ہیں، ہرروز اک نی خبر ، تہمیں کرائم نیوز کا حصہ بننے کا شوق ہے؟ ضرورت کیا تھی اسکیے باہر نکلنے کی؟

خالہ یا مای کو لے جاتی۔ 'وہ جیسے برس پڑا تھا، شانزے چیلی رہ کئی میں، حالانکہ بتانا جاہتی تھی کہوہ ملی مرتبه الی باهر سیس کی۔

"اور پھر جھے بتانا بھی گوارانہیں کیا۔"اس کا غصہ کم ہوتا دکھائی نہیں دے رہاتھا۔ "امام! غصه مت كرو، بات بوى تبين تحى اى ليخبيس بتايا، ميراكونى نقصان تبيس موارموبائل تك في عميا-" شازے نے دلى دلى آواز ميں بتايا، جو بھى تقاامام كا غصراورتقر بجا تھا، شازے كا سروں خون بور میا، آخراہے شانزے کی پرواہ تو تھی، اس کی خوشی کے لئے بی احساس کافی تھا۔ ''اگر چھی موجاتا؟ او مائی گاڑ۔''اس نے غصے سے کہا۔

" ہوالونہیں تا۔" وہ ملائمت سے بولی۔

"وه تفاكون؟"امام كا اكلاسوال خاصا كريوان والا تفاء شازے كواجا كا آئى دى كاردى فوٹو کائی کا خیال آیا، جو ابھی تک اس کے یاس محفوظ پڑی تھی، اس کا دل لحرقمرے لئے کانے سا

منا (6) جولا 2015

گیا، امام کو بتائے یا نہ بتائے، وہ سوچ میں پڑگئی تھی، امام کے غصے اور تفتیش سے پیش نظراس نے مسانب جمسالدی مزار سمیں نہ ساف چسپالینا مناسب سمجھاتھا، ورنہ آئی ڈی کارڈید لکھے ایٹر لیس کی وجہ سے امام کا اس کمینے تک پہنچنا آسان تھا مور نہ آئی ڈی کارڈید لکھے ایٹر لیس کی وجہ سے امام کا اس کمینے تک پہنچنا آسان تھا، وہ بات بوھ جانے کے خوف سے خاموش ہوگئی تھی، ویسے بھی زندگی میں اس نے کرے دو اردار ، لنا بھر ہو جانے کے خوف سے خاموش ہوگئی تھی، ویسے بھی زندگی میں اس نے کب دوباره اس دلیل و ممیت ہے تکرانا تھا،سوبات دبالی جاتی تو بہتر تھا۔ دو پر مراس دلیل و ممیت ہے تکرانا تھا،سوبات دبالی جاتی تو بہتر تھا۔ بھے کیا ہتہ؟ اپناا تا پتا بتا کرنہیں گیا۔'' شامزے نے حتی المقدور کیجے کوسرسری بنالیا۔ مد " میں دیکھلوں گا۔ " وہ سابقہ عصیلے کہے میں بولا۔ '' آؤ کے تو دیکھو کے نا۔'' کے ہاتھوں شانزے نے فئکوہ بھی کر ڈالا تھا، دل میں اداسی کھر کر رکی کا تقد میں کو دیکھو کے نا۔'' کے ہاتھوں شانزے نے فئکوہ بھی کر ڈالا تھا، دل میں اداسی کھر کر ر ہی تھی ، کو کہاتے دن نہیں ہوئے تھے پھر بھی یوں لگتا تھا کئی ہفتے اور مہینے گزر مے۔ " آل ..... ہاں۔ "وواس کی ادامی پہ چوتکا تھا۔ "مين جلدى أربامول -"اندازتسلى دين والاتفار "انظار رہے گا۔" شازے کی آواز نہ جا ہے ہوئے بھی بھیگ رہی تھی، امام نے جانے محسوس كيايانهيس؟ أج كل برفيلے علاقوں ميں تفا، احساسات كو كيسے بچھ يا تا۔ " جلدى آنا ، كو ماداس ہے۔" وہ اپنى اداسى جھيا كئى تقى ،خودكوغياں كرنا آسان كہال تھا؟ مجرامام کے سامنے اس کی ساری بہادری اور اعتاد بوا ہو جاتا تھا۔ "اور میں بھی۔"اس کی آواز میں کوے کے لئے محبت ہی محبت بحر می تھی، شانزے نے شدت سے محسوں کی۔ ''ا پنا خیال رکھنا اور کو ہے کا بھی ،کوئی بھی مسئلہ ہو، نور آبتایا کرو، میں یا کستانی کے اندر ہوں با ہر جیس ۔ 'امام نے ملائمت سے سمجیایا اور فون بند کر دیا، شانزے بے دم ی ہو کر وہیں صوفے ہے ڈ ھے گئی تھی، وجودیہ تھکادٹ اتر آئی تھی، ہر چیز سے دل اچاہ ہو گیا تھا۔ پس منظر میں کچن کا ڈور کھلا تھا، سامنے ہی سلیب یہ کیک کا سامان بھرا تھا، ادھوری آ کنگ، ادھورا کیک، جے ادھورا بی رہنا تھا، کیونکہ ادھوری چیز دب کو ممل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس کے روم روم میں محکن رچ رہی تھی ،ایام جوا تنا قریب تھا بھی بھی سالوں کے فاصلے پیدد کھائی دیتا،جس ك نام كى مالا إس كے كلے بيس محى ، اى مالا كے موتى معمولى سانے بيس توث كر بھر كے تھے، اس نے اپنی سونی گردن کو چھوا تو ہے ساختہ وہ خوبصورت، یک ساؤ کیت یاد آ گیا، شازے کی آ تھوں میں تفری اہری ابجر آئی تھی، دل میں ضے کی بھاپ ی آئی، اس تمینے انسان کی بدھکونی شازے کو نیک عمل دکھائی نہیں دے رہی تھی، دل میں عجیب سے وسوسے اتجررہے تھے، ایسے وے جونہ جا ہے ہوئے ہی سرافھارے تے، جو چھنہ ہوتے ہوئے جی بہت چھ بن رے تھے، ی نے دوہارہ سارے کیا خبر امام نے دوہارہ کال کی ہو، اس کے انداز میں بے نے چونک کرریسیور افغایا، کیا خبر امام نے دوہارہ کال کی ہو، اس کے انداز میں ب WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY

"كون؟" شازے نے بشكل بھرے دواں مجتمع كر سے دھيمى ممرمخاط آواز بيس بوجھا تھا، دوسری طرف کمری خاموشی حجمائی رہی ،بس سانسوں کا ہلکا ارتعاش محسوس ہور ہاتھا، جیسے کوئی سنجل سنتھا ک معمل كرسانس كرمانس كرمان احتياط كساته سوجة بوئے ، غوركرتے ہوئے يا مجمعتوں کرتے ہوئے، شانزے الجھ کررہ گئی، ٹھراس نے ریسیور کو کھور کر دیکھا اور ایک مرتبہ ٹھرا حتیاط " اس کا دل عجب خدشات میں لیٹ کیا تھا، جانے دوسری اس کا دل عجب خدشات میں لیٹ کیا تھا، جانے دوسری طرف کون تھا؟ اسے نہ جا ہے ہوئے ہمی گھبراہٹ ہونے لگی تھی، جانے کون تھا جو بولنا ہی بھول اتم سے۔ ' کافی در کی خاموثی کے بعد سجیدہ سی مبیمرآ واز نے سارا وراؤنا فسول تو و والا تھا، آواز خوبصورت بھاری آور مردانہ تھی تا ہم شانزے کے کئے قطعی طور پہ اجنبی، اس نے بیہ آواز نون پہ پہلے بھی نہیں سی تھی، یہ کون تھا اتنا بے تکلف؟ شانزے کی پیشانی پہلوٹ ابھر آئی تھی، شاید کی کہ بیجے سات ہیں۔ لوني را تك كالرتفا؟ " وجد؟" شازے کے تور بکڑ کئے تھے،اے را تک کالزے نیٹنا آتا تھا، دوسری طرف سے "وجه بھی بتاتا ہوں۔" بہت اطمینان سے تغبر تغبر کر کہا گیا تھا، شانزے کی تیوری کھے اور چڑھ میرے باس نضول بکواس سننے کا وقت ہیں۔ ' وہ تر خ کر ہولی۔ "بہتریمی ہے کوئی اور تمبر ٹرائی کرو۔" ''میری بات تضول نہیں۔'' سنجیدگی ہے بے ساختہ شانزے کوٹوک کر کہا گیا، وہ لیجہ بھر کے لئے رک سی کئی تھی ، نجانے کون تھا؟ اور کیا خرکوئی ضروری بات کرنا جا بتا تھا؟ ووسوچ بیس کم ہوئی ، دونون بند کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں بار بارٹرائی کروں گا، جب تک میری بات نہ سی مئے۔ "اس کا تذیذب دوسری طرف بھی پہنچ کیا تھا، شانزے کی تیوری نے بل کھے کھلے تھے، وہ تعوزي وهيلي يزى مى تائم ظاهر ميس مونے ديا تعا۔ دور كون موتم اوركيا جا ہے ہو؟"اس كا انداز كثيلانبيں بهرحال سردضرور تھا۔ ے دور کی طرف انداز سرا ہے والاتھا۔ نے بھٹکل بکو کہنے سے کریز برتا، ورنددل تو جا ور ہاتھا، کھری کھری سنا ، واليى كامطالبه كرتا مول "اب كدانداز مين معنى خيزيت یخ پڑی تھی، کون پاگل تھاریہ اس نے خواہ مخواہ پات ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

طویل کی ،اب سخت چھتاوا ہور ہاتھا۔ " بکواس نہیں، امانت، اب بار بار امانت کی تو ہین مت کرو۔" برے نخرے سے تنبیہ کی گئی تقى،شانز بے كا ماتھا ٹھنگ كيا تھا،ا سے مزيد مختاط ہويا پڑا۔ "امانت كيسى؟" وه الجه كني تقي اور بات كوسميننا بهي حيامتي تقي\_ "بجول كنيس؟ اتى آسانى سے ـ" دوسرى طرف جنسے سخت دھيكا پہنيا تھا، شازے محلك مئى، منفتگو سے پچھ نہ پچھا ندازہ تو ہور ہاتھا، پھر بھی اس کا دل کہدر ہاتھا، بیمکن نہیں؟ اسے نون نمبر کہاں سے ملا؟ شانزے کو کھڑے کھڑے پییندآ گیا تھا۔ " كك .....كون موتم ؟" اس في بشكل كيكياتى آواز په قابو پا كراعتاد سے كها۔ " بجو لنے والاتو نہیں تھا پھر بھی خیر ، میں وہی ۔ "ایبااد هورا تعارف کروایا جاریا تھا جیسے" میں و ہی ' سے شانز کے محوں میں پہچان جاتی ، کو یا برسوں کی رفاقت درمیان میں رہ چکی تھی۔ "وبی کون؟" شازے نے سرسراتے کہے میں پوچھا۔ "جس کے آئی ڈی کارڈی فوٹو کا تی تہارے پاس ہے۔"اس نے جیے شانزے کے سر دھا كەكيا تھا،شازے كے پيروں تلے سے زين كھيك كئى اسے پہلى مرتبديدے زور كا چكرآيا تھا، وہ فون تک پہنچ گیا؟ شانزے کی جان پہ بن آئی تھی، اس نے بدی مت کے ساتھ ریسیور پ گرفت كومضبوط كيا تھا۔ "تت.....تم-"وه بزيزا گئي۔

(باتى اسكلے ماہ)

''اعتز ار''

اُم مریم کا سلیلے وار ناول "تم آخری بزیزہ ہو" حنا میں سلیلے وار شائع ہوا جو کہ فروری 2015ء میں اختیام پذیر ہوا، اس ناول کی سنتیویں قسط دسمبر 2014ء میں شائع ہوئی اس میں مصنفہ نے سہوا قرآن شریف کی ایک آیت کا ترجمہ کھنے وقت ترتیب آگے بیچے کر دی جس کی وجہ ہے اس کا منہوم بدل حمل تر جمہ ہیہ ہے، اللہ تعالی کا بی محم قرآن کے پانچویں پارہ کی سورۃ النساء میں آیات نمبر منہوں بدل حمل ہوں آیا ہے۔

ترجمہ:۔۔اور جب مورتوں کی نافر مانی اور بدد ماغی کاحمہیں خوف ہو، آئیس تھیجت کرواور آئیس الگ بستر وں پر چھوڑ دواور آئیس مار کرسزادو، پھراگروہ تا بعداری کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کردیے فٹک اللہ تعالیٰ پڑی بلندی اور بڑائی والا ہے۔

بری بری مرد ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہے جو اللہ اللہ تعالی کے جو گل اس کے لئے ہم اللہ تعالی کے حضور معافی کے خطاب اللہ تعالی ہم سب کی را منمائی فرمائے آمن۔



## WW.PAKSOCIETY.COM

جالایا۔

ہنڈیاں آئی تھیں وہی دے گئی تھیں ابھی دم

ہنڈیاں آئی تھیں وہی دے گئی تھیں ابھی دم

رکھے کا بھائی گاؤں

ہم کھوروں کی بیٹی دے گیا ہے آج خالہ نے

ہم کھوروں کی بیٹی دے گیا ہے آج خالہ نے

ہم کھوروں کی بیٹی دے گیا ہے آج خالہ نے

ہم کھورائی ہیں لیموں رکھے تھے الجبین بنالی ہے

الفیل ہنا نے کے ساتھ ساتھ استفسار کیا۔

میں ایک دن ہیں سب چٹ کرجائے۔

میں ایک دن ہیں سب چٹ کرجائے۔

میں آئی ہے ناں، راش سے کودام بھرے

ہوں۔ میں جو میں سب چٹ کرجائی۔

ہوں۔ میں گر میں جو میں سب چٹ کر جائی۔

ہوں۔ میں گر میں جو میں سب چٹ کر جائی۔

ہوں۔ میں گر میں جو میں سب چٹ کر جائی۔

ہوں۔ میں گر میں جو میں سب چٹ کر جائی۔

'' ہزار ہار کہا ہے اس لڑی سے کہ دروازہ
بند کر دیا کر مرجال ہے جواس کے کان پہ جوب
ریک جائے۔' ذکیہ بیٹم نے گھر کے بیرونی
دردازے پر پڑا گہرے نیلے ریگ کا پردہ ہٹا کر
اپنے بائی مرلے کے دو منزلہ گھر کے اینوں
دالے من میں قدم رکھتے ہوئے ہا آواز بلند کہا۔
الل، پورے کا پورا سرتو دے رکھا ہے اسے مٹر
گشت کرنے اور قیام وطعام کے لئے۔'' رہیہ
سنے باور چی خائے سے باہر نگلتے ہوئے ان کو
د کیستے ہوئے کہا تو وہ ہاتھوں میں پکڑے گڑوں
د کیستے ہوئے کہا تو وہ ہاتھوں میں پکڑے گڑوں
کے شاپر محن میں بچھے بیٹک پہ رکھتے ہوئے
بولیں۔

'' باتیں ہی بنائی ہیں یا پہلی افطاری کے لئے بھی پچھ بنایا ہے؟''

مکیل شاول مکیل شاول مکیل شاول

"الله اسكول مين استاني كلي ہے كوئي وزير اعظم نہیں گی کہ بن برنے لکے لگا۔" ذکیہ بیلم نے اسے کتا ژاوہ بھی نٹ سے بولی۔ "بهن ندسهی امال تمر اتنا تو مل جلا جایا

كرے كاكہ بم آسانى سے كزرادقات كرميس ویے بھی ہم دولو فرد ہیں تھر میں کتنا کھالیں

اليرے جيز کے لئے بھي تو مجھ بنانا مجھے بیاہنا مجمی تو ہے شادی دو کپڑوں میں تو ہونے سے رہی اور میں بیا ہے سے رہی۔ " ذکیہ

بيكم نے آئلسيس موند كركما-"میری شادی کی فکر چیوژ دواماب، میں تہیں كرنے كى شادى، كھے چھوڑ كے كہيں جيس جائے

"الو کیا ساری زندگی میرے سینے بیمونگ د لنے كا اراده ہے؟ " ذكيه بيكم نے آئميں كول

د د تبیس تمهیں کوئی اور دال پہند ہوتو وہ د لئے کے لئے تیارہوں موجک جیس رکھوں کی۔" "دماغ خراب موكيا ب تيرا-"أكرا تنابي شوق بناميري شادي كرنے كالوكوني كمرداماد وهوغر لوك وه ب نيازي سے

" كمرداماد كيول طن لكا مجصي " ذكيه بيكم اس کی با تیں من کر غصے سے اٹھ کر بیٹھ کئیں۔ "جمع فریب کے تھر میں کسی کو تھر داماد بن

"كاديوى ملى اوركيا مطاء آج كل كےمردوں كواكر بيبه كما كے لاتے والى بوى ال جائے تو اور کیا جا ہے آئیں ان کی آدمی ذمہ داری الو خود بخود کم بوجانی ہے۔"ربیدنے تیزی سے

"ناشکری کی باتیں مت کیا کر،شکر کا کلر یر ها کر۔'' ذکیہ بیکم نے اسے کڑے تیوروں سے

"امال! میں تو شکر ہی ادا کرتی ہوں مرتم جو تعیمتی کرنے لگتی ہونا بات بے بات پے مجھ سے مضم نہیں ہوتیں۔" رہید نے منہ پھلا کر کہا تو وہ تندی سے بولیں۔

''اچھابس، بہت بک بک کر لی پہ کپڑے رکھ لے جاکر۔"

"فر لے آئیں سلائی سے کیڑے۔" ربید نے شار کھول کر دیکھتے ہوئے تیزی سے

کہا۔ ''کیوں اپنی صحت پر ہاد کرنے پہلی ہوا ماں بس کردویه کپڑے سینا۔''

"جب تک دم ہے ہمت ہے جب تک کام کرنا جا ہتی ہوں۔"

ال جب مت صحت جواب دے جائے اورتم بسر سے لگ جاؤ بھار ہو کرتو جو جار بیے تم نے سلائی کر کے کمائے ہیں، جمع کیے ہیں وہی این باری کے ملاح پرخرچ کر لینا وہ بھی کم پڑ جائیں کے خدانخوات کی رہید نے عصیلے کہے میں کیا غصر میں اس کی شہائی رہمت مزید سرخ ہو كئى تعى اور زكسى آ تكمول بين ناراضكى چملك ريى

" کھے مبیں ہو جاتا عید کے کیروں کی وجہ ے کام زیادہ ہے کھرقم ہاتھ آ جائے گاتو کام آئے گی۔ ' ذکیہ بیلم نے پاٹک پر لیٹے ہوئے منتفح تفك ليج مين جواب ديا-

"امال! خدا كا داسطه بخود سياتي دهني مت کرو، رمضان میں روز ہے بھی رکھو کی اور اتنی مشقت بھی کروگ میری نوکری لگ کی ہے ہو جائے گاہاراگزار

مغرب کی اذان شروع ہوگئی میں وہ فرے لے کر باور چی خانے سے باہرآگئی۔ کی جہدید

ذكيه بيكم اورنصير الثد كالعلق متوسط طبقے ہے تفا،تصيراللدكوذكيه بيكم خاندان كي ايك شادي كي تقریب میں اتفاقا دکھائی دے کئی تھیں، کوری چینی خوبصورت نمین نقش کی ما لک شوخ چیکی اور خوش مزاج ذکیہ بیلم آن کی آن میں تصیر اللہ کے دل میں سالمی تھیں، بس پھر کیا تھا انہوں نے اپنی بہن سے ان کے بارے میں با کرانے کا کہا تو ا کلے دن ہی معلوم ہوا کہ وہ اپنی جس کزندی شادی میں آئے ہوئے ہیں ذکیداس کرن کی سیجی تمى، ذكيه حسين وجميل تحي للنزانصير الله اور ان كي بهن لبني اور مال مغرال يي يي كوجعي د يلصة عي يندآ كئى كى اورلسير الله خود بھى دائش شخصيت كے مالك تصادنيالمباقد تقا، براؤن آلكميس، كندى رنكت، ستوال ناك ،مردانه وجامت بعي محى اورمركاري نوكرى بھی تھی ، ذكيہ بيكم كے والدرياض احجد اور والدوسين بيكم ك ياس تصيرالله كي ليملى رشته ل كريكي كى، رياض المجدن فورأا تكاركر ديا كيونك وہ قریبی رہنے داروں میں اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی کرنا جا ہے تھے، ذکیہ سے دوسال بوی مُغیبه تعین، بھانی ایک ہی تھا رحمان علی اور وہ دونوں بہوں سے بوا تھا اس کی شادی اس کی خاله زادصائمه كے ساتھ ہو چى تعى اوراس كا ايك بيثا بمي تفاعرنان دوسال كا\_

بین میں میں اور ذکیہ کو صیر اللہ کارشتہ پند آیا تھا
لہذا وہ دونوں اس رفتے کے حق میں بول پڑیں،
ادھر نصیر اللہ کے کھر والوں نے ریاض امجد کی
دہلیز بکڑ لی، ریاض امجد نے نا جا ہے ہوئے اس
رفتے کے لئے ہاں کردی محرساتھ ہیں یہ بھی کہدیا
کے شادی کے بعد ذکیہ بیلم کا ان سے ان کے کھر

2015

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

''بس کردے اب یہ گیڑے لے جاکررکھ کمرے میں روزہ کھلنے والا ہے جائے ہنڈیا کو بھی د کیھ لے میں ذرا وضو کر لوں ، آج تو گرمی بھی خوب ہے حلق سو کھ گیا باہر لکلنے سے تو۔'' ''بال تو کس نے کہا تھا یہ سلائی والے کپڑے لانے کو تمہیں بھی مشین چلائے بنا چین نہیں آتا۔'' رہیعہ نے خطکی سے کہا تو وہ تھکے ہوئے کہتے میں بولیں۔

''بیمشین چلائی رہی ہوں تو بیہ کمر چلا رہا ہے۔'' ہے۔'' تک درنہ فاقوں کی نوبت آ جاتی۔'' اماں! او پر دالا کمرہ ٹھیک ٹھاک ہوگیا ہے کی چونا سفیدی کر دائے اسے کرا ہے پیا ٹھا دداور سلائی کا کام چھوڑ دوبس۔'' ربیعہ نے کپڑوں کا شاہر کمر سے بیل رکھنے کے بعد بادر چی خانے کا مراح تی ہوئے مشورہ دیا۔

''کہاتو ہے سلائی والی بیکم صاحبہ اور انہوں نے یقین بھی دلایا ہے کہ کوئی شریف کرا ہے دار بھیجیں گی بہاں اب دیکھوکب کوئی آتا ہے، اوپر والا کمرہ کرا ہے یہ اٹھ جائے گاتو بیں بھی سلائی کا کام چھوڑ دوں گی اور تیر ہے جہیز کی تیاری کروں گیا۔'' ذکیہ بیکم نے مسل خانے کے باہر گلے واش بیس پرمنہ دھوتے ہوئے بتایا۔
واش بیس پرمنہ دھوتے ہوئے بتایا۔
واش بیس پرمنہ دھوتے ہوئے بتایا۔
کھائے جاتی ہے ہروقت۔'' رہیعہ نے منو بسور کر کھائے جاتی ہے ہروقت۔'' رہیعہ نے منو بسور کر کھا

''اں ہوں میں تیری جھے تیری شادی کی فکرنہیں ہوگاتو کیا محلے والوں کو ہوگی؟''
گرنہیں ہوگاتو کیا محلے والوں کو ہوگی؟''
فکر '' رہیعہ نے کہہ کرٹرے میں افطاری کے لیے زبات رکھنے گئی جو دو محجوروں اور ایک جگ اللہ جگ ممان مخرب کے بعد اس کا مجلکے ڈالے کا ارادہ تھا، مغرب کے بعد اس کا مجلکے ڈالے کا ارادہ تھا،

گھر کی سینگ بیں گئی ہوکر ذکیہ بیٹم بھار پڑھئیں،

یہ صدمہ الگ ان کے لئے اور نصیر اللہ کے لئے

بہت دنوں تک دکھ کا باعث بنا رہا، ذکیہ بیٹم کی
ساس نے الگ آبیں دس با تیں سائیں شکے
والوں کو برا بھلا کہا ایسے بی نصیر اللہ نے بی ذکیہ
بیٹم کو اپنی محبت اور ساتھ کا احساس دلایا اور اس
تکلف دہ وقت سے نٹنے کا حوصلہ دیا۔
تکلف دہ وقت سے نٹنے کا حوصلہ دیا۔

تکلیف دہ وقت سے نتنے کا حوصلہ دیا۔ وبتیت گزرتا رہا، صغیدا ہے شوہر کے ساتھ روبی چلی کئیں اور دو بہنوں کے چھے جو خط و کتابت يا تيلي نون پر بھي بھار رابطه ہو جايا كرتا تھا وہ بھي ندرہا، شادی کے تین سال بعد ذکیہ بیکم دوبارہ امیدے ہوئیں اللہ نے الیس جاندی بی سے نوازا تفااور البيس إورتصير التدكويون لكا تفاجيسان كى كائنات كمل موكى ب،انبول نے بي كانام "ربعیہ" رکھا، ربعہ کے بعد ذکیہ بیکم کی کود میں کوئی پھول نہ کھلا اور وہ میاں بیوی رہید کود مکھ د مکھ کر ہی جینے کیے، وفت گزرتا رہا، رہیداسکول ہے کالج میں بھی میں مرخ سفیدر مکت والی نراسی آئليس، سرخ عنالي مونون برهملتي مسكان اور مناسب قد كأمحد اورتجرا تجرياجهم بمصحف سلكي بالون كى آبشارين ده شاعر كے حيل سے زياده حسين تقى، شوخ چېل بھي تقي د بين بھي تقي، ميٹرک مين بورد مين ناب كيا تفا اور وظيفه حاصل كيا تفاء الف اے میں جمی بورڈ میں دوسری بوزیش حاصل کی تھی، ماں باپ کواس کی ذہانت قابلیت اور کامیانی پر فخرتھا، دن اچھے گزررے تھے۔ صیراللد کوباب کے مکان میں، دکان میں الله كى طبيعت خراب ہو كئى اور الى خراب مولى ك

سے کوئی تعلق واسط نہیں ہوگا، سکینہ بیکم اور ذکی بیکم کاخیال تھا کہ ریاض امجد کا غمیہ وقتی ہے۔ شادی کے بعد خود ہی ختم ہو جائے گا مربیان کی بھول تھی انہوں نے شادی کے بعد ذکیہ بیلم اور تصيرالله سي كوئي تعلق واسطفهيس ركها أتبيس طه اس بات كا تفاكه ذكيه في لاكى موكراس رشة کے لئے اپنی پندیدی اور رضا مندی ان کے ا تکار کے باوجود دی تھی اورنصیر اللہ سے پہندیدگی كا اظهار برملاكر ديا تقاء مال كے سامنے للبذا أنبيس بین کی اس درجہ بے باکی نے بیٹی سے برظن اور متنفركر ديا تها، ذكيه بيكم كودكاتو بهت تها باب كي ناراصكي كالمروه محبت كرنے والے خوبروشو ہركويا كربهي بهت خوش تھيں؛ صفيہ بيكم كي شادي بھي ذكيه كے ساتھ بى ہوئى تھى اسے چھا زاد الياس کے ساتھ وہ البتہ ذکیہ ہے ملتی رہتی تھی، مر میکے کا اور کوئی فردان سے ملنے کی کوشش بھی نہیں کریایا اس ڈر سے کہ کہیں ریاض اعداس سے بھی ناراض نیہ ہو جا نیں اور اسے بھی کھر سے نکل جانے کا علم نددے دیں، ذکیدکومیکداس طرح سے چھوٹے کا دکھ ضرور تھا لیکن وہ شوہر اور سسرال والول کے سامنے ظاہر جیس کرتی تھیں ان کی ساس ضرور انہیں طعنے دیا کرتی تھیں کے باپ نے ذرای بات پہ بنی سے تعلق فتم کرلیا، انہیں انکار کیا تھا پہلے پھر بٹی نے ان کے بیٹے کو الى اداؤل مى چىنساليا تقاجمي اس كے لكے باب کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہوگئ پھراتو غیرت مندياب كوابيابي كرنا تفانا-

ذکیہ بیکم کا پاؤں بھاری ہوا تو وہ بہ خوثی بھی ایے سے سرال کے علاوہ میکے میں کی سے شیئر نہ کر عیس، ادھر نصیر اللہ کا تبادلہ حیدر آباد ہوگیا ہوں کراچی سے حیدر آباد شفث ہونے کے دوران اور میکے سے دور ہونے کے معدے کی وجہ سے ای خیال کے تحت انہوں نے کھر کا اوپر والاحصہ کرایے پہدینے کا سوچا تھا، اوپر دو کمرے تھے، حسل خانہ تھا، تن تھا اور اوپر کا حصہ یوں بھی ان کے استعال میں نہیں تھا تو اسے استعال میں لاکر فائد واٹھایا جاسکتا تھا۔

### \*\*\*

دروازے ہرا جا تک بہت زور سے دستک ہوئی تھی کے مملوں کو پانی دیتی رہیدا چھل گئی تھی، ذکیہ بیٹیم برآ مدے میں سلائی مشین رکھے کپڑے سی رہی تھیں۔

" بین منع منع کون آگیا؟" رہید نے پانی کا پائپ ایک طرف رکھا اس دوران دروازہ دوسری بار دھڑا دھڑ بجایا گیا تھا، وہ دو پٹہ شانوں پہ پھیلاتی ہوئی تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی اور دروازہ کھول دیا۔

سامنے ایک اجنبی مخص نیلی جینز کی پینے اور نیلی ہی جینز کی شرٹ میں لموس اپنے ہیرو کٹ کے ساتھ کھڑا تھا، رہیدا سے دیکھتے ہی مجڑک تھی

، ن-''ہاں جی کیا سلہ ہے، شہرکے آوارہ کتے آپ کے پیچے پو محے ہیں یا پولیس پیچے کی ہوئی ہے جو یوں دردازہ پیٹے جا رہے ہو تو ژنا ہے کا؟''

سامنے کمڑا مخص اس کو اس نان اسٹاپ حملے سے سٹیٹا گیا اسے تو تع نہیں تھی کہ اس قدر شدید بمباری کا سامنا کرنا پڑے گا،اس لئے وہ تو اپنی دھن ہیں دروازہ بجائے گیا تھا۔
"معاف کیجئے گا بجھے دھیاں نہیں رہا۔"
"معاف کیجئے گا بجھے دھیاں نہیں رہا۔"
سے اسے کھورا۔
سے اسے کھورا۔
"میں سمجھا آپ لوگ سور ہے ہوں ہے۔"

" كيول ايما ميول مجما آب في اور

سدھرنے کا نام ہی نہ لیا، نمیٹ ہوئے آو ہا چا کہ انہیں ہمیعائش سے اور وہ بھی آخری دموں پر، یہ انکشاف تو ذکیہ بیکم اور رہیعہ کے لئے قیامت سے کم نہ تھا، صرف تین ماہ کے اندر اندر نصیر اللہ، اللہ کو بیارے ہو گئے، ذکیہ بیکم تو جیسے چلتی دھوپ تلے آن کھڑی ہوئی تھیں، پہلے مال باپ کے ہوتے ہوئے ان کی شفقت سے محروم بولئیں اور اب شوہرنام کی جوجیت ان کے سر پر میں وہ بھی چھن گئی تھی، رہیعہ نہ ہوتی تو وہ خود کو بھر سے زندگی کی گاڑی چلانے کے لئے تیار نہ کر با تیں۔

مکان چونکہ ذکیہ بیکم کے نام کردیا تعالمیراللہ نے مکان چونکہ ذکیہ بیکم کے نام کردیا تعالمیراللہ نے البنداسرال والول کوان سے بچھ طنے کی امید بھی مہیں تھی بنسیراللہ کی بہن لیٹی نے البندسوچا ہوا تھا کہ اس کے بیٹے کی پڑھائی کمل ہوجائے نوکری کہاں کے بیٹے کی پڑھائی کمل ہوجائے نوکری لگ جائے تو وہ ربیعہ کا رشتہ اپنے بیٹے رمیز کے لئے ما تگ لے گی اس طرح وہ ربیعہ کے ذریعے اس کا مکان بھی اپنی تھی بیس کر لے گی۔

ذکیہ بیٹم کو بھی ہوگی کی دھوپ نے جملے
ہوئے رشتوں کی بیش کا احساس دلا دیا تھا، وہ
سلائی کا کام کرکے گھر چلانے لکیں، نصیراللہ ک
پینشن بھی کسی حد تک مدگار ثابت ہورہی تھی
افراجات پورے کرنے بین، ای طرح مشقت
کی بھی بیں پستے ہوئے تین برس گزر کئے تھے،
رہیعہ نے ایم اے لی ایڈ کرلیا تھا ادر ایکی دو ماہ
تھی، تنوا وا تھی تھی لہذا وہ بہت خوش ادر ایکی دو ماہ
اور جا ہی تھی کہ ذکیہ بیٹم سلائی کا کام کرنا جھوڑ
دیں جبکہ ذکیہ بیٹم سلائی کا کام کرنا جھوڑ
دیں جبکہ ذکیہ بیٹم سلائی کا کام کرنا جھوڑ
دیں جبکہ ذکیہ بیٹم کواس کی شادی کی فکرستاری تھی۔
اور وہ اس کی شادی کی فکرستاری تھی،
اور وہ اس کی شادی کی فکرستاری تھی،

عنال حواد 2015

کہلاؤں سے نا، پہلے سے بی کرایے دار ہو سے واہ بھی۔''

" 'کون ہے؟" ذکیہ بیکم اٹھ کر دروازے آگئیں

''السلام علیم خالہ جی، میں ڈاکٹر ارسلان ہوں مجھے سز کر مانی نے بتایا کہ آپ کمرہ کرایے پر دینا چاہتی ہیں تو میں یہاں اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔''

ہوبہوں۔
اس سے پہلے کے رہید کچھ ہولتی اس نے موقع غنیمت جانے ہوئے فورا اپنا تعارف کرایا اورجلدی سے اپنے آنے کا سبب بھی بیان کردیا۔
ادرجلدی سے اپنے آئے کا سبب بھی بیان کردیا۔
درجیما اچھا آؤ بیٹا اندر آجاؤ جیتے رہو۔
ذکیہ بیٹم نے اس کی بات س کرمسکراتے ہوئے درجی نے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا اور اسے انہوں نے ہی کہا اور قماکہ کوئی شریف کرایے دارجا ہے انہوں نے ہی کہا تھا کہ کوئی شریف کرایے دارجا ہے انہوں نے ہی کہا کران کی نظر میں کوئی ہوتو بتائے گا سو انہوں نے ہی کہا دارجا ہے انہوں نے ہی دارجا ہے دارجا ہے انہوں نے ہی دارجا ہے دارجا ہے انہوں نے ہی دارجا ہے دارجا ہے دارجا ہے انہوں نے ہی دارجا ہے دارجا ہے دارجا ہے انہوں نے ہی دارجا ہے دارج

رور ورون کا سانس لیتا مسکراتا ہوا اندر چلا آیا، رہید نے اسے محورتے موے دروازہ بند کردیا۔

''آتے ہی رشتہ بھی بنالیا امال سے ، خالہ بی کا مجھ لکتا۔'' رہیے ہو ہو ائی مگر وہ من کرمسکرا دیا تھا۔

"ایک گلال پانی مل سکتا ہے۔" ارسلان
احمد نے رہید کی طرف دیمے ہوئے استفسار کیا۔
"کیول؟ رمضان میں روزے دار سے
پانی مانکتے ہوئے شرم ہیں آئی آپ کو،اسے ہے
کے ہو کر روزہ ہیں رکھتے تو بہتوں مناہ ملے گا
آپ کو۔" رہید تیزی سے بولتی چلی کی، ذکر ہیم
منے اینا سر پکولیا اور ڈاکٹر ارسلان نے اس کے
منازیجرے کود کھتے ہوئے گیا۔

سوئے ہوؤں کو جگانے کا بیکون ساطریقہ ہے؟
چلے تھے ہمارے کھر کا دروازہ تو ڑنے ، خیر ہوکون
ثم ؟ اپنے آنے اور دروازہ بجانے کا سبب بیان
کرو۔'' رہیعہ تیزی سے بولتی ہوئی اسے کچ کچ
بوکھلائے دے رہی تھی حالانکہ وہ ایم بی بی ایس
ڈاکٹر تھا، پراعتاد اور بمجھدار تھا گر اس لڑکی کے
سامنے اس کی بولتی بند ہوگئی شایداس لئے کہ
دہ اینے دمل کا تصور بھی نہیں کیے ہوئے تھا۔
وہ ایسے دمل کا تصور بھی نہیں کیے ہوئے تھا۔
دنیس ڈاکٹر ارسلان احمد ہوں۔'' اس نے
اینا تعارف کرایا۔

، ولکن میں مریض نہیں ہوں اور نہ ہی اس محریک کوئی اور مریض ہے۔'' رہید نے نورا جواب دیا۔

'' میں کرا ہے دار ہوں۔'' ''کس کے؟'' رہید نے سوال کیا۔ ''در دازے کے دائیں جانب نیم پلیٹ پر کیا نام لکھا ہے؟'' رہید نے تیزی سے پوچھا تو وہ دائیں جانب نیم پلیٹ پرنگاہ ڈال کر بولا۔ ''نفسیراللہ لکھا ہے جی۔'' ''نویملے پڑھ لیا ہوتا تا۔''

"رو الده الماده الماده

"آنی! شی موں کرایے دار۔"
"کون سے کرایے دار؟" رہید نے منویں
اچکا کر دائیں ہاتھ کے اشارے سے پوچھتے
موے کہا۔
""م کرایے ہے کرودی کے او کرایے دار

منا(2) جولاد2015

کو یقنین آھیا ہے تھی ڈاکٹر ارسلان ہی ہے تکر پھر بھی انہوں نے رہید کو بھی شناحی کارڈ دکھا کر تفدی کرنا ضروری سمجما اور اسے آواز دے

"ا \_ ربيد! بإنى لين كئ محى ويس روكى

"جي ايال آهني، لين باني پيس-"رسيد نے احسان کی طرح گلاس آرسلان کی طرف

"فشربيه زحت كي معاني جابتا مول-" ارسلان نے گلاس لے كرمرونا كيا تو وہ اتراكر ذكيه بيكم كي طرف متوجه موتى-

" بيديكميو، بيكارواس يج كا إنا؟ "امان، بي يح كمال سے نظر آرے بي آپ کوشناخی کارڈ کو اٹھی کا ہے اٹھائیس برس کے بیں موصوف اور آپ بچہ کہدرہی ہو۔ "ربید نے شاحی کارڈ الٹ بلٹ کرد ملصے ہوئے کہا تو ذکیه بیلم کی سلی هو گئی اور وه ارسلان کو د میکھتے

" بينا اتم جا مولو او پر جا كر كمره د كيه سكتے مو، چه بزار مامانه دینا موگا اور اگر کمانا ناشتهم دین کے تو دس بزار ماہانہ مہیں منظور ہوتو سرآ تھوں بر ور تدرمهاری مرصی ہے۔"

" تفیک ہے خالہ جی، میں کمرہ دیکھ کر ہی فانتل كرول كا-" ارسلان نے بانی بی كر خالی گلاس اسٹول برر کھتے ہوئے جواب دیا۔ " ال بينا، تعبك ب آؤ من حميس كمره دكما دوں اور رہیدتو جائے بنا لے ان کے واسطے، بنا ناشتروکے ماکرکے آئے ہو؟"

"المال! ثم تواسے كى كى ابنار شيخ دار سجم بيعي موجويول جائے ناشتے كالوچورى مو، ش اس کوے دار کے لئے جائے ناشتہ مہیں "اور ایک پیاہے کو پانی ند بلا کر گناہ تو آپ کوبھی ملے گا۔''

''ارے واہ ،خواہ مخواہ '' وہ تنک کر یو کی "ربيد! بإنى لافوراء " ذكيه بيكم في محوركر ہنے پر وہ منہ بسورتی ہوئی کچن سے گلاس کینے

فاله جی! میں سمج جار ہے کراجی سے یہاں پہنچا ہوں، سز کر مانی نے آپ کا ایڈریس معجماديا تفااس كئے سورج نطلتے بى يہاں چلا آيا، سفر میں تھا اس کئے روز وجیس رکھا، لاہور سے كرائي اوركراجي سے حيررآبادآيا مول، يهال میری پوسٹنگ ہو گئی ہے ہیتال میں تو چند ماہ تو اس شہر میں اپنی خد مات پیش کرنا ہوں کی مجھے، آ کے کا اللہ مالک ہے۔"

"بينا! ابنا شناحي كاردُ دكھادواور كاني مجھے دے دو برا مت مانا، آج کل کے حالات نے ایسا کرنے پر مجبور کردیا ہے ہم کسی کوشناخت کیے بغیرا بنا محر کرایے بیہیں دے سکتے بیوونت اور احتیاط کا تقاضا مجی ہے اور ضرورت بھی ہے۔ ذكيه بيكم نے سنجيد و مرزي کہے جس كہا۔

اجی خالہ جی بالکل درست فرمایا آپ نے يەمىرااصل شناحتى كارۋ ہے آپ دېكىلىلىن نو تو كالى ایک دو دن می کرا کے آپ کو دے دوں گا۔ ارسلان نے اینے والث میں سے اپنا شناحی کارڈ نكال كرذكيه بيكم كى جانب بوهاتي موت كها-"جيت رمو بيا، كيانام بتايا تفاتم في الخا

"جي ڏاکڻ ارسلان احمد فرام لاہور-ارسلان نے اینا تعارف مجر سے کرایا وہ شاختی کارڈ بر کی تصویر کو بغور د مکھنے کے بعد ارسلان کو د كيدكر هويا تقد ين كرنا جاه ربي تعين كه بيد شاحي كارۋاس محص كابى ب ياسى اوركا ب، ذكيه بيكم

بناؤں کی ہاں۔" اس سے پہلے کہ ارسلان کھ بولتاربيدنے تيزى سے كہا تؤوہ اسے ديكھ كردل دکان سے سوداخر بدلاؤں۔'' ''سٹر میاں چڑھو کی تو سمٹنے تو آپ ہی بى دل ميں ج وتاب كمانے لكا۔

" بيار كى ب لال مرج جب سے آيا ہوں مرچیں چبارہی ہے،ایک کمرہ کراپے پیدے رہی ہے، بنگلہ تھوڑی کرایے پددے رہی ہو جواتنا اترا ربی ہو، تخرے دکھارہی ہو۔'' ارسلان نے دل

''احچھا جیپ کر جا،کسی آئے مجھے کوبھی دیکھ لیا کر جومنہ بیں آتا ہے فٹ بک ویتی ہے۔ ذ کیہ بیکم نے مجل ہو کراسے ڈپٹا تو ارسلان شوخ لبح ميں بولا۔

" خالہ جی! بیاتو بڑی بری بیاری ہے آپ اس كاعلاج كيول مبيس كراتيس؟"

"ابتم آ کئے ہونا خالہ کے بھانج تو علاج بھی ہوجائے گا۔"ربعہ نے فورا جواب دیا تو وہ جشکل اپنی ملسی روک بایا اور ذکیر بیلم اسے بس محورتی وه کتیس، ارسلان کو کمره اور واش روم مناسب لكا تفااور وه دس بزاريس قيام وطعام كأ بندوبست كركے اپناسامان لانے اور شام تك كم آنے کا کہہر چلا گیا تھا۔

"إمال! تم في ان داكثر صاحب كوكراي پہ تو رکھ لیا ہے اب مہینے بھر کا راش بھی محریل و الولو، كيا يكاتيس، كلاتيس مح كراي داركووه اہے بی تو دس ہزار مینے کے مارے ہاتھ یہ میں رکھ دےگا۔ 'ربیدنے ارسلان کے جاتے ی ذک بیم ہے کہاتو وہ اسے مختے سہلاتے

الركويج دے سامان كالسب لے جا اورسامان کے ساتھ بل بنا کے بیج دے محصیں

اس وفت اتن ہمت جہیں ہے کہ میں خود جا کے

د ہانی دیں مے نا، میں نون کرے تیل کی ماکش کر دیتی ہوں آپ کے مھٹوں ہے۔" ربید نے تیزی

نہ بی مالش تو تورہے دے میں جان مارے کی تو شام تک ادھ موئی ہوئی بڑی ہوں گی۔' ذکیہ بیلم نے سہولت سے منع کردیا۔ ''میری بہت قرے اپنا ذرا خیال مہیں ہے روزے میں سلائی کے کیڑے اشالاتی ہوتم میں تو جان ماروکی تا۔"

" تو پھر ہو لئے گئی، چل جو کام کہا ہے وہ کر جا کے،اس ڈاکٹر کے سامنے بھی لیسی پٹر پٹرزبان چل رہی تھی تیر، وہ تو فکر ہے کہ اس نے انکار مہیں کردیا یہاں کرایے بیرے سے۔ " ذکیہ بیکم نے ڈانتے والے انداز میں کہا۔

"بس حميس تو شكر كرنے كا بهانہ جاہے امال ـ " وه موبائل يركريانه استور كالمبر ملات ہوئے بولی۔

"فكراداكرنے كت برحتى بالائق

"منت كرنے سے تعت برحتی ہے امال، اكريم باته يه باته دهرك بينه جائيل اورصرف المركاكلم يرجة ربي تواس عدمارے كمركا راش مفت میں لہیں ہے جیس آنے کا نہ ہی بھی كيس كے بل ادا ہول محے، البت محلے والے ضرور میں اللہ لوک سجمنا شروع کر دیں سے اور دم درود کے لئے مارے یاس آنا شروع ہوجا تیں

تے ہوئے کی سے کہا تو ذکیہ بیکم اسے منا (14) جولاز2015 جاری تھی، مال تھیں اس کتے ان کی دعا میں صرف ایی اولاد کی بہتری کی التجاشال می، رہیدنے البيس يون باته مجيلائ الكيك بهات ويكها تو بے کل می ہو کروہاں سے چلی گئی۔ 公公公

منع سے شام اور اب رات ہونے کو تھی ڈ اکٹر ارسلان احمد ابھی تک اپناسامان کے کرمبیں آیا تھا، رہید نے اوپر والا کمرہ پھرے صافی ستفرا کردیا تھا، کمرے میں ایک سنگل مسہری تھی جس برکاٹن کی نئ جا در اور سکے کے ساتھ سجا تھا، لكرى كى دوكرسيان أيك استول تفاجو دائيس جانب ترتیب سے رکھے تنے اور بیڈے یا تیں جانب کھ فاصلے بردیوار کیرالماری می جس میں كيروں جوتوں اور كتابوں كے الگ الگ ريك بن ہوئے تھے، الماری سے چھفا صلے پرد بوار بر نیا آئے آویزال تھا،جس کے بلاسٹک کے اسٹینڈ برئ سمى رفى مى، دروازے اور سحن ميں ملنے والی واحد کھڑک پر نیلے اور سفیدر تک کے چولدار یردے منت اینوں کے فرش پر بلستر ہوا تھا اور كمره في ريك وروعن كي سبب نيانيا لك رما تھا اور ملکے آسانی رنگ کی سفیدی ہونے کے باعث كمره روش روش اور كشاده محسوس موتا تها، ارسلان احد کوالی کئے کمرہ پیندآ گیا تھا کے کھر کے کمینوں نے اسے صاف سخرار کھا ہوا تھا اور کھر کی خواتین کا سلیقہ بھی جھلک رہا تھا، کمرے کی سينك اورمغاني ميس-

اور معالی است مونے کو ہے تنہارا ''اماں! عشاء کا وقت ہونے کو ہے تنہارا كرايداراتوابهى تكنيس آيا-"ربيدن كمرى ر وقت دیکھتے کہا تو ذکیہ بیم فکر مندی سے

الله خير كرے كہيں كوئى مسئلہ ند ہو كيا ہو ويسيمى ده بي جاره تونيا بحيد آباد مل-

" کی کہا ہے کس نے غربت یا تو انسان کو الله سے ملادی ہے یا اللہ کو بھلادی اللہ "الله سے ملا دینے والی بات می کمی امال آپ نے غربت میں مرکے انسان اللہ ہی ہے تو جا ملتا ہے پیخر بت اور امارت دونوں ہی انسان کا امتحان ہوتی ہیں یا تو انسان کواللہ کے قریب لے جاتی ہیں یا پھر اللہ سے دور کر دیتی ہیں بھکر اور مبر کا کھیل ہے بیتو سارا۔"ربید نے سنجید کی سے کہا تو ذکیہ بیلم نے جرت سے اس کا چرہ دیکھاجو بمى بھى تو الىي عقل كى بات كرتى تھي تجھدارى کے بول بولتی تھی کہوہ دیگ رہ جاتی تھیں، شاید طالات نے باپ کی جدائی نے اے اس قدر حساس اور چرچرا، حقیقت پند بناریا تها، چهولی عمر میں ہی رویے پیسے کی کمی ،معاشی تنگی دیکھ لی تھی اس نے اوراب اسکول میں توکری کرنا پر رہی تھی ممرک گاڑی چلانے کوتو وہ این باتوں کو اور زیادہ شدت سے محسوں کرنے کی تھی، جب تک تصیر الله حیات مختب تک انہوں نے اسے کسی چیز کی می مہیں ہونے دی می ، اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے اس کے خوب ناز اٹھائے تھے خوب عیش

تا سف اور بے بسی ہے دیکھتے ہوئے بولیں۔

فكرى كى زندكى كاليمي فرق تعا-"الله پاک! میری نازوں کی بینی کے نصیب نیک کرنا اس کو ہمیشہ خوش، خوشحال اور عزت والى زندگى دينااس كومحبت اورعزت دييخ والاشريك حيات عطاكرناكوني وكهميري ربيدكا

اورمزے كرائے تصاسے، مرية باب كى زندكى

تک تھا نا، باپ کے پیوں سے فرمائشوں اور

خواہشوں کو پورا کیا جاتا تھا، اینے پیپول سے تو

صرف ضرور بات پوری ہوتی تھیں، فکر اور بے

2015

د کیے کر۔ ' ذکیہ بیٹم نے نظریں چرا کر اپنے دل کے دردکو چیپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ '' آپ کے میلے والوں کے تو کلیج نہیں پھٹے بلکہ ان کے تو دل پھر کے اور احساس بنجر ہیں،جبی بلید کے آپ کی خبر تک نہیں لی بھی۔' رہید نے نخی سے کہا تو ذکیہ بیٹم قدرے تیز کیج میں پولیں۔

" اچھا ہیں، میرے میکے والوں کو ہرا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ سلامت رکھے میرا میکہ میرے مال باب اور میرے بھائی بہن کو کرم ہوانہ کی بھی سراستھی رہیں وہ سب" "واہ امال بٹی ہوتو آپ جیسی جس میکے نے مان نہ رکھا اس میکے پے اتنا مان، واہ کیا

در کچے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اوپر کمرے میں موم بن اور ٹارچ رکھ کے آ اور آلک محر مے میں پانی اور گائی کھے دیکھ کے آ اور آلک کے واسطے، لوڈشیڈ تک میں وہ بے چارہ کہال اندھیرے میں ٹاکٹ ٹوئیاں مارتا کھرے گا۔' ور بیل خورے کہا تو دہ ہے ہوئے کہا تو دہ ہیں ہیں۔

"أمال! آنے لودواسے پائی ہمی رکھدوں کی اتی گری میں پائی ہمی گرم ہو جائے گا اس کے آنے کو ایک گا اس کے آنے کا اس کے آنے کا اس بیر میں ہو جائے گا اس کے آنے کا اس بیر ہو کے دار اس بیر کے رکھ دوں اس کرایے دار کے واسطے، اس کا بندوبست وہ خود کرے گا ہم نے واسطے، اس کا بندوبست وہ خود کرے گا ہم نے وہ کا دیے بھی نے کوئی شمیک ہیں لیا اس کے ہرآ رام کا ویسے بھی وہ ہمارا کرایے دار بن کے آرہا ہے مہمان بن کر بیس آرہا۔"

''اف تو بہ میری تو بہ اے رسید تو کتنا ہولتی ہے اور بے جابولتی ہے، ارے اتن کمی زبان والی لڑکیاں کی کواچی نہیں لکتیں سے رال جائے کی تو ''تمہارا بھی جواب نہیں ہے امال، پرائے مخص کی اتن فکر کر رہی ہو حالا نکہ لوگ تو اپنوں کی فکر نہیں کرتے۔'' رہیعہ نے انہیں دیکھتے ہوئے متعجب ہوکر کہا۔

'''ررائے لوگوں کا خیال کریں، فکر کریں تو اللہ اپنوں کا بھی خیال رکھتا ہے۔''

''کون سے اپنے امال ، وہ جو آپ کو اپنی پندے زندگی گزارنے کاحل بھی ہیں دیتے، وہ جو ذرا ی علم عدولی پر سارے رہتے نا طے توڑ ڈاکتے ہیں، اپنی مرضی اور پندے نکاح کرنے كاحت عورت كواللدف ديا ب،اسلام في حق ديا ہےلاکی کو کہ دہ اپنی پہند نا پہند کا اظہار کر علی ہے یہاں الٹاہی حساب ہے باڑی اگرائی پندیدگی کا اظبار کر دے تو وہ گناہ ہوجا تا ہے بے شرمی کہلاتا ہے، اس کی یاداش میں اوک سے تعلق حتم کرلیا جاتا ہے اور اگر اور کر اور کے اور کا بیوہ ہو جائے تو بوے کروفر سے کہا جاتا ہے، ''دیکھا ماری یا فر مانی کی می اپی مرضی سے شادی کی می اب ہو کئی تا ہوہ ال کئی تاسرا تا فرمانی کرنے کی ' ہونہہ، اللہ کے کاموں کو اپنی مرضی سے عبارت کرتے میں، زند کی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا الل، پران کا دل اس بات پر کیسے خوش ہوسکتا ہے کہ ان کی بئی بیوه موکئ؟"

رہید کو اینے والد کے انقال برکی کی کی ہوئی ہاتیں یادہ کشین تھیں کداس کے نانانے اس سے باپ کی موت کی خبرس کر بے اختیار کہا تھا کہ '' یہتو ہونا ہی تھا باپ کی نافر مانی کر کے شادی کی خمی نااس کی سز اتو ملنی ہی تھی اسے۔''

می نااس لی سزالو ملی ہی کی اسے۔
''تو اس طرح مت سوج کر ہونمی کسی نے
بے برکی اڑائی ہوگی بھلا ماں باپ بھی اپنی اولاد
کی تکایف اور نقصان پہنوش ہوئے ہیں ان کے تو
کی تکایف جاتے ہیں اولاد کو دکھ اور تکلیف میں

منة (60 جولاز2015

کرارسلان کوذکیہ بیگم سے باتیں کرتے دیکھا تو فوراً کہد دیا وہ اس کی طرف دیکھ کرمسکراتے ہوئے بولا۔

"جی بہتر،اورکوئی شرط یا تھم؟"
"بیٹا! تم اس کی باتوں کا برا مت مانیا بیاتو یو نمی بوتی ہے۔" ذکیہ بیکم نے رہید کو محورا اور ارسلان سے معذرت خواہانہ لیجے میں کہا تو

ربیدندے سے بولی۔

''ربید! کیا کہا تھا ہیں نے بھے؟ چل پانی بنا جا کے۔'' ذکیہ بیکم نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا اور تیز کہے ہیں کہا تو ارسلان اپنی مسکرامٹ دہائے ربیعہ کے چرے بر پھیلی سرقی کوکن اکھیوں سے دیکھتے ہوئے کھڑا ہوگیا۔ کوکن اکھیوں سے دیکھتے ہوئے کھڑا ہوگیا۔ ''بنا رہی ہوں۔'' ربیعہ پیر پھتی باور چی

خانے میں مس کی۔ ''بیٹا کھانا کھاؤ ہے؟'' ذکیہ بیکم پھر سے ارسلان کی طرف متوجہ ہوئیں۔

" دخبیل خالہ جی، کھانا میں کھا کر آیا ہوں، کل سے سفر میں ہوں اب تو صرف آرام کروں گا، آپ کی اجازت ہوتو میں اپنے کمرے میں جادیں۔" ارسلان نے بہت مہذب کیجے میں کہا۔

" إلى بال بيئاتم جادَ جاكة آرام كروروزه ركهنا موتو الارم لكا كيسونا اور حرى كي وفت ادهر بى آجانا-" ذكيه بيكم في نرى سے اپنائيت سے اس زبان کے ساتھ مار کھائے گی ہرداشت کرنا اور نظر انداز کرنا سکھ لے عورت کو بہت کچھ برداشت کرنا ہوتا ہے نہیں تو محرنہیں بستا۔ ' ذکیہ بیکم نے اس کے الوہی حسن کوفکر مندی سے دیکھتے ہوئے سمجھایا۔

ہوئے سمجھایا۔

'اللہ کی رحمت ہو جائے تو گھر کیا جگل
بیابان بھی بس جاتا ہے امال، ساری بات ہے
نفیب کی۔' ربیعہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور
برآ مدے میں بنی دیوار گیرالماری کھول کرموم بنی
اور ٹارچ نکال کرسیر حیوں کی جانب برحی بی تھی
کہ دروازے پر دستک ہوئی، اس کے بوجے
قدم رک کے اور وہ ذکیہ بیکم کی طرف دیکھے
ہوئے ہوئی۔

" کیجے آگیا آپ کا کرایے دارمیج جو کلای کی تا اس کا اثر ہے جبی شریفانہ دستک دی ہے اب خود ہی استقبال کریں اس کا، میں یہ موم بتی، ٹارچ رکھنے جارہی ہوں اوپر کمرے میں۔"

" بائی بھی رکھ دیجو۔"

" رکھ دول کی پہلے آپ دیو تو لوکہیں وہ پھر

ہمیں سوتا سجھ کر در وازہ نہ تو ڈیا شروع کردے۔"

ربیعہ یہ کہہ کر میڑھیاں چڑھنے گئی، ذکیہ بیکم نے

آئے بڑھ کر در وازہ کولا تو ارسلان احمد سائے

کھڑا مسکرا رہا تھا، دونوں ہاتھوں بیں سوٹ کیس
ادر سفری بیک اٹھائے ہوئے تھا۔

''آ محے بیٹا۔'' ذکیہ بیٹم نے اسے اندر آنے کے لئے راستہ دیا۔

"جی خالہ جی، جھے تو آنا بی تھا۔" وہ جانے س خیال کے تخت مسکراتا ہوا بولا اور اندر داخل ہوگیا۔

"امال! ان سے کہددیں روزہ رکھنے کی تو فتی ہوتو سحری اور افطاری کے لئے بنچ آنا ہوگا او پرکوئی نہیں پہنچائے گا کھانا۔" رہید نے بنچ آ

2015

WW.PAKSOCIETY.COM

مندی رکھت سے دیکتے چہرے ہیں دہشی بھی تھی اور سیاہ آکھوں ہیں سحر بھی تھا، کھڑی ناک، بھرے بھرے سرخ ہونٹ جن پر بھی مسکراہٹ بھی دلفریب تھی، قد چھ فٹ تھا اس کا اندازہ تو رہیدہ کواسے دیکھ کر ہی ہو گیا تھا، بلاشبہ ڈاکٹر ارسلان احمد ایک وجیجہ مرد تھا، رہیدہ نے دل ہی دل میں اس کی وجاہت کا اعتراف کیا دل ہی دل میں اس کی وجاہت کا اعتراف کیا

" کیامطلب؟" وہ بمشکل بول پائی۔
"مطلب ہے کہ آپ براہ راست بھی جھے
د کمی مکتی ہیں اسے انہاک کے ساتھ میں ہر گز مائنڈ نہیں کروں گا۔"

''تفورین اصل سے زیادہ بہتر ہوتی ہیں انسان کے اصل چرے کو چھیا گئی ہیں اور ویسے ہیں میں یہاں پائی رکھتے آئی تھی تصویر تو ہوئی اٹھا کرد کھے لی آئی رکھتے آئی تھی تصویر تو ہوئی اٹھا چوری کھڑے ہوئی جوہیں کرتی ۔'' رہیدنے چوری کھڑے ہوئی خود کو پراعتاد کا ہر کرتے ہوئے تھا تھر پھر بھی خود کو پراعتاد کا ہر کرتے ہوئے تھا تھر پھر بھی خود کو پراعتاد کا ہر کرتے ہوئے تھا تھر پھر بھی خود کو پراعتاد کا ہر کرتے ہوئے

دنفور سے دیکھیں، تصویر بھی مجھ سے آگے کرتی ہے اور آپ بھی۔" ارسلان نے آگے آتے ہوئے معنی جیز لیجے میں کہا تو وہ تجر آمیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے جانے کے لئے آگے بڑھی تو ارسلان نے اس کاراستروک لیادہ اسے بوں اسے قریب آتے دیکھ کر بوکھلا کر دو ''نمیک ہے خالہ جی شب بخیر۔' وہ سکراکر بولا اور اپناسامان لے کراو پر چلاگیا۔ ''رسید! کیا دریائے سندھ سے پانی بھرنے چلی گئی جو اب تک کمرے میں نہیں پنچایا؟''

'' پہنچادی ہوں پانی، میں برتن دھوری تھی ذرا دبر مبر نہیں ہے آپ میں بھی کرا یے دار کے سامنے مجھے پاکل بنا دیا۔'' وہ ناراض لہجے میں بولتی ہوئی بادر جی خانے سے باہر نکلی۔

'' بیں اگر مجھے ٹوکوں نہ تو تو کرایے دار کو کل کردے گی۔'' '' ہاں اب تو کرایے دار ہی سب مجھ ہوگیا

مراب ہے دارہی سب چھ ہو گیا آب کے لئے۔' وہ روہائی ہوکر بولی وہ بے کل موکسی۔

' دیکھومیری بچی،میرابحث کاموڈ نہیں ہے عشاء کی اذان ہو گئی ہے میں چلی نماز پر مے تو بھی او پر محتدایاتی دے کرآ جااور نماز ادا کر کے سو چاناسحری میں افھنا ہی ہوگا۔'' ذکیر تیم اپنی بات مل كرك الي مرك مي جل كين اور وه فریج میں سے مندے یانی کی بوتل نکال کرایک كلاس الماكر اور جيت يه جلي آئي، كرے ك لائث جل رہی تھی کھڑ کی بھی تھی تھی تمرے ہے محق باتھروم سے یانی کرنے کی آواز آربی تھی كويا ارسلان نها رہا تھا، وہ بے دھڑك كمرے مِي داخل مولئ ، بير برسوت كيس كملا ركما تعاجس میں ارسلان کے کیڑے، کچھ فائلیں اور شیونگ كت برفيوم كى بوال ركع موئ تع،سنرى بيب ديوار كے ساتھ بند ہى ركھا تھا، ربيد نے یانی کی بوال اور گلاس سائید میل برر کھتے ہوئے ارسلان كافريم شده تصوير كووبال ركع ديكمااس نے غیر ارادی طور بر فریم افغالیا اور تصویر د مکھنے

سائے تھا اس کے جسم ہے اٹھتی میابن کی خوشہو عجیب سااحساس دلا رہی تھی وہ مسکراتے ہوئے

'' فکر نہ کرو مجھے حلال کرکے کھانے ک عادت ہے، مانا كرتمهاراحس كافركرنے كے لئے کافی ہے مرمیرامن برسوں کا برانا یا بی جیس ہے ابھی تک مسلمان کا دل ہے اس کتے جائز ناجائز اور حلال حرام كافرق جانتا ہے مجمعتا ہے۔ ''تو..... اس حركت كأكيا مطلب؟'' وه بمشکل بولی۔

''اف به چرت، به حسن، به معصومیت، به مجصد يكمنا تهارا ..... دل يه جركرنا محال بربيد جی، جاؤابھی کے لئے معاف کیا۔''وہ اپنے ہاتھ اس کے دا میں بائیں دیوارے ہٹا کرایک طرف ہوگیا کویا اے جانے کاراستہ دیا تھا۔ "میں نے کون سا گناہ کیا تھا جو معاف كيا؟" حسب عادت ربيدكى زبان مين على ہونی اور پوچھنیکی۔

"این قاتلانداور بے بروا اداؤں سے کسی بحولے مسافر کو کبھا لینا، مناہ جبیں ہے تو اور کیا

" پاگل " وہ آ ہتھی سے بولی اور جانے کلی وہ من چکا تھا فورا ہی اس کے سامنے آگر جرح

> "يا كل كياكس نے ہے؟" يم ..... مجھے کیا ہا؟'

وجمهني باب جيمي تمهاري آواز كاني اور زبان لڑ کھڑائی ہے اور اگر میں نے بتایا نہ تو لگ يما جائے گا اس لئے اہمی تو جاؤ میرے کرے وومسراتے ہوئے اس کے چرے کو

"میرے کرے سے اتوالیے کہ دہے ہو

ترم چھے ہی تو د بوار سے جا گی۔ "نيكيا كررب بين آپ، جانے دين جمر "

" يني تو ميس كهنا جا بهنا مول آپ سے بير كيا كرديا آپ نے پليز جانے ديں نا جھے۔ ارسلان کامغنی خیز جملہاس کی سجھ میں ایکدم سے تونهيس آيا تفامكر جب مجه مين آيا تواس كاروم روم ت كرسرخ بوكيا تفاـ

"ياكل موئ بي آپ؟" ربيدكى آواز میں کرزش تھی۔

ارسلان الر ہوں، تو سبب آپ ہیں۔" ارسلان نے دیوار یہ اس کے دائیں بائیں ایے دونوں ہاتھ رکھ کر اس کے جانے کی راہ مسدور کرتے ہوئے اسے وارفل سے ویکھتے ہوئے خمار آلود کیجے میں کہااس نے خوف کے مارے آلمیس بند کرلیں، رخ پھیرلیا اس کا دایاں رخسار ارسلان کے چرے کے بالکل قریب تھا اور وہ ضبط جذبات كي سعى مين اين مونول كومينجي موي اس کے سندر چرے کو اتنے قریب سے دیکھتے ہوئے بے قابو ہوتے دل پر جرت زدہ تھا ہے ا جا تک وه کیا سوچ رہا تھا، کیا محسوس کررہا تھا اور اب کیا کرنے جارہا تھا اس کے ساتھ؟ اسے اینے جذبوں ، اپنے لفظوں پر اختیار کیوں نہیں رہا

"ارے تم تو ڈررہی ہو مجھے سے، بیدہ والرکی تو نہیں ہے جومج بجھے بو کھلائے دے رہی تھی ،جس نے میری بولتی بند کر دی تھی وہ اس وقت میرے سامنے آ معیں بند کیے کمری ہے خونزدہ ہورہی ہے جھے سے۔" ارسلان نے اس کے جمرے کو د میسے ہوئے اس کی حالت و کیفیت سے حظ اٹھاتے ہوئے کہا تو رہید نے آجھیں کھول کر اس کے چہرے کودیکھا جواس کی آنکھوں کے عین

تفا، وه مج ساڑھے آٹھ ہے کھرے لکتا تھا تو رات كوساز معينو دس بج تك كمر لوثنا تفااور بمي ول جابتا تو روزہ افطار کرنے کے لئے شام میں کمر آجاتا ورنہ سپتال میں ہی کینٹین سے کچھ لے کر کھالیتا تھا، رات کو ذکیہ بیکم اسے کھانا گرم كركي ديني اور جب وہ اوپر اينے كمرے ميں جانے لکتا تو اسے دودھ کا گلاس بھی تھا دیتیں كيونكهان كاخيال تفاكه ارسلان مجتع سے رات محنت كرتا ہے آرام كا وقت بھى مبيل ملتا بے جارے ڈاکٹر کوتو اسے طافت کی ضرورت ہے اور دودھ ممل غذا ہونے کے سبب اس کے لئے بہترین تھا، ارسلان ان کے اس طرح احساس كرنے يرخش موكران كا فكرىيادا كيے بنا ش

وس دن کرر کئے تھے ارسلان کوان کے کھر كرايد داركى حيثيت سےآتے ہوئے اور رہيد اس دن کے بعد سے اس کے سامنے ہیں آئی می سحری اور افطاری کے دفت وہ یا تو باور جی خانے میں ہوئی می سحری تیار کرنے میں مصروف یا پھر سحری کرنے اینے کمرے میں جا چی ہوتی تھی اور وہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لئے ترس جاتا، آج اتفاق سے وہ جلدی کمر آعمیا تھا پرائیویٹ میتال سے چھٹی کر لی می اور بازار سے سموسے، پکوڑے اور فروٹ جات بھی لے آیا تھا، دروازہ ذکیہ بیٹم نے کھولا تھا اسے دیکھ کرخوشی ہے مسکرا

"بياا آج جلدي آ محيي" "بس خالہ جی، آج دوسری توکری ہے مچمئی کر لی ہے روزے میں بہت محکن ہو جاتی بسوما آج أب لوكول كم ساتھ افطاري كر لون، یہ مجمع چیزیں افطاری کے لئے لایا ہوں۔" ارسلان نے اندرآتے ہوئے کہااور شاہران کی

جسے مالک ہو یہاں کے۔"ربیدنے چرار کہا "مالك تو ميس بن بى جاؤں كا كرےكا بھی اور تمہارا بھی ، پھر پورے استحقاق کے ساتھ مهمیں اینے ساتھ اینے کمرے میں لاؤں گا اور تب جانے کا ہرراستہ مہیں بند ملے گا۔

برنميز، بے شرم، دل مجينك، تفرو كريد ا نثرین فلموں کا پٹا ہوا ہیرو، مفت مشورہ دے رہی موں مج پہلاکام بیکرنا کے کی دماغی امراض کے ڈاکٹر سے اپنا معائنہ کروانا، حیدر آباد آتے ہی تہارے دماغ کے بیج ڈھیلے ہو گئے ہیں، آیا برا مجصے لائن مارنے چلا ہے، ہونہد' ربید کا کھویا موا اعتاد اور جلال بل مين واپس آيا تھا اور وہ اسے مخصوص تیز کہے میں بے نیازی سے بولی چلی گئی تھی اور ارسلان احمد اس کے اس انداز پر بے ساختہ ہنتا چلا گیا اور اس کے کمرے سے ملے جانے کے بعد بھی لتنی در ہنتارہاتھا۔

جو دل میں قیام کرتے ہیں نیندیں حمام کرتے ہیں ارسلان احد کی نیندیں کیا جا گنا بھی یے کل وبيتاب موكيا تفاءر سعدات المجي تولكي محامر وہ اسے بیانداز وہیں تھا کہوہ اس کاسکھ چین نیند آرام بمی چرالے کی دل سیت۔

ووتويوسى اساس روز جميررا تفامرول تو كى كى اس ابنانے اور جائے ملى بيش بيش تھا، اس کی مج نو بے سے شام چار بے تک سپتال میں ڈیولی می، وہاں سے فارغ ہو کروہ ایک رائدید میتال می مانج سے نو بے تک ڈیوٹی ير مامور تفااوريد يرائع يث ميتال كى نوكرى اس نے اسے ذاتی افراجات بورے کرنے کے لئے كى تقى ، ذكيه بيكم كواس في الدوالس ايك ماه كا كرايه يعنى دس بزار رويے يہلے دن عى دے ديا

عندا ® جولاز2015 مندا ®

دھر کوں کو قابوش کرتے ہوئے بول " کتا ہے آج آپ کوروز و چھوزیادہ ہی لك رباب جاكر شندے يائى سے سل قرما تيں آپ بی ہوش محکانے آجا میں کے۔ " ہوئی اڑائے آپ نے ہیں تو ممکانے جمی آپ بي لکائيں کي۔" '' کہا بھی تھالسی اچھے سے ڈاکٹر کو دکھا تیں آب۔ ' وہ پانی کائل بند کرتے ہوئے اسے مسلسل نظرانداز کرتے ہوئے بولی۔ "السات آیا تو ہوں ڈاکٹر کے پاس آپ د ميمه بي ميس ريس-" الليزان بالول سے برميز يجے، ملكوكى اليي وليي لاي جيس مول مجھے آپ " ربيد تيز ليح على يولى-" آپ ایسی و کیمالزی تبیس ہیں ،ای لیے تو آپ سے ایس باتیں کر رہا ہوں۔" وہ سجید ک سے بولا رہیدنے تیز نظروں سے اسے دیکھا اور جانے کے لئے قدم بر حایا ہی تھا کہ وہ مکدم ہے اس کے سامنے آ کو اور اس کے چرے کو د يلفت موت يو حف لكا-" تم جھے ہے گئی کیوں چررہی ہو؟ "میں کیوں تم سے چھتی محرول کی تم صرف جارے کراہے دار ہواور بس اور بیمت مجھنا کے ا کیل لڑی سمجھ کرتم بیار کے دو بول بولو کے اور میں تہارے دام میں چس جاؤں کی ، کرایے دارہو، كرايد داربن كربي رمو-" ربيد \_ غصيل اور تیز کیچ میں کہاتو وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ''اوں ہوں میں تو تمہارا پیاراور شوہر نامدار

بن کررہوںگا۔'' '' بکومت۔'' وہ بولی لہجہ غصے میں ڈوہا تھا۔ ''دشم ہے۔'' وہ یقین سے کہتا اس کے چہرے کے رکوں کو اپنی آنکھوں میں جذب کرتا پہرے کے رکوں کو اپنی آنکھوں میں جذب کرتا الد 2015 جانب بر هادیے، اس کی نظر صحن میں رکھے مملوں کو پانی دین رہید پر پر چکی تھی اور آ تکھوں کا کلشن دیدار کے پھولوں سے بحر گیا تھا۔

''بیٹا!ان چیزوں کی کیاضرورت تھی، رہیہ محر میں بنا لیتی۔'' ذکیہ بیٹم نے شاپر پکڑ کر سموے پکوڑوں کی خوشبوسو تکھتے ہوئے کہا۔ '''

"ربیدتو روز بناتی ہیں میں نے سوچا آج ان کوآ رام دی جائے بہمی تو روزانداتی گری میں روزے میں کئن میں کام کرتی ہیں۔" ارسلان نے برآمدے میں رکھی کری پر جیٹھتے ہوئے رہید کود کھتے ہوئے کہا تو رہید باش ہوگی اور ذکیہ بیگم اس کے احساس پرخوش ہوکر بولیں۔

''جیتے رہو بیٹا،تم بہت خیال رکھنے والے بچے ہو، نیک مال باپ کی اولاد لگتے ہو، پر بیٹا تم رات کو دہر سے لوٹنے ہوتب تک سب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔''

جاتا ہے۔ ''کوئی بات نہیں خالہ جی ، ہم ڈاکٹر کو ٹھنڈا کھانا کھانے کی عادت می ہوجاتی ہے ڈیوٹیز کے دوران کھانے پینے کا ہوش ہی کہاں رہتا ہے؟'' وہ سجیدگی سے بولا۔

" الله بداتو محمل كهائم في بتم بينو ميل ذرا باور جى خانے سے ہوآؤں۔ " ذكيه بيكم زى سے بوليں۔

برسات ''جی ضرور ن'وہ احتر اما اٹھ کر کھڑا ہو گیاوہ باور چی خانے میں گئیں تو وہ تیزی سے رہید کے پاس چلا آیا۔

راب محولوں بودوں کولو تم نے سراب کر دیا ہے ہمارے دل کے بودے کو بھی اپنی توجہ اور چاہت کا پانی توجہ اور چاہت کا پانی و ہے دوتا کہ رہمی کھل کر بھول بن جائے۔'' ارسلان نے اس کے سرخ ہوتے چرے کو مجری نظروں سے دیکھتے ہوئے مرحم آواز اور معنی خیز کہتے میں کہا تو وہ اپنے دل ک

صاحب نے سنجیدگی سے کہا تو وہ منظراندانداز میں انہیں دیکھتی دروازے سے ایک طرف ہو منگیں۔

''جی تشریف لائے۔''
''شکریہ۔'' وہ سات مرد تنے اور دوخوا تین تخیں جو ذکیہ بیکم کے گھر کے صحن میں کھڑے ہے، 'تھ، رہید بھی وہیں چلی آئی، ارسلان احمد نے یونی جمانکا تھا، سیرھیوں سے کہ اس وقت کون دروازہ بجاتا آیا ہے وہ بھی اسٹے لوگوں کو د کیے کر وہیں رک گیا۔

وہیں رک گیا۔ ''جی کہے کیے آنا ہوا؟'' ذکیہ بیکم نے ان سب کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو ایک صاحب لا ل

بولے۔
''دیکھے ذکیہ بہن، ہم آپ کی بہت عزت
کرتے ہیں آپ بوہ ہیں، جوان لڑکی کا ساتھ
ہے آپ کو خود سوچنا چاہیے کیا آپ کو بیسب
زیب دیتا ہے؟''

زیب دیتاہے؟'' ۔''آپ کیا ہات کررہے ہیں بھائی صاحب میں بھی نہیں۔'' ذکیہ بیگم اور رہیے دونوں ان کی باتوں پرجیرت زدہ تھیں۔

''صاف ہات ہے۔ ذکیہ کی بی، کے آپ نے اپنے گھر میں جوان لڑکے کوکرا ہے دار رکھ کر اچھانہیں کیا۔''محلے دار خاتون تصرت بی بی بولیں تو ذکیہ بیٹم نے بوچھا۔

'''س کے لئے اچھانہیں کیا؟'' ''ہم سب کے لئے؟'' سب بیک زبان ہو ربو کے

''جہاں ہی ہی، اس طرح تو پورے محلے کی الرکھاں ہے لگام ہو جائیں گی، ڈش کیبل اور موبائل فون نے پہلے ہی کیا کم خرافات بھیلا رکھی موبائل فون نے پہلے ہی کیا کم خرافات بھیلا رکھی ہیں، ہے ہودگی میں کوئی کسرچھوڑی ہے کیبل اور سیال فون کے استعمال نے جواب آپ محلے میں سیال فون کے استعمال نے جواب آپ محلے میں مدید میں محلے میں مدید ہوں ہے۔

ہوا سیر صیاں چڑھ گیا، ارسلان کی آتھوں ہے چھلتی چاہت کی سچائی اوراس کی ہاتوں سے ظاہر ہوتا جذبہ و احساس اسے یقین و بے بیٹنی کی کیفیت میں مبتلا کررہاتھا۔

公公公

ادھر محلے والوں نے ارسلان احمد اور ذکیہ بیکم کے گھر کے بارے میں چہ میگوئیاں شروع کر دی تھیں، ایک نامحرم مرد ذکیہ بیکم کے گھر کس حیثیت سے یہ دہا تھا جبکہ ان کے گھر میں جوان بنی بھی موجودتھی۔

مغرب کی نماز ادا کرکے وہ دونوں ماں بیٹی فارغ ہو تیں او گھرکے دروازے پر دستک ہونے لگی ساتھ ہی سے کمنی بجادی تھی۔ لگی ساتھ ہی سے گھنٹی بھی بجادی تھی۔ ''اس وفت کون آ گیا؟'' ذکیہ بیکم نے حیرا تھی ہے کہا۔

"مسجد سے بچے آئے ہوں گے افطاری میں حصہ ڈالنے کا پیغام لے کر۔" رہید نے ٹی وی کا ریموٹ اٹھا کر ٹی وی کی آواز کم کرتے ہوئے کہا۔

ہوئے کہا۔ "احجا میں دیکھتی ہوں۔" ذکیہ بیکم اپنے محفظے سہلاتے ہوئے اٹھ کر دروازہ کھولنے لیس۔ "السلام علیکم بہن جی۔" ذکیہ بیکم نے دروازہ کھولا سامنے محلے کے چند معزز مرد حضرات کھڑے تھے آئیس دکھے کرایک معاحب خضرات کھڑے تھے آئیس دکھے کرایک معاحب نے سلام کیا۔

''ولی اسلام بھائی! خیریت ہے آپ سب میرے دروازے بہاس وقت؟'' ذکر بیکم نے سلام کا جواب دیتے ہوئے ان سب کوتیر آمیزنظروں سے دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ آمیزنظروں کی اگر اجازت ہوتو ہم اندر آکر ہات کرلیں یوں کھر کے دروازے پر کھڑے ہوکر ہات کرلیں یوں کھر کے دروازے پر کھڑے ہوکر محرکی باتیں کرنا مناسب نہیں گانا'' رفیق

**مُنَّا (**82) جولانر2015

ایے گھریں جوان نامحرم مردکور کھ کرگناہ کاراستہ رہی آج تکے۔'' دکھا رہی ہیں لڑکے لڑکیوں کو۔'' رفیق صاحب ''بی بی محلہ شریفوں کا ہی ہے، بے حیاتی نے سپاٹ کہج میں کہا۔ کا دروازہ تم نے کھولا ہے اس لڑکے کو اپنے کھر ''درکیسی بے ہودویا تنمی کر رسیوں آت میں سے '' دون اللہ اس لڑکے کو اپنے کھر

ہے ہودہ باتیں کررہے ہیں آپ میں رکھ کے۔'' منظور النی پچاس سالہ آدمی تھا بیکم مارے شرم کے بھٹ پڑیں، عامیانہ لیجے میں بولا۔ کھول اٹھا تھالان کی بکوائی بین گ

" بکوال بن کریں آپ لوگ اور چلے جا کیں یہاں سے۔" ذکیہ بیکم غصے سے بولیں۔ جا کیں بیکم غصے سے بولیں۔ " دہم تو نہیں جا کیں گے پہلے اس لڑ کے کو یہاں سے چانا کرو۔" دوسری عورت فرزانہ لوگی

"کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کو ارسلان احمد سے؟ وہ ہے چارہ تو منع کا گھر سے لکا ہے تو رات کو گھر آتا ہے صرف سونے کے لئے۔"ذکیہ بیٹمای کہ بی ہوتا ہے نا وہ لوغراء اب رات کو تو گھر ہے ہی ہوتا ہے نا وہ لوغراء اب رات میں کیا گل گھلائے جاتے ہوں ہم کیا جانیں؟"

''دنعہ ہو جا کیں آپ سب یہاں ہے۔'' ربیعہ کا ضبط اور مبر جواب دے گیا تھا غصے سے چخاتی

''بات سنواڑ کی! ہم کہیں جانے والے نہیں جہ جب تک وہ الڑکا اس کھر سے نہیں چلا جاتا ہکل ہم پھرآ ئیں گے۔'' منظور النی نے بدئمیزی ہے کہا۔ پھرآ ئیں گھر سے چاتا کی اس کھر اور محلے سے کروں یا پھرتم ماں بیٹی اس کھر اور محلے سے رخصت ہوجاؤ۔'' نظرت ہی بی نے بہت خرانگ لیجے میں دھمکایا۔

ب ''ورنہ ہم کوئی ترکیب کریں مے حمہیں معارنے کے لئے۔''

مرس سے سے۔ '' بگڑے ہوؤں نے بھی کچوسنوارا ہے جو تم لوگ سنوارد مے؟ پہلے اپنی سوچ اور نیتیں تو سنوار سدھار لو پھر کسی کو سدھارنے کی بات '' یکی ہے ہودہ باتیں کررہے ہیں آپ لوگ؟'' ذکیہ بیکم مارے شرم کے بھٹ بڑیں، ربیعہ کاتو خون کھول اٹھا تھا ان کی بکواس من کر۔ '' ڈاکٹر ارسلان کو میں نے اپنے گھر کا اوپر والا کمرہ کرایے پر دیا ہے بید میرا گھرہے مجھے ضرورت ہے بیسوں کی جھی میں نے کمرہ کرایے پر اٹھایا ہے اور ڈاکٹر ارسلان ایک شریف لڑکا ہے۔''

''بس بہت ہو گیا، بند کیجئے اپنی بکواس'' ذکیہ بیم غصیلے اور تیز کیجے میں بولیں رہیدان کا باز و تقامے ساتھ کھڑی تھی، باپ کے جانے بعد انہیں بیدون بھی دیکھنا پڑے گا، بیتو اس نے بھی سوچا بھی نہ تھا۔

''آپ کوائ لڑے کا بیرے ہاں رہناای لئے برا لگ رہا ہے تا کیونکہ بیں نے آپ جیسے شریف مردوں کوائے گھر کی دہلیز پارنہیں کرنے دی، یہ آپ لوگ اپنی نیت طاہر کررہے ہیں جو آپ کی نیت طاہر کررہے ہیں جو آپ کی آٹھوں سے تو بھیٹہ جملتی تھی آج آپ لوگ رہاں کے زبانوں سے بھی عیاں ہوگی دل کا میل زبان سے زہر بن کر ایل رہا ہے، افسوں صد افسوں، میں آج تک ہی جھتی رہی کے آپ لوگ میری دل سے عزت کرتے ہیں، میری بٹی کی مرک دل ہیں، مرآج ہی بیٹیوں عزت کرتے ہیں، میری بٹی کی عزت کرتے ہیں، میری بٹی کی عزت کرتے ہیں، میری بٹی کی عزت بین کر آج ہی بیٹیوں عزت بین کر آج ہی بیٹیوں عزت بین میں تو اس محلے کوئٹریفوں کا محل جھتی ہوئے ہیں میں تو اس محلے کوئٹریفوں کا محل جھتی ہوئے ہیں میں تو اس محلے کوئٹریفوں کا محل جھتی ہوئے ہیں میں تو اس محلے کوئٹریفوں کا محل جھتی

منة (83 جولاز201<sub>5</sub>)

كي كاجواب ملناشروع موجائ كا-"رسيدية الميس سلى دية موت كهاوه يوى مودى كالوكيمى بھي ذكيه بيكم كود يتم " كہتي تھي تو بھي " آپ کهدکرخاطب کرتی می ،اس کا برکام برانداز بی

الركى! جارى بالون كونداق مت مجھوء أكر جاری بات نہ مائی تو دونوں نے تو ہم پنچائیت بلائیں کے پھر پنجائیت ہی فیصلہ کرے کی سے تم

تنوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟" "الی کی تیسی تنهاری پنجائیت کی - " رسید عصيل اور جوشلے تيز ليج ميں بولى، ذكيه بيكم نے اسے خاموش کرانا جا ہا مکر ناکام رہیں اور ڈرمھی کئیں کے کہیں ہوی مصیبت نہ آ جائے۔ " ارے کھر کے معاملات میں دھل دیے والے آپ یا پنجائیت والے ہوتے کون ہیں؟ جب ہمارے کمر میں فاقوں کی نوبت آنے کو تھی تب آپ شریف محلے داراور نیک دل پڑوی کہاں غائب تھے؟ آج ہم اگراہے جینے کا بہتر سامان كرنے كے قابل مو كئے بين تو آپ لوگ اہل محلہ اور بردوی ہونے کاحق ادا کرنے چلے آئے ہیں، چلیں اس بہانے آپ سب کے اصل چرے تو بے نقاب ہوئے، آپ لوگوں کی بری تنيس ادر تحشيا سوجيس تو عيال موتيس، دل ونظر كة كينول مين تو آپ سب فيكاور ب و هيك يں، بظاہر بہت اچھے مسلمان بنتے ہیں نا آپ، يهال آنے سے يہلے، بے دھيائي ميں تين فرض بھی ادا کیے ہوں کے اور ان شیطانی اور بے ہورہ خیالات اورسوچ کے ساتھ روز ہمی رکھا ہوگا اور شايد يهال سے جاكرتراوت كرد صنے كا تكلف بعى كرداليس آب لوك، بن المحصاتان الاس

كرنا-"ربيد غصے سے كاليج ميں بولى۔ "اوركان كهول كرس لوتم سب بيكمر مارا ہے قانونی مالک ہیں ہم اس کھر کے، ہم یہاں ہے کہیں نہیں جا تیں سے اور دیکھتی ہوں میں کہ کون ہمیں اس کھرسے باہر تکالتاہے؟"

''لڑگ! بہت زبان چل رہی ہے تہاری '' نفرت لی لی نے کرخت کہے میں مہتے ہوئے ربید کو حشمکیں نظروں سے محورا، مگر ربید نے بر اعتاد کہجے میں سب کولٹاڑ دیا۔

"فكركريس كے ميرى صرف زبان بى چل رہی ہے ورید بوقت ضرورت میں ہاتھ پیر بھی چلا لیتی ہوں آئی بات سمجھ میں؟ اس کتے بہتر یمی ہے کہ آپ بہال سے نو دو گیارہ ہو جائیں ورنہ میں بھول جاؤں کی کے آپ لوگ مجھ سے صرف عریس کتے برے ہیں۔

اس اس الري كى باتیں کیے جھے خالہ خالہ ہی تھی۔'' فیرزانہ بولی۔ و علطی چھوٹوں سے ہی ہوتی ہے خاتون میں معانی جاہتی ہوں کے آپ کو خالہ کہتی رہی، آج حالا نكه أيب اس قابل نبيل ميس -"ربيد بولنا شروع ہو گئی تھی اور اب اسے چیپ کرانا آسان

"بياتو ماري بے عربی كر رہى ہے۔" فرزانه ع وتاب کھاتے ہوئے بولی۔ " پہل آپ لوگوں کی طرف سے ہوئی تھی، لبذا رمل کے کئے بھی آپ سب کو تیار رہنا عاينا- "ربيدنے كہا توذكيه بيكم دكھ سے ثو شخ

''رمضان کے مہینے میں تو شیطان قید کر دیئے جاتے ہیں پھر ہی۔'' "امال! آپ پریشان مت ہوں انہیں كرنے ديں شيطاني كام كل سے البيں ان كے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

آپلوگ۔ 'ربید نے بہت جراکت منداندانداند میں کہتے ہوئے موبائل دکھاتے ہوئے کہا۔
''تت .....تم نے ہماری فلم بنالی۔' فرزانہ نے بوکے اول کہا تو ربید مسکراتے ہوئے اول رہے مصلو ای اس ڈرائے ہوئے اول رہے مصلو اس ڈرائے کی بلکہ بدمعاشی ، خنڈہ کردی اور بدتیزی کی فلم تو بنی چاہیے تھی نا۔' ربید کی باتوں نے سب کے ہوش اوا دیے، سب شیٹا باتوں نے سب کے ہوش اوا دیے، سب شیٹا ان کی عزیت پرانگی اٹھارہے تھے اب ای آن پر منظور الی کا لہد اور بن آئی تھی۔ ان کی عزیت پرانگی اٹھارہے تھے اب ای آن پر منظور الی کا لہد اور بن آئی تھی۔ ان کی عربید بیٹی!' منظور الی کا لہد اور بن کی اور بید بیٹی!' منظور الی کا لہد اور بن کی اور بید بیٹی!' منظور الی کا لہد اور بید بیٹی!' منظور الی کا لہد اور بید بیٹی!' منظور الی کا لہد اور

اندازا يكدم بدلا تفاايئ خلاف ربيعه كيعزائم جان كرمرربيد نے البيل خاموش كراديا\_ ''نہ بھے بٹی مت کہے صاحب، جو پکھ پ کہ سے ہیں یہاں آگراس کے بعدمیرانام کینے یا مجھے خوشامہ میں بنی کہنے کی ضرورت مہیں کسی کو، آپ ہماری جسٹی عزت کرتے ہیں وہ آج ہم نے دیکھ لیا ہے، ہم جوعزت آپ سب کی آج تك كرني تحين ده اب آپ لوگ دوباره بهي تبين دیکھیں کے اور وہ کہتے ہیں نا کہایی عزت اینے ہاتھ ہوتی ہے تو آئندہ اس کھر کا دروازہ کھٹکھٹانے یااس محرک جانب دیکھنے سے پہلے بیر ہات ضرور سوچ کیجئے اور اپنی اپنی اولا دوں کو بھی اچھی طرح سے سمجھا دیجئے گا، اب آپ سب یہاں سے تشریف لے جائیں اور احر ممیر ملامت کرے، نیوں کا فتورشرم دلائے خود سے نظریں ملانے کی تاب نہ ہوتو، آج سیج دل سے نماز تراوی ادا كيجة كايهال سے جاكر، كيونكه رمضان كابابركت مہینہ ہے اس میں ماتھی کئی دعا اور صدق دل سے كى كى تۇبداور معانى بھى ردنبيس موتى، جايئ دروازه کھلاہے۔"

کے دربار میں کس منہ سے کھڑے ہول کے آپ؟ رمضیان کی حرمت، تقدیس، قماز اور عبادات کا پاکیزہ بن کہاں سے لائیں سے آپ اسے روزوں اور تمازوں میں ،اس معلی اور پست سوچ کے ساتھ؟ جمیں جاری خامیاں اور عیب بتانے سے،آپ ہے گناہ بیں کہلائے جاسکتے۔" " بات سنوار کی!" رقیق صاحب نے کھھ بولنا جاہا مرربیہ نے ان کی بولتی بند کرا دی اور اى يراعماد عصيلى، جوشيكاد يوتيز ليج مي بولى-"بہت س لیں آپ کی باتیں، اب آپ میری بات سیس انکل جی، مجھے آپ سب کے کھروں کی ،آپ سب کی اور آپ کی اولا دوں کی ساری جریں ہیں ، اگرآپ لوگ میرے کھر آکر بحصے اور میری مال کو بے قصور اتن محثیا با تیں سنا عظتے ہیں ناں، تو میں آپ کے کارنا مے جوتوں سمیت بورے محلے میں نشر کر عتی ہوں ، میں اچھی طرح جانتی ہوں کون کتنا نیک ہے اور کون کتنا فریف ہے، کس کی بیوی وفا دار ہے، اور کس کی بینی کتنی حیا دار ہے بیاسب میں بہت اچھی طرح جانی ہوں، اس محلے میں شرافت کی جو گنگا بہہ رئی ہے نا اسے خاموتی سے بہنے دیں، للر بھینکیں کے تو میں بھی بتانے پر مجور ہوجاؤں کی ك اس ببتى كنكا ميس سن باته دهوي بين؟ ہم یر انگل اٹھانے سے پہلے اپنے ہاتھ کوغور سے د مکھ لیں کے کس کی طرف کس نیت سے بوجتے رہے ہیں اور ایک بات اور اگر مجھے میری مال کو اس کھر کو ذیرہ برابر بھی نقصان پہنچا،کسی بھی نوعیت كا نقصان اگر ہمیں پہنجایا گیا تو اس سب كے ذے دار آب سب نو مے نو افراد ہوں مے بہ بات میں یولیس کو آج کی تاریخ گزرنے سے ملے ہی بتا دوں کی اور آپ لوگوں کے نام بمعہ موبائل فوجیج کے بولیس کو دے دوں کی استجھے

2015

کہجے میں کہا انہیں اس وقت اپنی اس علقی کا شدت سے احساس ہور ہا تھا، کہ جوان بین کے کھر میں ہوتے ہوئے جوان مردکو کرایے دار کی حيثيت سيتبين ركهنا جابي تفار

" الله و من في تو يبلي بي كما تعام ي کے بیوی بے والے کو کرانے دار رکھویا کم از کم بوی والاتو ہو برتم نے میری بات یہ دھیان ہی مہیں دیا، اب دیکھ لیا نتیج؟" ربید تیزی سے بولتی چلی کئی چہرہ غصے سے لال ہور ہا تھا۔

"اچھا میری مال چپ کر جا ہو گئی غلطی مجھ سے اب کیا پیر پکڑوں تیرے۔ " ذکیہ بیلم جو پہلے بى يريشان تحس ربيدكى نان اساب جلتى زبان ہے تنگ آ کر غصے سے بولیں۔

"ناالتم ميرے ياؤل مت پكرويس بى تمہارے آئے ہاتھ جوڑلی ہوں میرا کہا سا معاف کر دو اور اس ڈاکٹر کو یہاں سے چلنا کرو اوراس کا ایروانس بھی اسے واپس کر دو۔' رہیعہ نے با قاعدہ ہاتھ جوڑ کر ان سے کہا اور دور رھی كرى يه جالبينى ،اس كاجهره غيي سے سرخ مور با تفا، کہج میں حالات کی تحی تھی تھی، وہ نازکسی سندری لڑکی کیسی آز ماکنوں میں کھر کرالیی ہوگئی محى ارسلان احدكواس بات كابخوني احساس مور با

"اس طرح تو محلے والے مجھیں سے کہ آپ دونول ان سے ڈر کئیں ہیں اور وہ لوگ آپ کوآئندہ بھی ڈرانے دھمکانے چلے آیا کریں مے۔" ارسلان نے اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی

ے کہاتو ذکیہ بیگم بولیں۔ "ارسلان تعیک کہدر ہاہے۔" ''بیارسلان اس ونت کیوں نہیں بولا جب محلے کے دہ سب شریف زادے ہارے کمر میں كمريمين الزام دار و تضع مارى عزت

ربعہ نے تو کی کو چھے کہنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا سب ایک ایک کرکے دروازے ے باہرنکل مے اور رہیدنے درواز ہند کر کے

''میں بہت شرمندہ ہوں خالہ جان، کہ میری دجہ سے آپ کوا تنا سب سننا اور سہنا پڑا۔'' ذ کیہ بیکم اور رہیعہ نماز عشاء سے فارغ ہوئی تھیں كدارسلان ان كے ياس آيا اور شرمندكى سے كہا اس سے پہلے کہ ذکیہ بیٹم کوئی جواب دیتی رہیہ فٹ سے بولی۔

" آپ کوشرمنده ہونا بھی جا ہے۔" "میں خالہ جان سے بات کررہا ہوں۔" ''ایک تو پیے ہرکسی کو جان کہنا شروع ہو جاتا ے کھڑے کھڑے دشتے کھڑلیتا ہے۔"رہید تی اورطنز سے بولی تو وہ وضاحتی کہے میں بولا۔ "جرنسی کومبیں کہنا صرف اس کو جو دل کو خاص لگتاہے۔'' ''باتیں جتنی مرضی بنوالو۔'' وہ تلخی سے

بولی۔ ''تمہارا غصہ بجا ہے، لیکن مجھے انداز ہبیں تفاكه يهال محلے والے الي محشيا سوچ ركھتے

بیں۔" "کیوں اندازہ نہیں تھا جہیں، تم بھی تو ايك مرد عى مونا-" رسيد عصيل لهج مين بولى تو ذكيه بيكم يريثاني اور دكه سے عرصال بيني تحي

" ربيه! بس إب حيب كرجاء" "المال! ال محص كي وجه سے جميں اتى نے عزتی سهنااور محشیابا تین سنناپری بین آج۔" "و اس میں اس بے جارے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، قصور تو میرا ہے کہ میں نے اسکیے مردکو کمرہ کرانے بیدے دیا۔" ذکیہ بیلم نے سجیدہ (86)

" كالى تبين دية " ذكيه بيكم نے اسے

"اوركيا دعائيس دية بيس؟" " إل دعا دو ايسے لوگوں كو كم الله ان كو ہدایت دے۔''

"بس رہے دو امال، جارا محلے والوں پر سے اعتبار بھروسہ سب اٹھ کیا، دل میں لہیں ہے احساس اور اطمینان تو تھا کہ ابو کے بعد اس محلے میں کچھ ملے نہ ملے ہمیں عزت تو ملتی ہی رہے كى ، الجمع برے وقت ميں محلے دار كام لو آئيں مے ہم اکیلے تونہیں ہوں مے، مرسب کا بحرم جاتا رہا آج مارا بھی اور محلے داروں کا بھی جو این کمرول مل موجود بہنول، بیٹیول کو د میصنے مبین ہیں کہ وہ کیا گل کھلا رہی ہیں ہم یہ رعب جمائے، علم چلانے آن پہنچے ہیں، اب اگر دوبارہ وہ لوگ بہاں آئے نا، تو میں بھی ان کی بہوں بیٹیوں کے کرتوت اور بیانسرت اور فرزانہ جیسی آنٹیوں کوان کے مردول بھو ہروں کے مجھن دکھا دول کی، لگ بتا جائے گا ان سب کو، جو بوے بارسائی کے شرافت کے علمبردار بنے ہم پہتہت لكانة آئے تھے۔" رہيد نے سجيده مرم اور تيز لیج میں کہا ارسلان احمد خاموثی ہے کری پر بیٹا ان دونول کود مکھ اورین رہا تھا، رہیدگی زبان اگر چلتی تو غلط نہیں چلتی تھی آج جس طرح اس نے محلے داروں کی بولتی بند کرائی تھی اور انہیں دھمکی مجمی دی محی جس سے وہ سب شیٹا محے تھے ارسلان اس کی ذہانت اور مجھداری کا قائل ہو گیا تھا، وہ اینے حل کے لئے لانا اور نا انسانی اور جیوٹ کے خلاف آواز اٹھانے کی جرأت رکھنی مى اس كى بياس خولى نے بھى ارسلان احم كے دل بساس کی جگہ کمری کر لی عی۔ ر انگل اٹھا رہے تھے، تب تو بیمنس بردل اور ذربوك بناحيب كرتماشا ديكمتا ربا اور اب آ گیاہے شرمندگی کا اظہار کرنے ہونہہ، بیمردہ، محلے والے ناحق الزام دھر مے کے کہمردکو تھر میں رکھا ہوا ہے مردایے ہوتے ہیں کیا؟ جودومظلوم مجور اور الیلی عورتوں کو بے عزت ہوتے دیکھتے يرين ؟ ويسے خالہ جان خالہ جان كہتے زبان نہيں هلتي اور جب وقت پڙاتو خاله کا بھانجا بكري ہو كيا، رشتے تو بھانے سے بنتے ہيں يونمي زباني کلامی باتیں بنانے سے نہ رشتے بنتے ہیں نہ ہی

وبس یا اور کھے؟" ارسلان نے اس کے اندر کا غبار نکل جانے دیا اور جب وہ خاموش ہوئی تو بہت کل کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوچھا۔ "بس تم يهال سے جاؤ داكر"

"كيابياس مسكك كاحل ب؟" ارسلان نے

"جنبيل-"ذكيه بيكم في متفكران لهج مين كها تو وه دونوں ان کی جانب دیکھنے لگی۔ " محلے والول کی اصلیت اور ذہنیت آج سامنے آگئ ہے، الی عورت ہویا جوان او کی ہو مرد کے سمارے کے بنا ایے بی ہے جیے جھیڑیوں کے نرغے میں ہرن، جیسے چیل کے پنجوں میں چڑیا، بدلوگ ایے بی سے بمیشہ سے، بس ان کی اصلیت ذہنیت اور حقیقت کوسامنے آنے باہر نکلنے اور بے نقاب ہونے کا کوئی موقع كوئى بهانه دركار تفاسووه اب ألبيس مل كميا اوروه اے دانت اور زبائیں تیز کرکے مارے

جراز2015

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

''میں خالہ جان کی بات ہے متفق ہوں۔'' ارسلان احمہ نے بھی خاموشی کا نفل تو ژیے ہوئے کما۔

''آپ سے رائے ماگی کس نے ہے؟''
رہید نے طنز کیا تو وہ سکراکر شجیدگ سے کویا ہوا۔
''لیکن میں اپنی رائے دینا ضروری سجھتا
ہوں کیونکہ اس سارے معاملے کی بنیاد اور وجہ
میں بنا ہوں اور میری وجہ سے جوہوا ہرا ہوا ہا وجود
اس کے کہ میرا تصور نہیں ہے پھر بھی جھے آپ
دونوں کی فکر ہے، خالہ جاب، آپ کے لئے
پریشان ہیں اور ان کی پریشانی بجا ہے کیونکہ ان
کے سر پہ شوہر نام کی جا در ہے نہ بی بینے کے
ہازوؤں کا سہارا اور مان بھروسہے۔''
ہازوؤں کا سہارا اور مان بھروسہے۔''
ہازوؤں کا ایمارا اور مان بھروسہے۔''
ہیا مطلب ہے ان باتوں کا؟'' رہیجہ
ہازوؤں کا؟'' رہیجہ

"ارسلان بیٹا ٹھک کہدر ہاہے رہید، بیا لوگ جوہمیں مرد تایا ہدر دی بیس عزت دیتے تھے ''نہ ایسانہیں کرتے۔''ذکیہ بیٹم نے رہید کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ''کی کا عیب بتا چل جائے تو اسے

"کسی کا عیب بتا چل جائے تو اسے چھپاتے ہیں اس کا چرچاہیں کرتے بہی تمہارابروا پن اور خوبی ہے، اعلیٰ ظرفی اور بلندا خلاق وکردار بہی تو ہے چندا، ہم ان جیسے نہیں ہیں ہمیں یہی تو ظاہر کرنا ہے۔"

''بس رہنے دو امال آپ کی تقییحتوں اور کتابی باتوں سے محلے والوں کے منہ بند ہونے والوں کے منہ بند ہونے والوں کے منہ بند ہونے والے بند کرنا میں اور نہ بی ہد دور خاموشی ہے ہر جھکا ہند کرنا جارا حق بھی ہے ، فرض بھی ہے ، ور نہ بیا ہلد کرنا جارا حق بھی ہے ، فرض بھی ہے ، ور نہ بیا ہلے بھیڑ ہے بن جا نیس کے اور بزدل گیڈر شیر ہو جا نیس کے اور بزدل گیڈر شیر ہو جا نیس کے اور جارا جینا دو بھر کر دیں گے۔'' رہید نے حقیقت پہندانہ انداز میں حالات کا جزیہ کرتے ہوئے سنجیدہ سپاٹ اور تلح لہج میں جواب دیا تھا۔

''بات تو تیری ٹھیک ہے۔'' ذکیہ بیکم گہرا سانس لیوں سے خارج کرتے ہوئے آزردگی سے بولیں۔

''اب جبکہ محلے والوں کی اصلیت سامنے آ چی ہے تو میں تخفے لے کر یہاں نہیں رہ سکوں گی، جھے تو تیری جان آن گی فکر ہونے گئی ہے۔' ''فتم سے امال ہم نے بیہ بات کہہ کے اپنی ہٹی کی صلاحیتوں کو اعثر رایسٹی میٹ کر دیا ہے، ارے میں کوئی میٹھی کو لی نہیں ہوں کہ کوئی مجھے آسانی سے نگل لے گا۔' ربیعہ نے تاسف سے نفی میں سر ملا کر کہا۔۔

نفی بین سر ہلا کرکہا۔ ''بیعی کولی نہ سبی الڑی تو ہے تا، اور الڑی چاہے کتنی بھی بہادر کیوں نہ ہومیٹی کولی جیسی ہی ہوا کرتی ہے جسے ہرابرا غیرا کھانے چوسے اور مل جانے کو تیار بیٹھا ہوتا ہے۔''

منتا (88) جولز2015

"آج جو بھی ہوا اس کے بعد بیالوگ تہارے کردار پر الکلیاں ہی اٹھا تیں مے کیونکہ ان کی زہنیت ہی الی گری ہوئی ہے اس لیے بہتر يى ہے كہتمبارا تكاح كردياجائے۔" "اجما! اوركس سے موكامير ايدتكاح؟" " بمحد سے " ارسلان نے تورا جواب دیا تو وہ یوں اچھلی جیسے کسی بچھونے ڈیک مارا ہو جبکہ ذیکیہ بیکم تو اس حل پر مارے خوشی کے آبدیدہ ہولیں۔ انہیں ڈاکٹر ارسلان احد شروع سے بی ا پنا اپنا اور اچھا انسان لگا تھا۔ اب وہ ان کے اس مشكل ونت مين ان كايهاته نبعار ما تعالو خوشكوار حیرت میں مبتلا ہورہی تھیں۔ نجانے کیا سوچ کر وہ برآمہ ہے میں چلی لئیں۔ " کیول؟ تم کیول میرمهانی کرنے چلے ہو؟ "ربيدنے اسے كھورتے ہوئے سوال كيا۔ وجمهي ايك مردكا تحفظ جائي اور محص میری محبت چاہے اور شادی تو مجھے تم سے بی کرنا تقى حالات نے ابھی ایسا کرنے پر مجبور کر دیا ہے اور شادی تو تم نے بھی ایک دن کرنی بی ہے تا تو مجھ سے کیوں ہیں؟ سم سے دل و جان سے اس رشتے کو بھاؤں گا بیاسب جو ہوا میری یہاں موجود کی سے ہوانہ میں اپن تہارے کر موجود کی کوایک معتبر نام دینا جا ہتا ہوں یفین کروتم پیکسی كى يملى نكاه بيس يرت دول كا\_ ية بهارى عرت كا سوال ہےربیداور میں بدبات برداشت میں کر سكتاكيم بركوني انقى اشائے حميس بدنا كرنے كى كوسش كرے يا تہارے كرداركو دغداركرنے كى جرات كرے اس كي تبادا ميرے ساتھ تكاح ہونا ضروری ہے۔"ارسلان نے اس کے قریب آ كرمهم آواز اورزم ليج بس مجمايا تووه اس كى مات كو بجمعة موئے سنجيده ليج ميں بولى۔ "درا ی پوتونی اور علمی کی اتی بوی

اب دہ بھی نہیں دیں کے اور اگر ان نام نہاد
شریفوں نے ہمارابائکاٹ کر دیا تو ہم تو اپنے ہی
گر میں قید ہوکر رہ جا ئیں گے، چور بن جا ئیں
گے اپنی ہی نظروں میں، ایک خوفز دہ اور غیر محفوظ
ندگی ہم کب تک گزاریں گے؟ اپنے ہی محلے
میں ایسے الزام لگ کر بدنام ہونے والی لاکی سے
شادی کون کرے گا؟ میں کسے اور کہاں کس کے
ساتھ بیاہوں گی تمہیں؟" ذکیہ بیٹم ماں تعیں لہذا
ہرزادیے سے حالات کو دیکھ اور سوچ رہی تعیں،
ہرزادیے سے حالات کو دیکھ اور سوچ رہی تعیں،
نہایت شجیدہ اور فکر مند لہج میں بولیں۔
نہایت شجیدہ اور فکر مند لہج میں بولیں۔
کہائی،

" تمہارا نکاح ہوگا۔" ارسلان نے اس کے چرے کود کیمنے ہوئے پرسوج انداز میں کہا۔
" کیا؟" وہ چرت سے چیخ آئی۔
ذکیہ بیکم نے بھی چرائی سے ارسلان کی طرف دیکھا تھا انہیں اس کا بتایا گیا بیط بہت معقول محسوس ہوا تھا۔

''ہاں بھی اس سکے کا مناسب طل ہے۔'' ''تمہارا دماغ تو شمکانے پر ہے۔'' رہید نے غصیلے کہتے میں کہتے ہوئے اسے شعلہ بار نظروں سے دیکھا

''میرا دماغ تو شمکائے پر ہے اب مہیں شمکانے پر نگانا ہے۔'' ارسلان اے اسے دیکھتے ہوئے معنی خیز ہات کہی۔ موئے معنی خیز ہات کہی۔

''اے مسٹر! تمیز ہے کچھ بھی کہے جلے جا رہے ہوتم۔'' رہید نے انگل اٹھا کراہے دیکھتے ہوئے ساٹ کہے میں آثار۔

"أرسلان مي كهدر ما مول يمى ال مسكل كا عل ب-" ذكيه بيكم في كلوئ كلوئ اور تفك موئ لهج عن كها-

"المال! آپ جي "

MANA PAKER SILETY COM

"" آپ اس وقت نون برکس سے ہات کر رہی تھیں؟" رہید نے تخیر آمیز نظروں سے آئیں دیکھتے ہوئے یوچھا۔

"مولوی صاحب سے بات کر رہی تھی مج خبر کی نماز کے فوراً بعد تم دونوں کا نکاح ہوگامسجد میں۔" ذکیہ بیکم نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے

''اوراس نکاح بیل گواہ کون ہول کے بیہ
مطے والے جنہوں نے بچھ پرالزام دھراہے۔'
''ہرگز نہیں ماشاء اللہ مولوی صاحب کے
اپنے چار بیٹے ہیں او چاروں بالغ ہیں وہی گواہ
ہوں کے اس نکاح کے۔تم اب جا کے سو جاد
سری کا وقت ہوجائے کچے در میں پھرم جد بھی جانا
ہورے کہا وہ بھی ان کے بیچھے چلے آئے تھے
ہورے کہا وہ بھی ان کے بیچھے چلے آئے تھے
دونوں اے رسد کیل کر ہولی۔

دونوں۔ربید محل کر ہولی۔ "امال جھیلی پہ سرسوں جمانے کی کیا ضروری ہے؟"

رن ہے. ''ضرورت ہے بیٹا۔''

" او المحک ہے الات ہی ہونا ہے ناں سادگی سے پھر تیاری کی کیا ضرورت ہے روزے بیل کوئی چھوارے تو کھائے گانہیں شام بیل طوہ یا دردہ بنا کر مولوی صاحب کے گھر بھیج دیں گے۔" رہید نے تیزی سے کہا تو وہ بنس پڑیں۔ ارسلان احمد بھی اسے دیکھتے ہوئے مسکرار ہاتھا۔ ارسلان احمد بھی اسے دیکھتے ہوئے مسکرار ہاتھا۔ " دبنس کیوں رہی ہیں آپ؟"

ر بی ہے۔'' ''تو سمجداری کی ایک اور بات کہوں ں؟''رہعہ نے سنجد کی سے کما "فدرت كے ہركام ميں كوئى مقصد جھيا ہوتا ہے بجھنے كى كوش كروہم نكاح نامه دكھا كر محلے والوں كے منه بندكر كتے ہيں۔"ارسلان نے اسے رسان سے تمجھایا۔

'' ٹھیک ہے صرف مجبوری کی وجہ سے محبت کی وجہ سے نہیں۔'' رہیعہ ہار مانتے ہوئے سپاٹ لیجے میں بولی۔

"انشاء الله ایک دن آئے گا جبتم مجھے اپناؤ گی محبت کی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے نہیں ہیں۔"وہ یقین سے بولا۔

''سوچ ہے تہاری۔'' ''شم ہے۔''ارسلان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پریقین لہج میں کہا۔ ''دفتمیں صرف کھانے کے لیے ہوتی ہیں نبھانے کے لیے 'نہیں ہوتیں۔'' رہیعہ نے طنز

ے ہا۔ دولین میں تہہیں ہیشہ بہت خوش رکھوں گا منتم سے اور میں اپنی میاتم بھاؤں گا بتہارے سر کی تتم۔'' ارسلان نے اسے دیکھتے ہوئے دل سے کہا۔

ے ہوں۔ ''میرے سری تنم نہ کھاؤ اس میں پہلے ہی در متاہے۔''

''اوہو ایک تو تم خود شاعری جیسی اس پہ شاعری بھی کرتی ہو۔'' ارسلان نے مسکراتے ہوئے شوخ کہج میں کہا۔ موئے شوخ کہج میں کہا۔

"شٹ آپ۔" وہ تیزی سے بولتی ہاہر کی جانب بردھ کئے۔ وہ بھی ہنتا ہوا اس کے پیچے آیا تھا۔

"امال كهال بي آب؟"
"كيا بوا؟" ذكيه بيكم كى سے موبائل بر بات كردى ميں است خدا حافظ كهد كرد بيد سے

2015 جولاز 2015

''ہاں بول۔'' ذکیہ بیٹم نے سوٹ کیس کھولتے ہوئے کہا تو وہ نہایت سنجیری سے کویا ہوئی۔

ہوئی۔
''اماں! اس ڈاکٹر کے ماں باپ نکاح میں نہ تو شریک ہوں گے اور نہ ہی انہیں اپنے بیٹے نہ تو شریک ہوں گے اور نہ ہی انہیں اپنے بیٹے کے نکاح کاعلم ہے۔ ماں باپ کی مرضی کے بغیر نکاح کررہے ہیں۔ بیڈاکٹر صاحب! آپ کوکیا لگنا ہے ان کے گھر والے اور خاص کر ان کے ماں باپ اپنی بہوگی حیثیت سے قبول کر لیس ماں باپ اپنی بہوگی حیثیت سے قبول کر لیس محلے واوں کی طرح محمد پرالزام لگا تیں محملے داوں کی طرح مجمد پرالزام لگا تیں محملے کہ میں نے ان کے قابل مجمد پرالزام لگا تیں محملے کہ میں نے ان کے قابل میں دکھا کر پھنسالیا۔''

" تواس میں غلط کیا ہے پھنسایانہیں ہے کیا تم نے جمعے؟" ارسلان نے شوخ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے آ ہمتنی سے کہا۔ ذکر پیٹم سوٹ کیس میں جانے کیا تلاش کر رہی تھیں اس کی بات ان کے کانوں تک نہیں پہنچ سکی تھی۔

دوشف اپ اتم بھی محلے والوں کی زبان بول رہے ہونا، چلے جاؤیہاں سے نہیں کرنا جھے تم سے نکاح پھر جو ہوگاد بھاجائے گاڈرتی نہیں ہوں میں محلے والوں سے پہیں پیدا ہوئی ہوں اس محلے کی گلیوں میں بلی برقمی ہوں کس کو کیسے ہیڈل کرنا ہے اچھی طرح جانتی ہوں میں۔'' میرید خصیلے لیج میں بولتی چلی گئے۔ ذکیہ بیکم حواس باخت کی اسے تکنے لیس۔ارسلان ایک شوخ جملہ بول کرشرمسارہ و گیا تھا۔

در میں تو غدات کررہا تعاشم سے ایک دم لال مرج ہوتم خالہ! سنجالیں اپنی بنی کو میں تو چلا۔'' ''کہاں جا رہے ہو بیٹا؟'' ذکیہ بیکم پریٹان اور ہراساں کی چھنے لیس۔

"اور این کمرے میں جارہا ہوں خالہ جان پریشان مت ہول اس لال مرج سے شادی

یں بی کروں گا۔آپ آئے جھے آپ سے ضرور بات کرنی ہے۔'' ارسلان نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا تو ذکیہ بیکم فکر مندی اس کے ساتھ چلی مکسُن

" " بنا نہیں اب بہ ڈاکٹر امال کو کیا پٹیاں پڑھائے گا؟ اللہ جی خیر کرنا پلیز۔ ' رہید نے با آواز کہا اور اپنے کمرے میں سونے کے خیال سے آگئی مرآج کی رات نیند کہاں آئی تھی؟

پرونی ہوا طے کیا گیا تھا۔ فجر کی نماز کے فوراً بعد مسجد کے جمرے میں رہید اور ارسلان کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ نکاح میں صرف ذکیہ جیکم اور مولوی صاحب کے جاروں بیٹے بطور گواہ شریک ہوئے میں کی سے تذکرہ نے فی الحال اس نکاح کا مجد لیا تھا۔ محلے میں کسی سے تذکرہ نہ کرنے کا عہد لیا تھا۔ مولوی صاحب بھلے آدمی مولوی صاحب بھلے آدمی متھ معالمے کی نزاکت کو بجھتے تھے سوان کی بات رکھ لی۔

\*\*\*

" بہلومسز ارسلان احمد! کھانے کو کچھ طے گا؟ ۔" رہید سحری بنا رہی تھی کہ ارسلان نے باور چی خانے بیل آکر ہو چھا۔ کائی رنگ کے سادہ پہنے والے لان کے سوٹ بیل بالوں کی بہت فیراں بنائے وہ سادہ سے طبیے بیل بھی بہت دکھائی دے رہی تھی۔ ارسلان احمد نے بہت جاہ ہے۔ کھائیا۔

" "بن جائے گاتو لل جائے گائی الحال آپ گئن سے باہر جاکر بیٹھئے۔" رہید نے آلوکی ترکاری گرم کرتے ہوئے جواب دیا۔ " یہاں کیوں نہ بیٹھوں تمہارے پاس؟" ارسلان اسٹول کھسکا کرو ہیں بیٹھتے ہوئے بولا۔ " آپ کرائے دار ہیں اپنی حدود میں رہے۔" اس نے یا ددلایا تو دو ایس کر بولا۔ عاك كرنے كوالے سے الل محلہ كودے كر ان كيعزائم خاك ميس ملاديج تضورينه وه ال ماں بین کا جینا محال کرنے کا پورا ارادہ کر آئے تھے،سب کےدلوں میں چورتھا کہیں نہ کہیں سب بايماني وبحيائي كمرتكب موسيك تصالبذا مرسى كواسيخ كرتوتون كايرده فاش مونے كا در تفا سودوبارہ ذکیہ بیم کے گھر کارخ تو نہیں کیا تھا مگر د بےلفظوں میں آپس میں کھسر مجھسر ضرور کرتے رہتے تھے اور اسکول جاتے آتے ہوئے رہید کے کانوں تک کوئی تکلیف اور شرمناک جمله ضرور الماع جاتا تعاجس سےربید کا یارہ ہائی ہوجاتا تھا، آج بھی ایہا ہی ہوا تھا اور وہ کھر آتے ہی غصے سے بھٹ بڑی تھی، اتفاق سے ارسلان بھی کھر موجودتھااس کے سامنے ہی وہ بول اتھی۔ "امال! جب ميرا تكاح موبي كيا ب واكثر کے ساتھ تو محلے والوں کو بتا کیوں جیس دینتی ؟ بیہ روزروز جوان كازبانيس زهراهتي بين آقلميس طنز ومسنحرے بجھے دیکھتی ہیں اس سے تو نجات ملے "ارسلان کے ماں باب آجائیں مے تو ہم سب کو بتادیں کے چنددن کی بات ہے تھوڑ اصبر كر لے ميري جي-" ذكيه بيكم نے اسے و يكھتے ہوئے زی سے سمجمایا۔ "" تو امال! آپ کو بھی سےخوف لاحق ہے نا

"رہیں۔" ذکیہ بیکم اس کے غصے اور اس قدر نظر بجزیے پر ہولای تنین تعمیل ۔ قدر نظر بجزیے پر ہولای تنین تعمیل ۔ ایک المبار بیدی جوہ اس جلالی انداز میں

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

''ہم آپ کے شوہر نامدار بھی ہیں اب اور ہمارے حقوق اور حدود لامحدود ہیں ڈیئر۔'' مارے حقوق اور حدود لامحدود ہیں ڈیئر۔'' '' آپ نے اپنے پیزشس کو بتایا اپنے نکاح کے بارے میں؟'' وہ اس کی بات نظرانداز کرتے ہوئے پوچھنے کی اروساتھ ساتھ پراٹھا بھی بنانے گی۔

''بتا دوں گا جب عید کی چھٹیوں پر گھر جاؤں گا تو اور اگر انہوں نے مجھے قبول نہیں کیا تو؟''ارسلان کواحساس ہور ہاتھا کہ وہ اس نکاح کو لے کر تحفظات کا شکار ہے اس کے خدشات درست تھ

''تو میں آئیس منالوںگا۔'' ''وہ نہیں مانے تو؟''ایک اور خدشہ بولا۔ ''دو بہنوں کا اکلوتا بھائی اور ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں مائی ڈیئر سب میری بات سنتے اور مانتے ہیں۔''

''یسب باتوں سے الگ معاملہ ہے آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟'' رہیعہ نے البھن آمیز لہجے میں کہا۔

" تم كول فكركر ربى مو؟ بيس نے كہانا ميں سب سنجال لول كالمهيں پورے وقار اور احترام كے ساتھ پروٹوكول كے ساتھ تمہارے سسرال لے كرجاؤں گا۔"

م سے۔ ''دیکھتے ہیں۔''رہیدنے پراٹھا پلیٹ میں رکھتے ہوئے مرحم لیجے میں کہاتو وہ مسکراکر بولا۔ ''دیکھ لینا۔'' ''دیکھ لینا۔''

ربعہ کی دی ہوئی دھمکی تھی جواس نے سب کے بول کھو لنے اور شرافت اور حیا کے پردے

92

OCIETY COM

''ایک ذرائی ملطی سے جان جھڑانے کو دوسری بھیا تک ملطی کی ہے اماں آپ نے،
سیدھا سیدھا ڈاکٹر کو یہاں سے چلنا کرتی بات ختم ہو جاتی، اس سے نکاح پڑھوا کر ایک اور میں شنستن سر لے لی ہے، ہم نے کدان کے گھروا لے اس نکاح کو بول کریں گے یانہیں، میں پتانہیں کیوں تمہاری باتوں میں آگئی تھی اماں؟ جھے یہ نکاح کرنا ہی نہیں چا ہے تھا کہددیں ڈاکٹر سے نکاح ہوا تھا اس خاموشی سے بینکاح ہوا تھا اس خاموشی سے جھے اس جھے اس خصے میں کرنہیں رہنا۔''

' دماغ خراب ہوگیا ہے تیرا۔' ذکیہ بیگم کا ہاتھاں کے گال پر نشان چھوڑ گیا ،ارسلان ہکا بکا اس دہ گیا ،ارسلان ہکا بکا رہ گیا اسے ذکیہ بیگم کے اس روکل کی تو تع نہیں تھی، تو تع نہیں تھی، تو تع نہیں تھی، تو تع نہیں کے سامنے رونا نہیں چا ہتی تھی۔ تھیٹر ،ارسلان کے سامنے رونا نہیں چا ہتی تھی۔ ''نامحرم تھا تو گھر میں رہ رہا تھا اب محرم بنا ہے تو اسے گھر سے جانے کے لئے کہہ رہی ہے محلے والوں کی تو ذہنیت ہی خراب ہے اب ان کے اور ہمارے جاتے ہی خراب ہے اب ان کے اور ہمارے جاتے ہی کا جو پر دہ تھا وہ باتی نہیں رہاتو وہ تو کے بھی بولیں کے تو بری تھے اس نظر انداز کیا کر۔'' ذکیہ بیگم نے غصے کے تو بس نظر انداز کیا کر۔'' ذکیہ بیگم نے غصے کے تو بس نظر انداز کیا کر۔'' ذکیہ بیگم نے غصے کے تو بس نظر انداز کیا کر۔'' ذکیہ بیگم نے غصے کے تو بس نظر انداز کیا کر۔'' ذکیہ بیگم نے غصے کے تو بس نظر انداز کیا کر۔'' ذکیہ بیگم نے غصے کے تو بس نظر انداز کیا کر۔'' ذکیہ بیگم نے غصے کے تو بس نظر انداز کیا کر۔'' ذکیہ بیگم نے غصے کے تو بس نظر انداز کیا کر۔'' ذکیہ بیگم نے غصے کے تو بس نظر انداز کیا کر۔'' ذکیہ بیگم نے غصے کے تو بس نظر انداز کیا کر۔'' ذکیہ بیگم نے غصے کے تو بس نظر انداز کیا کر۔'' ذکیہ بیگم نے غصے کے تو بس نظر انداز کیا کر۔'' ذکیہ بیگم نے غصے کے تو بس نظر انداز کیا کر۔'' ذکیہ بیگم نے غصے کے تو بس نظر انداز کیا کر۔'' ذکیہ بیگم نے غصے کے تو بس نظر انداز کیا کر۔'' ذکیہ بیگم نے غصے کے تو بس نظر انداز کیا کر۔'' ذکیہ بیگم نے غصے کے تو بس نظر انداز کیا کر۔'' در بی بیگم نے غصے کی کی کر در بی بیگم نے غصے کی کے تو بیگر کیا کے تو بیگر کی کر در بی بیگر کی کر در بی بیگر کی کر در بی کر در بی بیگر کیا کر در بی بیگر کی کر در بی بیگر کر بیگر کر بیگر کیا کر بیگر کی کر در بی بیگر کر در بی بیگر کر بی

سے کہا تو دکھ سے ہوئی۔
''ہاں اماں! ٹھیک ہے تم غلطی پہ غلطی کے جاد اور بیس نظر انداز کیے جاد س، تمہارے ماں باپ نے تمہاری غلطی معاف نہیں کی آج ابتم جا ہی ہو کے جی بھی ہو تے جی بھی ہو تے جی ہی معاف دیں کے جیسی ماں ویسی بین ، امال تم تو بھیت رہی ہو آج تک کی بھر سے بھر بھی تا ماں تھ جو الزام محلے والوں نے جوڑا کے مراتھ کے مروالے اس پر آتھیں

بند کرکے لیفین کریں کے اور اگر جھے طلاق مجم دلوائی نہ انہوں نے تو ساری زندگی طعنے دے دے کرماریں مے مجھے۔''

"شف آپ، کیا نضول با تیں کر رہی ہوتم میرے گھر دالے ایسے ہر گزنہیں ہیں۔"ارسلان نے اس کی بات کاٹ کرفد رہے غصے سے کہا تو وہ اسے گھورنے کی جبکہ ذکیہ بیٹم دل تھام کر بستر پہ بیٹے کئیں تھیں۔

" ایے ویے تو بس ہم ہی ہیں ال "

''ادھرآؤ میرے ساتھ، خالہ جان کو کیوں پریشان کر رہی ہو؟'' ارسلان اس کا ہاتھ پکڑ کر تھینچتا ہوااس ہا ہر برآ مدے میں لے آیا۔ ''میں تو جسے بہت خوش ہوں نا بیرسب کہہ

''تم ہاہر مت جایا کرونہ ہاہر جاؤگی نہ لوگ ہاتی بنا کیں گے، ہات کچر بھی نہیں تھی اور بھناؤ بن گیا، تم نوکری چھوڑ دو ویسے بھی جھے کمانے والی بیوی نہیں چاہیے، دل لبھانے والی پیارلٹانے والی بیوی چاہیے۔' وہ اس کے چہرے کور کیمتے ہوئے بولا تو اس نے جھکے سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا اور غصے سے بولی۔ ہاتھ چھڑایا تھا اور غصے سے بولی۔

"دیو حمہیں جھے سے نکاح کرنے سے پہلے سوچنا تفامسٹر، نکاح کے تبن بول پڑھوا کراپٹم سب بیدڈ بمانڈ کرو کے کہ میں نوکری چیوڑ دوں، بولنا چیوڑ دوں، امال کو پریشان کرنا چیوڑ دوں، گھرسے ہاہرلکلنا چیوڑ دوں، واہ بھی بہت خوب کل کو کیو کے دنیا جیوڑ دوں۔ "

دونبیں، آیا تو میں بھی نہیں کہوں گا۔'' ارسلان نے ایکدم سے اس کے گلاب ہونٹوں پر ابنایا تھ رکھ کریے قراری سے کہاوہ شیٹا گئی پلی بحر مرسنجل بھی کئی قورآ۔ مرسنجل بھی کئی قورآ۔

تھا وہ چ ہی تو کہدرہی تھی، انہوں نے ارسلان کے والدین سے بات کیے بناان کا تکاح پڑھادیا تفااب انجام کی بہتری کے لئے وہ اللہ کے حضور سجده ریز تعین رو ربی تعیس، دعا تیس ما تک ربی منت

دو ہفتے ہو گئے تھے ڈاکٹر ارسلان کو سکتے ہوئے، رہیدافطاری کی تیاری کررہی می جب روس کلوم خالہ، پلیٹ میں تھیر لے کر چلی

"کیا لے آئیں خالہ؟" رہید نے مسكرات موتے يوجيعا-

'' کھیر بنائی تھی آج تنہارے خالو کی قر ماکش پہلویاد آیا کہ اپنی رہید کو بھی تھیر بہت پسندے تو ایک پلید تمہارے کئے لے آئی۔ کلوم خالہ نے اپنائیت سے کہا تو وہ پلیث ان کے ماتھوں ے لئے ہوئے تشکر بھرے کیجے میں بولی۔ " فشكر بيغاله! آپ بهت اليمي بين - "

"ا عجیتی رہواللہ تعیب اچھے کر ہے۔" كلوم خاله نے خوش ہوكردل سے اسے دعا دى، ذكيه بيم عفر كي نماز يره كرادهري آكتي الوسلام دعا کے بعد کلوم خالہ کہنے لیس۔

''ذکیہ بین ، بیتم نے بہت اچھا کیا جوڈاکٹر كويهال سے بيج ديا، محلے والے تو طرح طرح ك بالتي بنارب تصاييخ كريبان مي جما تكت نہیں ہیں اور دوسروں کے دامن پر پیچر اچھالنے

" کیونکه تم تو میری دنیا بو، زندگی بو، پیار بهو\_"

"سب جموث " وه اس كا باته مثاكر

بولی۔ «دستم سےسب کے کہدرہاہوں۔" سے ہونا تو ''اچھا،اگراتے ہی سیچ ہونا تو جاؤ جا کر اسے کھر والوں کو ہارے نکاح کے بارے میں بتاؤ اور مجھےعزت سے رخصت کروا کر لے جاؤ،اگرایک ہفتے کے اندراندرتم ایانہیں کر کتے تو بینکاح ختم کروا پنابوریا بسترسمینواوریهاں سے چلتے ہو۔' رہیے۔ نے مضبوط کہجے میں کہاارسلان کا دل ڈوب گیا تھا اس کی باتوں کومن کر کہوہ اسے ذرا سا بھی پندہیں کرتی اس کے اس ک زند کی میں ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق ہی تہیں پڑتا تھاجھی وہ بینکاح حتم کرنے کی بات ائن آسانی سے کم جارہی می، وہ بہت دھی ہور ہا تھا کہ رسید کواس کی محبت پر بھی یفین ہیں ہے۔ " محیک ہے میں آج رات کو چلا جاؤں گا اور بہت جلد آؤں گامہیں رخصت کرا کے اپنے ساتھ لے جانے کے لئے۔ 'ارسلان نے محول میں فیصلہ کن کہے میں کہاتو وہ طنز سے بولی۔

''د میصنه بین به ''د میم لینا به' وه سکرایا ب وہ منگناتا مسکراتا ہوا رات کوعشاء کے بعد لا ہور جانے والی بس بیں سوار ہو گیا تھا، اس کے جاتے ہی رہید کونہ صرف کھر میں بلکہ اسے اندر اوراب غصيس السيم

جمیں، تو امال بین کاح تو ہے ہے نا، اس کے کو وہ اپنے کھر والوں سے کیوں چھپار ہاہے، اب اگر وہ بین رکھتا اپنے اندر وہ بین رکھتا اپنے اندر تو جھے طلاق کیوں نہیں دے دیتا۔ 'ربیعہ نے ذکیہ بیکم کو دیکھتے ہوئے مرے مرے لیج میں استفسار کیا، ذکیہ بیگم اسے کیا جواب دیتی وہ تو خود کا ٹو تو بدن میں لہونہیں والی حالت میں بیٹی خود کا ٹو تو بدن میں لہونہیں والی حالت میں بیٹی خود کا ٹو تو بدن میں لہونہیں والی حالت میں بیٹی خود کا ٹو تو بدن میں ابونہیں والی حالت میں بیٹی سے سے کھوٹ کی ہوں، ٹوٹ کھوٹ کی ہوں، ہارگی ہوں، ٹوٹ کھوٹ کی ہوں۔ گئی ہوں، ٹوٹ کھوٹ

" و اکثر ارسلان احمد ایس نے تو تم ہے کوئی وعده تہیں کیا تھا، کوئی عہد و پیان تہیں یا ندھے تے، تم نے بی اس رشتے کو بھانے کی سم کھائی مھی، جھوٹی سم کھانے کی کیا ضرورت میں نے تو کہا تھا کے ختم کرو پیرشتہ پھراس جھوٹ اور فریب کی کیا ضرورت می، جارے تھے واپس نہ آنے کے لئے تو بھے اس رشتے سے آزاد کر دیا ہوتا کیوں انتظار کی سولی پر اٹکایا ہے جھے، میری ماں کواس عمر میں اتنا ہوا د کھ کیوں دیا تم نے ، چلے بى جانا تھا تو اى رات كيول نه جلے سكے جب محلے والوں نے ہمیں جارے بی کھر میں بے عزت وبامال كرنے كى كوشش كى مى، تكاح كا ڈرامہ بحبت کرنے کا فریب ، ساتھ بھانے کی سم كول دى تم نے جھے؟" ربيبرسونے ليلي تو اس کے دل و دماغ ارسلان احمد کوکٹیرے میں کمڑا کے جرح کرنے کے مرکوئی معقول جواب نہیں ملا

تفاا سے۔

در کہیں ایبا تو نہیں رہید نصیر اللہ، کہ ڈاکٹر
ارسلان احمد نے تم سے تبہاری بدتمیزی اور زبان
درازی کابدلہ لینے کے لئے ریکھیل کھیلا ہو، تم نے
اسے کھری کھری سنائی تعیس ناں ،اس نے بدلہ لیا
ہوگا یہ سب کر کے آخر کو وہ ایک مرد ہے اور مرد،

کہا۔ ''اے بگی، اس تمام میں تو سمی نگے ہیں عک نظر تنک دل، تنک ذہن، خیر دفعہ کروایے لوگوں کو مجھے تو ڈاکٹر بہت شریف لڑکا لگاتھا، تہارے خالوکو ہمپتال میں ملاتھا کل بیا ہے سر درد کی دوالینے گئے تھے اور اپنے بھائی کی مزاج پری کو ہمپتال گئے تھے ناکل تو وہیں ڈاکٹر ارسلان سے ملاقات ہوگئی تھی۔''

'' ڈاکٹر ارسلان اس شہر میں ہے خالہ؟'' رہیداور ذکیہ بیکم نے جیرت سے ایک دو ہے کو دیکھا تھا،رہیدنے فورا کلثوم خالہ سے پوچھا تو وہ بولیں۔

الى بينى! ظاہر بوكرى باس كويوں نوكري جيوز كرتوجيس جائے كانديهاب سے حض اس دجہ سے کے تم نے اسے کرایے دار کی حیثیت سے رکھنے سے انکار کر دیا ، تمہارے خالو بتا رہے تقےوہ وہیں ڈاکٹروں کے ہوشل میں رہ رہاہے، کہدر ہا تھا کہ چھٹی تو عید یہ ہی ملے کی وہ بھی صرف دو دن کی اب میں ذراس بات پر اپنی نو کری چھوڑ کے کیوں چلا جاؤں حیدر آباد ہے؟ اور رہے کے ٹھکانے تو مل بی جاتے ہیں ب انسانوں کا شہر ہے کوئی جنگل تھوڑی ہے جو میں كھلے آسان تلے بیٹھ جاؤں گا، اچھار بیعہ بنی میں اب چلتی ہوں افطاری بنارہی تھی سوچا پہلے مہیں کھیر دے آؤں باقی افطاری آکر بنالوں گی۔" كلثوم خالدايي بات ممل كرك المحكمري موكين، ربید اور ذکید بیم ان کی باتوں سے ملنے والے شاک کے زیر اثر تھیں ، انہیں ٹھیک سے خدا حافظ جمى نەكہە يا تىل.

"امان! سائم نے، ڈاکٹر ارسلان اس شہر میں ہے وہ لاہور گیا ہی نہیں اپنے گھر والوں سے بات کرنے، اس نے جھوٹ بولا ہم سے دھوکہ دیا

عبر ( <u>95 ) جرائر 2015</u>

## 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



جیے جیسی لگ سی تھی وہ سنز کر مانی سے اور ارسلان احمر کے سپتال دونوں جگہوں سے مایوس لونی تھیں، سز کر مانی ڈاکٹر ارسلان سے کراچی مين ملى تعين ايك باراينا چيك اب كرايا تقالوبس ای واسطے سے جانی تھیں ، سپتال والوں نے کہہ دیا کہ وہ پہاں کام بی مہیں کرتے رہید بھی ان کے ساتھ کئی تھی میس کرتو اس کے پیروں تلے ہے زبین ہی نکل می تھی، مگر ماں کا چہرہ و مکھ کر اسے پچھیمی کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ''کل تک تو وہ ہیتال میں تھا آج کہہ رہے ہیں کہ یہاں کام بی ہیں کرتا، واو میں کے دے رہی ہوں اماں ،تمہارا داماد کوئی کیم تھیل رہا ہے ہارے ساتھ عید تک اگروہ بیں آیانہ تو دیکھنا میں اس کے کیے بینڈ بجائی ہوں آپ ہی دوڑا "اياكياكي كرے كى تو؟" ذكيه بيكم نے ریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ "وفت آنے پہ خود ہی دیکھ لینا۔"

''کیا رہید؟ اٹھو عمد کی تیاری کرو اس بھوڑ ہے ڈاکٹر کی دیدہ ہم اپنی عمد کیوں خراب کریں، عمد تو اللہ کا تخد اور انعام ہوتی ہے اسے اللہ کا تخد اور انعام ہوتی ہے اسے میرا نام رہید تھی رائلہ ہے میرا نام دگار تو میرا اللہ میرا نام رہید تھیراللہ ہے میرا نام دگار تو میرا اللہ ہی بھی ہما اللہ کے ہوتے ہوئے کوئی میرا بال بھی بھی نہیں کرسکنا، انشاء اللہ سب بہت اچھا ہوگا، چلو اس بہت اچھا ہوگا، چلو میں کھر دھولوں عمد کے موقع پر کھر کو صاف سقرا میں کھر دھولوں عمد کے موقع پر کھر کو صاف سقرا میں کی اور جھاڑ و میں ان کا پائی جوڑ بھی تھی اور جھاڑ و افران میں کا پائی جوڑ بھی تھی اور جھاڑ و افران میں کا پائی جوڑ بھی تھی اور جھاڑ و افران میں ان کھانے کھر کا فرش دھونے کو تیار تھی، ذکہ بیم نے انسان اللہ کا بائی جوڑ بھی تھی اور جھاڑ و افران میں تا ہے دیکھا، حانے آئیں الباد کھر کا فرش دھونے کو تیار تھی، ذکہ بیم نے دیکھا، حانے آئیں الباد کھر افران دھونے کو تیار تھی، ذکہ بیم نے دیکھا، حانے آئیں الباد کھر اور حجا ہے دیکھا، حانے آئیں الباد کھر اور حجا ہے دیکھا، حانے آئیں الباد کھر الباد حجا ہے دیکھا، حانے آئیں الباد کھر الباد حجات ہے اسے دیکھا، حانے آئیں الباد کھر الباد حجات ہے اسے دیکھا، حانے آئیں الباد کھر الباد حجات ہے اسے دیکھا، حانے آئیں الباد کھر الباد حجات ہے اسے دیکھا، حانے آئیں الباد کھر الباد حجات ہے اسے دیکھا، حانے آئیں الباد کھر الباد حجات ہے اسے دیکھا، حانے آئیں الباد کھر الباد حجات ہے اسے دیکھا، حانے آئی کا بائی کی دیکھا ہے جو تا کہا کی الباد کھر کا فران کی دیکھا ہے تا ہوں کی دیکھا ہے تا کھر کا فران کھر کا فران کھر کا فران کے دیکھا ہے تا کھر کا فران کی کھر کا فران کی کھر کا فران کی کھر کی کھر کا فران کی کھر کا فران کی کھر کا فران کی کھر کی کھر کا فران کی کھر کا فران کی کھر کا فران کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کا فران کھر کی کھر کے کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر کھر کی کھر کے کھر کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے

ایک لڑی سے اپنی بے عزتی کابدلہ لینے سے لئے ذراسی بات کو انا کا مسئلہ بنا کر انقام لینے سے لئے لئے فوراً تیار رہتا ہے۔'' د ماغ نے خدشہ ظاہر کیا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔

''یا الله جی! میرے حق میں بہتر کرنا میری آن آبروسلامت رکھنا میری ماں کومیراسکھ دیکھنا نصیب کرنا۔'' بہتی آٹکھوں اور دکھتے دل کے ساتھاس نے تڑہ کے کردعا ماگی تھی۔

''امال ٹھیک ہم ہیں بہت زیادہ بولنا بھی بہت زیادہ بولنا بھی بہت زیادہ نقصان کا باعث بن جایا کرتا ہے زبان کی تیزی آن کی تنزلی کا سبب بن جاایا کرتی ہے۔'' وہ با آواز بولی اور آنسو صاف کرنے گئی کے امال کی آواز آ رہی تھی وہ اسے سحری کے لئے بلا رہی تھیں کتنا وقت ہو گیا تھا اسے چاہی نہ چلا تھا، وہ خودکونارل ظاہر کرتی ہوئی سحری کرنے چلی گئی۔

"امان! اس ڈاکٹر داماد کا اتا یا ٹیلی فون نمبر کے پھی نہیں لیا تم نے اور اپنی اکلوئی بیٹی اس کے نام لکھوا دی۔" ایکلے دن رہید نے ذکیہ بیٹم کو سلائی کرتے د کیے کہا تو وہ ایک کھے کے لئے رک سکتیں اور دوبارہ سے کپڑے سلائی کرنے گئیں۔

''مزکر مانی کے ہاں کپڑے دیے جائیں تو ان سے اپنے داماد کا اتا پامعلوم کر لیجے گایا پھر ہپتال جا کرمعلوم کریں کے موصوف کہاں رہتے ہیں اصل میں پکڑیں اسے اور یہ نکاح کا قصہ تمام ترائیں۔'' رہید نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے میں چل گئی، ذکیہ بیٹم کی آٹھیں بے اختیار چھلک پڑیں۔

مو به المدائد عيد بين صرف دو دن باتى تضاور تصير الله مرحوم كے كمر بين سوك طارى تقا، ذكيه بيكم كواتو

منتا ١٠٠٠ جولار 2015

نے سب کو پہائی پہائی روپے جیدی دی تھیں، ہلکے شیر خورمہ کھلایا تھا، ٹافیاں بھی دی تھیں، ہلکے بہت اداس دکھائی دے رہی تھیں، رہیعہ نے لان کا سبت اداس دکھائی دے رہی تھیں، رہیعہ نے لان کا سبز رنگ کا پر علا شلوار تمیض اور نبیٹ کا سرخ دو پٹہ بہنا ہوا تھا اور اس شوخ رنگ میں اس کا سفید رنگ مزید تھرا تھرا محسوس ہو رہا تھا، اس اس کا سفید رنگ مزید تھرا تھرا محسوس ہو رہا تھا، اس جوڑیاں پہنی تھیں، لیزا سٹریپ والی چپل پہنی جوڑیاں پہنی تھیں، لیزا سٹریپ والی چپل پہنی کی سرخ میں کا جائے کی مرخ میں مارخ میں اس کا جائے کی حد تک حسین لگ رہی تھی، بیمعولی میں جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی، بیمعولی میں جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی، بیمعولی میں جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی، بیمعولی میں جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی، بیمعولی میں جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی، بیمعولی میں جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی، بیمعولی میں جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی، بیمعولی میں جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی، بیمعولی میں جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی، بیمعولی میں جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی، بیمعولی میں جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی، بیمعولی میں جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی، بیمعولی میں جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی، بیمعولی میں جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی، بیمعولی میں جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ اور انمول ظاہر کر رہی

"امال! دوسرول کی بچیوں کوتو عیددے دی ہے اپنی بچی کا کیا تصور ہے اسے بھی عیدی دے دو۔" رہید نے ذکیہ بیکم کود کیھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا کر بولیں۔

"" تیری عیدی تو تیرا ساک ہے۔" ای وقت دروازے یہ دستک ہوئی تھی، رہید نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔

"کیج آگیامیراساگ۔"

"اللہ تیری زبان مبارک کرے۔" ذکیہ بیم نے ہے اختیار ہوکر دل سے کہا اتنے بیس ربیعہ نے جا کر دروازہ کھول دیا، تبولیت کاشدید ایسا ہی لمحہ ہوتا ہے جو بل بھر بیس آپ کی زبان سے نکل ہوئی دعا قبول کر لیتا ہے اس کی آٹھوں کے سامنے ڈاکٹر ارسلان احمد کھڑا مسکرا رہا تھا، سفید کاش کے اسٹائکش کرتے شلوار اور پیٹا دری جیر بیل بیس وہ ہے حد وجیہہ لگ رہا تھا، ربید تجیر جیل بیس وہ ہے حد وجیہہ لگ رہا تھا، ربید تجیر جیر نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی وہ مسکراتے

کوں لگا کہ وہ انہیں خوش کرنے کے لئے ان کے سامنے خود کو خوش اور پریشانی سے لاپرواہ ظاہر کرنے کے لئے ایسا کررہی ہے، بہر حال جو بھی تا دل کے بہلانے کو یہ خیال اچھاتھا۔

آج چاندرات تھی مساجد میں نماز عید کے اوقات کا اعلان کیا جارہا تھا اور چاندنظر آنے کی نوید سائل جارہی ہی مدیجہ کے ساتھ ذکیہ بیٹم اور رہیجہ کو چاندگی مبار کہاد دیے جاتم ہی آئیں، ماسی رحمتے بھی مبار کہاد کے ساتھ کی میں درجہ کے ساتھ بیٹھ کر اپنے ہاتھوں پر اور رہیجہ مدیجہ کے ساتھ بیٹھ کر اپنے ہاتھوں پر اور رہیجہ مدیجہ کے ساتھ بیٹھ کر اپنے ہاتھوں پر اور رہیجہ مدیجہ کے ساتھ بیٹھ کر اپنے ہاتھوں پر اور رہیجہ مدیجہ کے ساتھ بیٹھ کر اپنے ہاتھوں پر اور رہیجہ مدیجہ کے ساتھ بیٹھ کر اپنے ہاتھوں پر اور رہیجہ مدیجہ کے ساتھ بیٹھ کر اپنے ہاتھوں پر اور رہیجہ مدیجہ کے ساتھ بیٹھ کر اپنے ہاتھوں پر اور رہیجہ مدیجہ کے ساتھ بیٹھ کر اپنے ہاتھوں پر اور رہیجہ مدیجہ کے ساتھ بیٹھ کر اپنے ہاتھوں پر اور رہیجہ مدیجہ کے ساتھ بیٹھ کر اپنے ہاتھوں پر اور رہیجہ مدیجہ کے ساتھ بیٹھ کر اپنے ہاتھوں پر اور رہیجہ مدیجہ کے ساتھ بیٹھ کر اپنے ہاتھوں پر اور رہیجہ مدیجہ کے ساتھ بیٹھ کر اپنے ہاتھوں پر اور رہیجہ مدیجہ کے ساتھ بیٹھ کر اپنے ہاتھوں پر اور رہیجہ مدیجہ کے ساتھ بیٹھ کر اپنے ہاتھوں پر اور رہیجہ مدیجہ کے ساتھ بیٹھ کر اپنے ہاتھوں پر اور رہیجہ مدیجہ کے ساتھ بیٹھ کر اپنے ہاتھوں ہی مہندی لگانے گی ۔

''دیکھنا اس عید پر تمہارے ہاتھوں پر میرےنام کی مہندی کے گی۔''ڈاکٹر ارسلان احمر کا جانے سے پہلے کہا گیا جملہ اسے یاد آیا تو بے اختیار ہولی۔

بنوہا۔ میں سرکوشی ہوئی تو وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے ملی سرکوشی ہوئی تو وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے گئی۔

"کیا ہوا؟" مریحہ نے مہندی لگاتے ہوئے اس سے پوچھا۔

''وہم ہوا تھا،تم مہندی لگاؤ نا۔'' اس نے مسکراتے ہوئے ٹالا تھا اور دل کی بے چینوں پر جیران ہوتے ہوئے اپنا دھیان ارسلان احمد سے ہٹا کرمہندی کے ڈیز ائن برمرکوز کیا تھا۔

ہما رہمدں سے ریوس پر ریابی ہے۔ آج عیدتھی اور ذکیہ بیٹم نے محلے والوں کے اس سلوک کے باوجود سب کے گھروں بیں سویاں بیجی تھیں ، اور عید ملنے کے لئے گھرآنے والوں کی خاطر تواضع کے لئے شیر خورمہ رکھا تھا، محلے کی بحاں بھی عمد ملنے گھر آئی تھیں ، ذکہ بیٹم

منارق حولاني 2015

این بال باپ سے بائیس برس بعد ال کرروئے جارہی تعیں۔

''بیٹی جھے معاف کر دیتا ہیں نے ذراسی بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر ناحق تم پہلم کیا، تم سے قطع تعلق کرنے کے بعد میں بھی چین سے سو نہیں سکابس ہی سوچتار ہا کہ خود ہی واپس آ کر جھے سے معافی ما تک لوگ اس ملطی کی جوتم نے کی ہی بہیں تھی ، آج برسوں بعد تم سے ملے ہیں ہم وہ بھی عید کے دن تو دشمن بھی اگر کھر بھی عید کے دن تو دشمن بھی اگر کھر بھی کیا تم بھی میا کہ تو اسے معاف کر دیتے ہیں کیا تم بھی ہی گائی ہی کیا تم بھی ہی کہ تھے ، ہم سب کو، معاف نہیں کروگی ذکیہ بی کیا تم بریاض امجد نے روتے ہوئے ذکیہ بیگم کے ریاض امجد نے روتے ہوئے ذکیہ بیگم کے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے۔

سے ہو جو رہے۔ اب معانی مانگ کر مجھے گناہ گار مت کریں، میری تو بس بہی دعائقی کہ مرنے سے پہلے آپ سب سے ملاقات ہو جائے ایک بار آپ دونوں کود کھے لوں بشکر ہے آج اللہ نے میری دعا قبول

ذکیہ بیکم نے ان کے بندھے ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے کہا تو انہوں نے ذکیہ بیکم کواپنے سینے سے لگا لیا، دونوں باپ بیٹی رورہے تھے، رہید کو بیسب بہت دکھ بھی دے رہا تھا اور غمیہ مجمی دلا رہا تھا وہ خاموثی سے اوپر چھت پر چلی گئی، ارسلان احمد نے قدرے جیرت سے اسے یوں جاتے دیکھا تھا۔

" ارس مری تبهارے دشمن تم نے تو ابھی بچوں کی اور ان کے بچوں کی خوشیاں دیکھنی ہیں، ارسلان بھی تو اب تبہارا بیٹا ہے تا، بوی عید سے ارسلان بھی تو اب تبہارا بیٹا ہے تا، بوی عید سے پہلے بیں اپنی بہوکورخصت کرا کے لئے جاؤں گی ہاں۔" صغیہ بیکم نے ذکیہ بیکم کوصوفے پر بھاتے ہاں۔"

ہوئے اس کے سین سرا بے کوآ تھوں میں جذب کرتے ہوئے شوخ کہج میں بولا۔ مرتب سام

"السلام عليم إسر ارسلان احمد"
د عليم السلام " وه كھوئے كھوئے ليج بيل جواب دين سامنے سے ہث كئى تھى، ارسلان احمد مسكراتے ہوئے اپنے والدين كواندر بلا رہا تھا، رہيد جران جران نظروں سے ديكھ رہى تھى، ارسلان كے مال باپ ذكيہ بيم سے يول ال رہے اور سے جيے دو يہ جيے دو يہ جي اور شھے۔ يول كى بيجان ہواوران كے بيجھے دو يہ اور شھے۔

" ارسلان احمد نے رہیے ہی دل میں اتر رہی ہو۔" ارسلان احمد نے رہید کے قریب آکر آ مسلی سے کہا تو اس نے چونک کرسراٹھا کراس کا چہرہ دیکھا وہ فوراً بولا۔

'' ہے۔ '' بیسب خواب ہے نا؟'' وہ بے بقینی کے عالم میں بولی۔ ''اچھا تو تم بیخواب دیکھتی تھیں کہ میں

این پیزش کو لے کرآؤں گا در تہیں اپنے ساتھ اپنے پیزش کو لے کرآؤں گااور تہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا ہے نا۔'' سے پی

دونہیں میں بیدعا مانگی تھی تا کہ میری مال کو سکون مل جائے۔' وہ مرحم کیج میں بولی۔ سکون مل جائے۔' وہ مرحم کیج میں بولی۔ دوبس یہی دعا مانگی تعییں۔'' جانے وہ کیا

سننا چاہ رہا تھا۔
''ہوں۔' ہے کہہ کر وہ اس کے ماں باپ
کے بلانے پران کی طرف آگی اوراس کے لئے
انکشاف بہت جمرت کا باعث بنا تھا کہ وہ اس
کے سکے خالہ خالو تھے، ارسلان احمد اس کی مال
ذکیہ بیکم کا سکا بھانجا تھا اور وہ بزرگ خاتون اور
ماحب رہید کے نانا نانی تھے اسے سارے
رشتے اسے اچا تک سے مل مسے تھے، اس کی تو
جمرت ہی ختم ہونے بین بیں آری تھی، دکیے بیلے

2015 جولاز 2015

"بہوئیں بٹی بن کردہے کی رہید ہارے پولین PAK مرام

کمریں۔'الیاس الدین مسکراتے ہوئے بولے تو ذکیہ بیکم کو اپنی ساعتوں پریقین نہ آیا، وہ پھر سے اپنے میکے سے جڑنے جارہی تھیں،ان کا سگا بھانجا ان کا داباد بنا تھا، قدرت نے کس طرح سے آئیس آپس میں ملایا تھا۔

جماعی ان کا داماد ہا ھا، مدرت کے سطری سے آئیں آپس میں ملایا تھا۔ ''واہ ری قدرت تیرےرنگ نرالے۔''وہ

دل ہی دل میں اللہ کے حضور سجدہ شکرادا کیا تھا۔
''میں نے تو بھی سوچا بھی نہیں تھا کہ قسمت
مجھے میرے اپنوں سے اس طرح ملا دے گی
ارسلان نے بتایا ہی نہیں کہ آپ کا بیٹا ہے، مگر
نجانے کیوں یہ جھے اپنا اپنا سالگا تھا۔'' ذکہ بیگم
ایخ آنسو یو تجھے ہوئے بولیں تو وہ سب مسکرا

" تہارا پہ بھے سے کو گیا تھا ہم دوئی چلے اس کے تھے تو رابطہ ہی نہ رہا، ابھی پچھلے برس ہم الہور شفٹ ہوئے ہیں، ارسلان بہاں آ رہا تھا تو ہیں۔ ارسلان بہاں آ رہا تھا تو ہیں۔ ارسلان بہاں آ رہا تھا تو ہیں۔ ارسلان بہاں آ رہا تھا تو کہ مردر ڈھونڈ نا، قد رہ خدا کی صنز کر ہائی وسیلہ بن کشن اور تم اسے حیدر آباد آتے ہی ال بھی گئی، کشار اور تم اسے حیدر آباد آتے ہی ال بھی گئی، معلوم کا تا ہی ہوا ہمیں سب معلوم کا تا ہو ہی کن حالات بیل ہوا ہمیں سب معلوم کے اوازت میں ارسلان نے ہمے تکاح کیا تھا، رہیعہ کے بارے بیل ارسلان نے بچھے سب بتا دیا تھا، ما شاء اللہ بہت بجھدار ہے تہاری ہائی۔" صغیبہ بیگم نے بہت بجھدار ہے تہاری ہائی۔" صغیبہ بیگم نے رہیعہ کی آخر ہیں بہت کے دوئے آخر ہیں۔ بیٹ کو تھی کے در بعد کی تو تھی کے دوئے آخر ہیں۔ بیٹ کو تھی کے در بعد کی تو تھی کی کی تھی کی تھی کی تھی کی تھی کی تو تھی کی تو تھی کی تھی کی تو تھی کی تو تھی کی تو تھی کی تو تھی کی تھی

رہید کی تعریف کی۔

د محر رہید کی مال بہت بیوتوف اور ناسجے

ہ اگر ارسلان آپ کا بیٹا نہ ہوتا اور دھوکہ دیے
جاتا تو میری کم عقل کی وجہ سے میری بیٹی کی زندگی
تو خراب ہوگئی تھی ا۔ "ذکیہ بیٹم نے شرمندگی سے
کہا تو صغید بیٹم ان کا ہاتھ تھام کر رسان سے

''خودکودوش مت دوذکیہ، دیکھوجب تقدیر
نے کی کو ملانا ہوتا ہے نا تو وہ ای طرح سے
حالات بناتی ہے ایسے ہی ملوانا تھا قدرت نے
ہمیں بھرسے، کیونکہ خون کے رشتے بھی جدانہیں
ہوسکتے بھی نہ بھی زندگ کے کسی موڑ پر ہمیں پھر
سے ملنا ہی تھا سوہم سب مل مجھے اور ہم بہنیں تو
اب ایسی ملی ہیں کہ اپنے بچوں کی شادی کی وجو
سے بیرشتہ ہمیشہ کے لئے اور بھی مضبوط بنارہی
ہیں اب سارے دکھ بھول جاؤ ہم سب اب لا ہور
ہیں رہیں گے۔''

بیں رہیں ہے۔'' ''لیکن میں کیسے رہ علق ہوں آپ کے

''کیوں نہیں رہ سکتیں تم ہمارے ساتھ؟'' الیاس احمہ نے بھی خاموثی کا تفل تو ڈیے ہوئے کہا تو ذکیہ بیکم نے کہا۔

''بنٹی کے سٹرال میں رہوں گی تو لوگ ہزار ہا تیں بنائیں کے آپ کو پتا تو ہے نا کے ارسلان کے بہاں چندروز رہنے پر محلے والوں نے کیا کیاہا تیں بنائی تھیں۔''

"دوگ و سی جال میں چین سے جینے الی بین ہو پھر الی بین ہو پھر ہاری بین ہو پھر ہاری بین ہو پھر ہاری بین ہو پھر ہاری سیرهن ہو اور ایک بین اپنی بین یا بھائی کے گھر میں رہ سکتی ہے بیاس کا حق ہے اور ہم اس سلسلے میں تمہاری کوئی بات نہیں سیں ہے۔" الیاس احمد نے شجیدگی سے فیصلہ سنا دیا وہ ریاض الیاس احمد نے شخیدگی سے فیصلہ سنا دیا وہ ریاض الیاس احمد نے شخیدگی سے فیصلہ سنا دیا وہ ریاض الیاس احمد نے شخیدگی سے فیصلہ سنا دیا وہ ریاض ہے الیے جو بہت خاموش سے بینے ان کی با تیس سن رہے شے۔

" " ما ہوتو ہمارے ساتھ بھی روسکتی ہو تمہارامیکہ ابھی سلامت ہے، بیں شرمندہ ہوں کے بیں نے تم سے تمہارامیکہ چیٹر دا دیا تھا، رہتے تو آسانوں پر ملے ہوجاتے ہیں تمہارا ادر تصیراللہ اس دوران تو انہوں نے جاکر دروازہ کھولا سامنے محلے کے وہی معززین کھڑے تھے جو چند روز قبل ان کومرد کرایے دارر کھنے پراخلا قیات اور اسلامیات کا درس دینے آئے تھے، رفیق صاحب، منظور الہی، فرزانہ، تصرت بیکم، زہیر بان والا،ارشد جزل اسٹور والا۔

" " فيريت بي عيدمبارك كهنية ت بي نا آپ سب مجھے؟" ذكيه بيكم نے ان سب كود ميكھتے ہوئے كہا تو فرزانه بولى۔

''سوچا تو بھی تھا کہتم نے سویاں بجوائی
ہیں تو ہم بھی عید کے دن سب بھلا کر جہیں
مبارک باددینے جا کیں گے گرتم نے ہمیں ایک
پلیٹ سویوں کے ذریعے رشوت دینے کی کوشش
کی، یہ تو ہمیں اب بجھ آئی ہے۔' فرزانہ تیزی
سے بوتی چلی کی، ارسلان اجر بھی وہیں چلا آیا۔
''کیا مطلب؟ میں کیوں رشوت دوں کی
آپ لوگوں کو ہر سال عید کے روز میں سویاں
بعیجتی ہوں آپ سب کے ہاں اس بار بھی میں
نے اپنی روایت بر قرار رکھی باوجود آپ لوگوں کی
مینکی کے میں نے عید کے دن کا خیال کرتے
ہوئے ایسا کیا ہے۔' ذکیہ بیگم نے نہایت سجیدگی
سے کہا تو ارسلان اجر اب کا نے لگا، غصے سے
ہوئے ایسا کیا ہے۔' ذکیہ بیگم نے نہایت سجیدگی
سے کہا تو ارسلان اجر اب کا نے لگا، غصے سے
اس کا چروسرخ ہور ہا تھا۔

''نہم تو شمجے نتے کہتم نے ڈاکٹر کو نکال دیا ہے مگر بدتو آج پھر یہاں نظرآ رہا ہے کرایے دار بھی نہیں رہاتو یہاں کیا کرنے آیا ہے آج ، کمر سے نکالا کیوں نہیں ہے اسے؟'' منظور البی نے کرفتگی سے سوال کیا۔ دن مدالہ تھے میں میں میں میں میں دیں۔

کرخنگی سے سوال کیا۔ "کیوں نکالیس کی میہ مجھے اپنے کھرسے؟" ارسلان احمد غصے سے بول پڑا۔ ارسلان احمد غصے سے بول پڑا۔ "دبیں ذکیہ خالہ کا بھانجا ہوں اور صرف

بعانجانبيل مول ان كاداماد بمي مول "

کا جوڑ لکھا تھا، ہیں نے ہی اپنی من مرضی اور اناکا مسئلہ بنا لیا تھا، ہمیں بہت دکھ ہے تصیر اللہ ک موت کا، انچھا انسان تھا، جس نے تمہار سے ساتھ مرتے دم تک ساتھ نبھایا اللہ اس کی مغفرت کرے۔' ریاض امجد نے شرمندہ اور سنجیدہ کہج میں کہا۔

''اوہواب پوری عید کیا رونے دھونے اور معانی تلافی کرنے میں گزاریں سے آپ لوگ؟'' ارسلان نے اٹھتے ہوئے کہا تو سب مسکرا، نئر

''خالہ جان میٹی عید ہے سویاں شیر خورمہ کچھ نہیں کھلائیں کی ہمیں۔'' ارسلان نے ذکیہ بیکم کود کیستے ہوئے کہا۔

ا ''کیوں نہیں بیٹائم بیٹھو میں ابھی لائی، یہ رہید کہاں جلی گئی؟' ذکیہ بیٹم نے محبت سے کہتے ہوئے رہید کی تلاش میں نظریں دوڑ انکی تھیں۔ ''حجبت پہ گئی ہے غصے میں تھی۔'' ارسلان نے بتایا تو وہ بربڑانے لکیں۔

''ایک تو بیاڑی بھی نا غصہ ناک پر لئے رتی ہے۔'' ''ہیں خالہ جان،عید کے دن میری بیوی

" المرى بوى المرى بوى المرى بوى المرى بوى المرى بوى المرى بوى المرى بارے ميں كوئى الى ولى بات ندكر بي بليز شي از دى جيث ـ ارسلان نے نوراً حدادب ميں رہے ہوئے انہيں ديكھ كر كہا تو وہ انس بريں۔

" " د کولود کیے اتباری بیٹی کی محبت بیں بول رہاہے بہت گوں والی ہے تبہاری رہید یہ یونجی تو اس کے لئے باکل نہیں ہوا جارہا۔ " صغیہ بیکم نے ان کے باس آ کرکہا تو انہوں نے خوش ہوکر کہا۔ داماد دیا۔ " ذکیہ بیکم سب کے لئے شیر خورمہ اور سویاں لے کرآ گئیں، دروازے پر دستک ہوئی

مُنّا (100) جولاد 2015

''آپ لوگ جائیں رہید کے نکاح اور رصتی کی تاریخ مقرر ہونے کی مضائی آپ کے کھر ''نگا جائے گی، اس امید کے ساتھ کے آپ لوگ رہید کو اپنی بیٹی سمجھ کر دعائیں دیے کر رخصت کرنے آئیں گے۔'' ذکیہ بیٹم محل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تو رفیق صاحب جل سے ہوکر د ل

"جمیں معاف کر دیجئے گا، ہم نے واقعی بہت گناہ کیا ہے، آپ دونوں ماں بیٹی کواس طرح پریشان کرکے، الزام دیے کر، جبکہ رہید بنی اس محلے میں پیدا ہوئی ہاری آنھوں کے سامنے ملی برطی ہے، آپ کا اور تھیر بھائی مرحم کا کردار مارے سامنے آئینے کی طرح صاف تھا پھر بھی ہم بہک کے ،ہم شرمندہ ہیں آپ ہے ہو سکے تو ممين معاف كرد يجي كا-"بيكه كرريق صاحب آعے بوھ کے، ایک ایک کرکے باتی سب بھی تظریں چراتے ہوئے وہاں سے نکل کئے ارسلان دروازہ بند کرے مڑا تو اس کی تظر سٹر حیول میں کمڑی رہید پہ پڑی دو غصے میں می اس کے دیکھنے پر تیزی سے اوپر چلی گئی، ارسلان نے ذکیہ بیٹم کود میصے ہوئے شوخ کیج میں کہا۔ " خاله جان من ذرا اینی بیوی کومنا لاوک آپسب کے ساتھ یا تیں کریں۔" " ال بال، ضرور جاد اورا سے منا كر فيح لے آؤ کھانا سب استے کھا تیں گھے۔ ' ذکیہ بیگر خوشد لی سے بنس کر پولیں، وہ بہت خوش تھیں کے ارسلان احمد ان کی بین سے بہت پیار کرتا

ہے۔ ربعہ غصے سے کمرے میں چکر لگا رہی تھی ارسلان مشکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا اور پوچھنے لگا۔

"دا تا هديول آرا بحميل؟"

"كيا؟ داماد، بهانجا؟" وه سب اس انكشاف پرسششدرره محے۔

" بنى بال داماد اورسكا بهانجا، يقين نهآئ تو تكاح نامه دكھاؤں إينے ماں باپ اور دادا دادى سے ملواؤں وہ سب کھرکے اندرموجود ہیں اور ر حقتی کی تاریخ لینے آئے ہیں عید کے مبارک دن ، تو كہي كيول تكاليس كى خالد جھے إين كھر سے، آپ لوگ اینے دامادوں کو اینے گھر سے تكال ديں كے كيا، اينے سكے بھانج كو چند دن ا ہے کھرمہمان بنا کرنہیں رکھتے کیا آپ لوگ، بدكماني ادر شك كي عينك اتاركر ديمينا سيتفيس ايبا نہ ہو کے آپ سب کے ڈیکے پول کھل جائیں كونكدالله تعالى كو بركز يسدنهين ہے كدكى معصوم كى كردار كشى كرنا، اس به الزام ياتهت لكانا، رمضان کے باہر کت اور رحمتوں والے مہينے ميں بھی آپ لوگ اپنے اندر کے شیطان کونہیں مار عکے تو آپ خود ہی سوچیں کے آپ سب ایمان کے کون سے درج پرفائز ہیں اور آپ کے روزے، تمازیں کس درجے میں شاری جائیں کی ، قبولیت کا درجہ یاسلیں کے یا درد کر دی جا تیں ک آپ کے منہ پر مار دی جائیں گی، درا ایمانیداری سے سوچنے کا مجھے یقین ہے کہ کم از کم ایک بار تو آپ کو آسیے میں اپی شکل دیکھتے ہوئے شرم ضرور آئے گی۔" ارسلان احمد نے تحيك مفاك تقرير جماز دى هى درحقيقت ان سب کو جماڑ دیا تھا وہ سب شرمندہ سے اپنا سامنہ لے

''ارسل بیٹا کس پہ غصے ہو رہے ہو؟'' الیاس احمد کی آواز آئی تو سب چو تئے۔ ''ابو محلے والے آئے ہیں عید ملنے ان کا شکر میہ ادا کر رہا ہوں۔'' ارسلان نے وہیں کمڑے کمڑے جواب دیا۔

منا (101) جولاني 2015

" آپ تو بات مت کریں مجھے سے جھوٹے کہیں کے۔' وہ ناراض کیج میں بولتی رخ پھیر منى اس كى بينا راضكى بھى ارسلان كوتر يارى تھى\_ " النيس بالنيس ميس في كيا جمونا بولا ہے جھئى بتاؤتو\_''

"يہال سے آپ لاہور كا كہدكر مح تنے اور اتنے دن سے ادھر ہی تھے ہوسل میں ، امال لتنی پریشان تھیں آپ کی خاموشی ہے کچھ احسای ہے آپ کو۔" رہید نے رومانی موکر کہا تووه جل ساہو کیا۔

" آئي ايم سوري ربيد، جاب كالمعالمة تعا جانی، ایسے کیسے ایکدم سے چلا جاتا، چمٹی بھی تہیں مل رہی تھی، جب چھٹی مل کٹی تو تھر والوں کو كرا كيا اور خاله جان كويس نے تين جارون سلے فون کرکے بتا دیا تھا کہ میں عید برآپ ہے ملنے آؤں گا، اس کئے ان کی پریشانی کم ہو گئی

"الل نے محصر تہیں بتایا تھا آپ کے فون کا۔" رہید نے حراقی سے اسے دیکھتے

"البيس من نے بی منع کيا تھا كممبيس نه

"كيول؟ بهت مزاآتا ب المهيل، جم يوں يريشان كركے؟" ربيد خفا خفا ليج ميں بولتي اس کے دل پر بجلیاں کرار ہی تھی۔

"م واقعی میرے لئے پریٹان تھیں؟" ارسلان نے اس کی آتھوں میں جما تکتے ہوئے يوجها تو يكباراس كادل بهت زور كاده وكاره وكمبرا

کرنظری جرائی، چہرہ دکسا تھا۔ ''جی بیس، بیس مرف اس لئے پریشان تھی کہ ایک انجان آدمی کے ساتھ میرا نکاح کرا دیا الا نے اس کا کوئی اتا یا بھی معلوم نہیں ہے،

''تو کیا پیارآئے گا؟''وہ رک کراس کے وجیہہ چرے کو دیکھتے ہوئے تک کر بولی، اس نے محراتے ہوئے کہا۔

"إل آنالو پياري جا ہے۔" " محیوں؟ ایسا کون سما کارنامه سرانجام دیا

"ارے بھی تہارے ساس سرکو یہاں لے کر آیا ہوں سب سے بڑھ کر تمہارے نھیال سے تبہار ارشتہ استوار کرایا ہے تبہارے نانا نائی کو لایا ہوں یہاں۔" ارسلان احمد نے اس کے قریب آ کردک کراسے دیکھتے ہوئے جمادیا۔

''بہت برااصان کیا ہے آپ نے ہے نا، میں نے اس تعیال کو آج سے پہلے مہیں دیکھا تھا میری ال جی بالیس برس سے اپنے میکے سے دور تھیں زندگی تو ان کی بھی گزرگی آیے میکے کے بغير ميرے لئے بھی نغيال سواليد نشان بي رہا ہیشہ،آج نانا جی کواپی علقی کا احساس ہو گیا ہے تو معانی اللی کرنے چلے آئے ہیں، آپ بتائے نا، کیے کریں مے دویا تیس برس کی تلافی جوانہوں نے اپنی علی بیٹی سے تعلق فتم کر کے انہیں دنیا میں اكلاكركياني اناكرزم من كزارديج؟

" آئی توربید، تم یع کهدری مو، مع برس والبركبيس لائے جا كتے ليكن آنے والے برس لو العظم اورخوبصورت بنائے جاسکتے ہیں نال، اور خالہ جان نے آئیں معاف کردیا ہے نا عیرے دن نارام مبیں موتے ، بیاری ویے بھی وہ کہتے ين عام كا بحولا اكرشام كوكمر آ حائے لا ا

منا (١١١) جواد 2015

اوردوکی آخری کتاب .... دنیا کول ہے .... مِلْتِ مِوتِهِ بِين كُومِلِينَ ..... الى سى كاك كوي عن السابق حوك اوردوباز ارلامور ون: 042-37321690, 3710797

كرتى رہوں كى۔" وہ سنجيدكى سے ايمانيدارى ''تو اے شکرانے کے نفل ادا کرو کے وہ آدی آعمیا ہے جہیں لینے کے لئے مر۔" " مرکیا؟" ربعہ نے اس کے چرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ " مر بیار ہی جہیں تو مجھ سے پیار ہی جہیں جمہیں تو پیارے نامجھے ہے؟ "ربیدنے یو حیصا دہ بھی اب اس کی ج<u>ا</u>لا کی سمجھر ہی تھی کے وہ اے تک کردیا ہے۔ 'ہاں بہت بیار ہے تم سے۔ "بس مجر، کزارہ ہوجائے گا۔"وہ سکراتے ہوئے لا يرواه انداز يس بولى-" کیا مطلب؟ تم جھ سے پیار نہیں کرو ی؟ ارسلان نے اس کی صورت کو بے قراری ہے دیکھتے ہوئے یو حجما۔ میں تم جسے تبوی آدمی سے سارمیں کر سکتی جس نے نہ تو ابھی تک مجھے منہ دکھائی کا تحفہ دیا ہے نہ ہی عیدی دی ہے۔ 'وہ اتر اکر بوی ادا سے کہتے ہوئے اس کی بے قرار ہوں اور بے تابيوں ميں اضافہ كررہى مى-"بس اتنى يات \_"وەبنس كربولا \_ آپ کی بی خواہش ہم ابھی پوری کیے ية بي ليكن اس كے لئے آپ كو يہلے مم سے "کیا؟" وه شینائی۔ "ال "وه مسکراتا موااس کے قریب موا۔ "ال تو یوں کہے نا کہ عیدی مہیں دی

اكروه بيس آياتو ميس كياساري زندگي اس كاانظار

(103)

2015

'سیاس بیار کا جواب ہے جوتم بھے سے کرتی ہو۔ ' وہ آسکی سے بولا تو وہ شرکلیں کہے میں بولی۔

"میں تونہیں کرتی۔"

''مان لوگ تو فائدے میں رہوگی نہیں تو پہلی کھڑی رہوگی جانے نہیں دوں گا سب آ جائیں کھڑی رہوگی جانے نہیں دوں گا سب آ جائیں گئے یہاں تو سب کے سامنے اقرار کراؤںگا دیکھ لینائم، میں جو کہتا ہوں وہی کرتا ہوں، اندازہ تو ہوگیا ہوگائم کو۔'' وہ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو قریب سے دیکھتے ہوئے شرارت ہے کہتا اس کے اوسان خطا کر رہاتھا۔ شرارت سے کہتا اس کے اوسان خطا کر رہاتھا۔ ''دیفلط ہے۔'' وہ بولی۔ ''دیفلط ہے۔'' وہ بولی۔ ''دیفلط ہے۔'' وہ بولی۔

غلط کیے ہو گیا؟" ''کوئی آجائے گا۔"

''آنے دو۔' وہ لا پروائی سے بولا۔ ''آپ بہت برے ہیں۔' رہیعہ نے خفکی سے کہا اتنے دنوں کی پریٹانی غصہ اور ہے بسی سے ضبط کیے آنسواب بہنے کے لئے پرتول رہے تضودہ اس کے چہرے کے ہرزاویے کی ہررنگ، ہرتا ٹر کو تریب سے دیکھ رہا تھا،محسوں کر رہا تھا، سمجھ رہا تھا۔

''قتم ہے۔'' وہ بولا تو اس کی آٹھوں ہے آنسو بہنے لگے اتنے دنوں سے ہاند ھے بند آج ٹوٹ مجئے تھے۔

"ارے رہے کم آن رہید پلیز روو نہیں ہم
تولاتی جھڑتی ہنتی ہوئی ہی اچھی گئی ہو، رونہیں
میرے دل کو پچھ ہور ہا ہے یار، آئی ایم سوری،
میں نے تمہیں پریٹان کیا استے دن کوئی خرنہیں لی
تمہاری، جھے ایسانہیں کرنا جا ہے تھا، جھے بچھنا
جا ہے تھا کہ تم بہر حال ایک لڑتی ہو اور ایسے
حساس معالمے میں تمہاری کیا حالت ہوگی، آئی

"شفاپ" وه بری طرح شینائی تھی اور پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے جاگی تھی ، ارسلان احمد نے اس کے دائیں ہیں اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اس کے ذائیں ہیں اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اس کے ذرار کی راہیں مسدور کردی تھیں ، دونوں کو ایسانی ایک منظر ایک ساتھ یاد آیا تھا مگر تب ہیں اور اب میں فرق تھا۔

اوراب میں رق ایا۔ "ارسلان اس کی حالت سے حظ افتا تے ہوئے ہوئے ہوئے ہو چور ہاتھا۔
حظ افتا تے ہوئے ہوئے ہو جور ہاتھا۔
" پلیز جانے دیں جھے۔ "وہ منمنائی۔
" ہرگز نہیں ،اب تو آپ کواپنے ساتھ لے جانے کا مشتقیث اور اجازت نامہ بھی ہے ہمارے پاس ، تو اب بتاہیے پہلے عیدی دول یا مندد کھائی کا تحذہ ؟"

"مرف يهال سے جانے كا راستد" وه

" معنی خیز تھا، رہید نے ہے۔" اس کا جملہ اور لہجہ معنی خیز تھا، رہید نے بے اختیار اس کے چہرے کودیکھا تھا، دل کی دھڑ کنیں شور مچار ہی تھیں، بس ایک لمحے کا کھیل تھا جس نے اسے احساس دلا دیا کہ وہ بھی اس سے بیار کرتی ہے۔

"ارسل!" ربید کے لب خود بخو دہلے۔
"اف قربان جائے ارسل۔" استے پیار
سے پکاروگی تو خوشی سے دھر کنیں ہی نہ تم جائیں
میری۔"

میری ۔'' ''اللہ نہ کرے۔'' رہیدنے بے ساختہ کہا تو وہ سکرادیا۔

اوروہ اپی بافتیاری پرآپ ہی آپ شریا کی ارسلان احمدتو دیوانہ ہو گیا اس کی اس ادا پر ادراس کے چہرے پر بافتیار اپنی محبتوں کے گلاب کملادیے اس کی روح نیک میں ان مجولوں کی میک سرایت کرتی چلی می تھی، چہرہ سرخ گلاب ماہور ہاتھا۔

منا 100 جولار 2015

کے سینے سے لگ کی تھی خوشی سے انتکبار ہورہی میں منتی ، ارسلان اس کی اس محبت پرجھوم انتھا، اس کی معصومیت پر خار ہو گیا۔

''عید مبارک میری جان، بہت بہت عبد مبارک ہوشہبیں بھی، آئی ایم سو بپی، اینڈ آئی رٹیلی لو پور ہیچہ لو پوسو چے۔''

''تیں جھی۔'' رہید نے دل سے کہا تو وہ اسے شانوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کرتے ہوئے اس کے چہرے کود کیمنے ہوئے بولا۔

روس سے کہااور پھر دونوں محبت ومسرت شرمیلے پن سے کہااور پھر دونوں محبت ومسرت سے ایک دوسرے کود کیمنے ہوئے ہننے گئے۔ عید جیسی خوشیاں لانے کی نوید سنا رہی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھا ہے اپنے ہڑوں سے عیدی وصول کرنے اور دعا کیں لینے جارہے شے ،عید کا دن ان کے سنگ مسکرار ہا تھا۔

> ተ ተ

مان می معدد الدنه به المندان المندان

پرامس، آئندہ کمی ایی غلطی نہیں ہوگ، کیونکہ تم زندگی ہومیری اور میں اپی زندگی کو ہنتے مسکراتے دیکت اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے دل تربید کے لئے یہ تربید کے لئے یہ احساس بھی خوش کن تھا کہ وہ اس کے آنسووں کا احساس بھی خوش کن تھا کہ وہ اس کے آنسووں کا سبب جانتا تھا، اس کی پریشانی کا احساس کرتے ہوئے اپنی ہو جانتا تھا، اس کی پریشانی کا احساس کرتے ہوئے اپنی ہے نیازی کی معافی ما تک رہا تھا۔

موئے اپنی ہے نیازی کی معافی ما تک رہا تھا۔

رہا تھا اسے یقین ہو چلا تھا کہ ڈاکٹر ارسلان احمد اس کے لئے بہترین شریک حیات ٹابت ہوگا اس کے لئے بہترین شریک حیات ٹابت ہوگا انشاء اللہ وہ دل سے خوش اور مطمئن ہوگئی میں اس کے لئے بہترین شریک حیات ٹابت ہوگا اسے اللہ وہ دل سے خوش اور مطمئن ہوگئی میں اس کے لئے بہترین شریک حیات ٹابت ہوگا اسے اللہ کے۔

''میں بھی۔' رہید نے دل سے کیا۔ ''چل جھوئی۔' ارسلان نے اسے کھورا۔ ''دشم سے۔' وہ شرمیلے بین سے مسکراتے ہوئے اپنی محبت کا اقر ارکر رہی تھی اس کے دل پر قوس قزح کے رنگ بھمرارہی تھی۔

''رہید!''ارسلان کو سجھ نہیں آرہی تھی کہوہ اپنی خوشی کا اظہار کیسے کرے، اس نے رہید کے ہاتھ پکڑ کرائے سینے پر رکھ کراس کے چرے کو دیکھا تو وہ شرمائی۔

" تعینک یو، اتی خوبصورت عیدی کے "

''اس نے استفسار کیا۔
''ابھی کیجے اپنی عیدی۔''ارسلان نے اپنا دایاں ہاتھ کرتے کی جیب میں ڈالائکٹن اس کے ہاتھ میں تھے،سونے کے دونوں ٹکن ارسلان نے رہید کی جیب میں ڈالائکٹن اس کے ہاتھ میں تھے،سونے کے دونوں ٹکن ارسلان نے رہید کی خالی کلائی میں پہنا دیئے۔
ارسلان کی محبت کے اس قدر قیمتی تھنے کو پاکرخود ارسلان کی محبت کے اس قدر قیمتی تھنے کو پاکرخود کو معتبر محسوس کر رہی تھی اور بے اختیار ہی اس

عنا 105 جولاني 2015 منا





"نجانے اور لئنی دیر انظار کرنا پڑے۔" اس نے سوجا، اس کی نظریں سامنے بنگلے کے مرکزی دروازے پر تھیں، دل کررہا تھا اندراہے كرے ميں جائے كر اندر اتے بوے كر ميں اسے ڈرلگ رہاتھا ، ای لئے وہ کب سے یہاں بابرسيرهيون يربيني هي الم از كم يهال جا ند تارون اور پھولوں کا ساتھ تو ہے ، جیسے جیسے وقت گزرتا جا ر ہاتھااس کا ڈربڑھتا جار ہاتھا۔

"بائتانیای!"اس نے دکھ سے سوجا۔ " بجھے بھی اینے ساتھ ہی لے جاتیں ، اندر اتے بڑے کو میں جھے کتنا ڈرلگ رہاہے۔"اس کی آنگھوں میں می سی مجرکٹی۔ '' میں کب تک اس کا انتظار کروں <u>۔</u> '' اس نے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے رکڑ کر آنھوں

کوصاف کیا۔ "كيا تقاا كرشاه دل آج جلدى آجاتا،

چودہویں رات کا بورا جاند آسان کے دا کن میں جگمگار ہا تھا، خاندنی کی کرنیں ہرسواینی مخصندی اور دورهیا روشنی بلهیر رہی تھیں، جہار جانب جاندنی کا نسوں جھایا ہوا تھا، ہوا بھی انھلاتی ہوئی چلی رہی تھی۔ کوشی بنگلے کی بیرونی سٹر حیوں پر بیٹھی ہوئی محی، اس نے دونوں بازواینے کھٹنوں کے کرد لپیٹ رکھے تھے، سامنے دور تک تھلے ہوئے وسیع وعریض لان میں جا ندنی چنگی ہوئی تھی،رات کی رانی اینے جوبن پر گھی، پھولوں کی مہک سے سارا لان معطیر ہور ہا تھا، کوشی محویت سے جاند کو دیکھیے جا رہی تھی، تب ہی بالکل غیر محسوس انداز میں نجانے کہاں ہے بادل آسان پرخمودار ہونا شروع ہو گئے، ہوا بھی تیز چلنا شروع ہو گئی، اس نے بإدلوں کو حیاند کی طرف بڑھتے دیکھا اور اپنا سر



FOR PAKISTAN

RSPK.PAKSOCIETY.COM

شاہ دل نے کھانا شروع کیا تو وہ دوبارہ کچن میں اورفرج میں سے دودھ تکال کر کرم کرنے كى، گرم گرم دودھ كا گلاس بجركر اوير اس كے كرے ميں ركھ كروہ واليس آئى تو شاہ دل كھانا كها چكا تفااوراب واش ببين يركمرا باتحد دهور با تِقا، وه و اكننگ تيبل كي طرف آهمي اور برتن سمينخ لكى، برتن سمينت سمينت اس كى نظر ساھنے سپر ھيوں کی طرف کئی، وہ آہتہ آہتہ سٹرھیاں چڑھتا اوير جاريا تھا، وہ اسے اوپر جاتا ديھتي رہي، وہ زینہ طے کر کے اب اینے کمرے کی طرف جار ہا تھا، کوشی کی نظریں مسلسل اس کے تعاقب میں تھیں اس نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا اور کوئی جیسے خواب سے جاگ پڑی ، اس تے کہری سالس لی اور دوبارہ اسے کام کی طرف متوجه ہوگئی، جلدی جلدی برتن دھو کر پخن سمیٹا اور المن كالائث آف كرك بابرآ كى اسامة كلاك یراس کی نظریزی، رات کا ڈیڑھنے رہا تھا۔ "اف اتنى رات ہو گئے۔" اس نے اسے كمريك كادروازه كهولا اور باته بردها كرلائث كا سوچ آن کیا، کمرہ بل بھر میں روشن ہو گیا، باہر ہواؤں کا شور بردھتا جارہا تھا، اس کی نظر سامنے کمرکی کی طرف کی وه یکدم خونز ده هوکئی، با هرتند و تیز ہواؤں سے جھومتے ہوئے درخت عجیب

سوی ان لیا، کمرہ پل جریس روس ہو کیا، باہر
ہواؤں کا شور بردھتا جارہا تھا، اس کی نظر سامنے
کمڑی کی طرف کی وہ یکدم خوفز دہ ہوگئ، باہر تند
و تیز ہواؤں سے جھومتے ہوئے درخت مجیب
نظارہ پیش کررہ ہے تھے، اس نے جلدی سے آگے
بردھ کر کھڑی بند کر دی اورا پنے بیڈ پر بیٹھ کئ، اس
نے خوفز دہ نظروں سے چاروں طرف دیما،
سب چھڑی کھاک تھا، اس نے باافران کی کرج چک اورطوفانی
سائس کی، اسے بادلوں کی گرج چک اورطوفانی
ہواؤں سے بہت ڈرگٹا تھا اور آج تو چونکہ تائی
مائس کی، اسے بادلوں کی گرج چک اورطوفانی
مائس کی، اسے بادلوں کی گرج چک اورطوفانی
مائس کی، اسے بادلوں کی گرج چک اورطوفانی
مواؤں سے بہت ڈرگٹا تھا اور آج تو چونکہ تائی

طالانکہ تائی ای نے نون کر کے اسے تاکید کی تھی

کہ آج جلدی گھر آ جانا، گوشی اکیلی ہے، گر وہ
شاہ دل ہی کیا جوکوئی بات مان لے۔'اسے اب
غصہ آنے لگا تھا تب ہی گاڑی کا مخصوص ہارن
سائی دیا، وہ المجل پڑی اور جلدی سے اٹھ کھڑی
ہوئی، دونوں ہاتھوں سے آنکھیں صاف کرتی وہ
دروازے کی طرف بڑھ گئی، گھر نے دروازے
دروازے کی طرف بڑھ گئی، گھر نے دروازے
سے مرکزی دروازے تک کافی فاصلہ تھا، اس کے
ہنچتے چنچتے ہارن کی بار نے چکا تھا، وہ تیز تیز
قدموں سے چلتی ہوئی مین گیٹ تک پنجی، اب
قدموں سے چلتی ہوئی مین گیٹ تک پنجی، اب
گے جوشاہ دل نے ہارن پر ہاتھ رکا تو رکھ کر بھول
گیا، گوشی بو کھلا گئی، اس نے جلدی سے گیٹ

"سوگے تھے کچھ بی کر۔" کیٹ کھلتے ہی اسے شاہ دل کی دھاڑ سنائی دی، پھر چوکیدار کی بجائے اسے کیٹ کھولٹا دیکھ کرشاہ دل نواز کے ماتھ پربل پڑ گئے، وہ گاڑی کواندر لے آیا، کوشی گیٹ بند کرنے گئے۔

"" میوں دروازہ کھولنے آئی ہو؟" وہ گاڑی سے اتر تے ہوئے بولا، اس کی آواز میں نا کواری کا تاثر واضح جھلک رہاتھا۔

منة (108) حولاز2015

عدم بادل زور دار آواز کے کرے وہ AKSO کے بدید

زویاعلی خان نے سیٹ پر چینجنے میں بہت دىر كردى تھى، شاہ دل كئى بار نون كر چكا تھا تكر ہر بارزویا اسے کوئی نہ کوئی نئی بات بتا کرٹا لنے کی کوشش کرتی رہی، آخر کارشاہ دل نے شوشروع كرديا، وه لا ئيوشو كا موسك بقا، جسے تين جار انٹرنیشنل کمپیئر اسیانسر کر رہی تھیں، اس کا پینثو يلك مين بهت مشهور تها اور جفتے ميں تين دن براہ راست آن ائیر ہوتا تھا، بدی بدی مشہور شخصیات اس کے شویس آنے کے لئے خوداس سے رابطہ يرتى مميں، زوياعلى خان إيك ابحرتي ہوئي ماول محی، آج کل اس کے کمرشل بھی ہد ہور ہے تے اور قیشن انٹریزید میں بھی اس کے نام کی بازگشت کونج ربی تھی ،شاہ دل نواز فیشن کی دنیا کا جانا پہچانا نام بن چکا تھا،قسمت کادھنی تھاجس چیز مين ماته دُالنَّا تَهَا إسه سونا بنا دينا تَها، كَيْ كميسير كا براند يمبسد رخما، ني وي يراس كي وجه شهرت بطور ادا کار اور یاول کے ساتھے ساتھ اب ہوسٹ کے طور ریمی تھی، وہ وجیہہ وظلیل ہونے کے ساتھ باوقار تخصیت کا ما لک تھا،اے بیرون ملک سے مجی کام کی آفرآ چی می مراس نے معذرت کر لی محى، آج كل وه لا ئيوشوكى ميز باني كرر ما تها، جو د میسته بی د میسته اتنامشهور مو یکا تها که لوگ محصوص وقت اس شوكا بے چینی ہے انتظار كرتے محرآج زویا کو لے کروہ پریشان تھا، آرگنا تزر مجمی بار بارزویا سے رابطہ کرنے کی کوشش کررے تنے، آخر کار خدا خدا کرکے زویاعلی خان کی آمہ ہوئی، زویا کی شاہ دل کے ساتھ ایک اغرین كانے ير يرفارمس محى، زويانے اس سے يہلے صرف اس کانام ساتھااس کے ساتھ کام کاب پہلا موقع تھا، زویا اس کی شخصیت سے جیسے مرحوب ی ہو گئی تھی، شوقتم ہو گیا تھا، مرزویا تے دماغ میں اپ آپ می مزید سمت کی ،اس نے پاس پری وادر این آپ می مزید سمت کی ،اس نے پاس پری وادر این اور مختلف آیات کا ورد کرنے کی ، ہواؤں کا شور برد منتا جا رہا تھا، درختوں کے بتوں کی سرسراہٹ بجیب می پراسرار سم کوشیاں کر رہی تھی ، وہ اب ملکے بھیلئے کا پینے گئی در آتے فرار آپ کی تبدیلی کا احساس ہوا،اس نے در آپ فرار آپ کی تاریک تھا، شاید دھک سے رہ گئی، کمرہ بالکل تاریک تھا، شاید دھک سے رہ گئی، اس کا ڈر کے مارے برا حال دھک ہوگی، اس کا ڈر کے مارے برا حال ہوگیا، اس نے چادراتار کرایک طرف بھیلی اور باکل تاریک قما، شاید ہوگیا، اس نے چادراتار کرایک طرف بھیلی اور باکل تاریک طرف بھیلی اور باکل تاریک طرف بھیلی اور باکل آپ کے لئی کر چیلیس تلاش کرنے گئی، ایک ہوگی ، وہ جلد از جلد اس تاریک کی ایک کہاں آپ کے پیچھے ہوگی ، وہ جلد از جلد اس تاریک کی باکل کہاں آپ کے پیچھے ہوگی ، وہ جلد از جلد اس کی جان ہی کا کہاں آپ کے پیچھے ہوگی ، وہ جلد از جلد اس کی جان ہی کا کہاں آپ کے پیچھے ہوگی آواز آئی، اس کی جان ہی کا کہاں آپ کے درواز و کھلنے کی آواز آئی، اس کی جان ہی نگل کی۔

2015

الکوشی پہنا دی۔' اس نے خبر پڑھ کر ایک طرف اخبار ڈالنا جایا مرامال نے اس کے ہاتھ سے "إل اب بول ، كيا ہے بيسب كھو" امال کے تیورخطرناک تھے۔ '' کچھ نہیں امال۔'' اس نے تکیہ درست کیا۔ '' بکواس ہے پیسب پچھ۔'' وہ دوبارہ سے تھے پرسرر کھ کرلیٹ گیا۔ "" پتر بہتر ہے کہ سے بکواس ہی ہو، کیونکہ میرے جیتے جی بیٹیں ہوسکتا کہ کوئی ناچنے گانے والی لڑی میری بہو بن کرمیرے کھر میں آئے، "امال کیاموگیا ہے آپ کو۔" شاہ دل نے نا کواری سے امال کی باٹ کائی۔ " بجھے تو پتر مجھ تہیں ہوا، مراس سے سلے کے تھے کچھ ہو، تیرا انظام بھے کرنا پڑے گا۔'' امال کے تو تیور ہی آج بدلے ہوئے تھے۔ "كيامطلب امال؟" وه جيران تها آج تو ایاں کہیں سے بھی اس کی امال جیس لگ رہی تحیں ، امال دروازے کی طرف بردھیں۔ "میں نے فون کر دیا ہے تیرے جاتے کو۔" انہوں نے دروازے پررک کر پیچھے مو کر د يكهااورجيسے اسے اطلاع دي\_ "كس كتى؟" وه سالس روك يوچور با " وكس لت كيامطلب؟" امال والس بليك

آئیں۔ ''گاؤں میں تیری منگ بیٹی تیراانظار کر رہی ہے۔'' انہوں نے جیسے اس کے سر پر بم مجوڑا۔

"امال!"وه المحل كركم ابوا

جیسے کوئی اور ہی بات چل پڑی تھی، وہ شاہ دل نواز کے سحر میں کرفنار ہو گئی تھی، شوقتم ہو چکا تھا مگر زویا کچھاور ہی سوچ رہی تھی۔ شام میں ہیں

شاہ دل بے خبر سور ہا تھا جب امال دھاڑ سے دروازہ کھول کراندر داخل ہوئیں۔ ''شاہ دل ..... او ..... شاہ دل۔'' انہوں

نے ایکدم ہی اسے جنجوڑ کراٹھا دیا، وہ ہڑ بردا کر اٹھ بیٹھا۔

''بال ..... بال ..... امال .... کیا ہوا؟''وہ ہونفوں کی طرح انہیں دیکھر باتھا۔ دد رست دیکھر کا تھا۔

'' بہی تو میں پوچھنے آئی ہوں پتر، کہ کیا ہے

یہ؟' انہوں نے اس کے سامنے اخبار اہرایا۔

'' کیا ہے امال؟' اس نے اخبار ان کے

ہاتھ سے لے لیا، سامنے ہی اس کی اور زویا کی
تصویریں جگمگارہی تھیں، وہ تصویر کے ساتھ خبر کی

طرف متوجه ہوا ،خبر کی سرخ تھی۔ '' پہلی نظر کی محبت .....اظہار ، اقراراور مثلنی ایک ساتھ ۔'' شاہ دل گڑ بڑا گیا اس نے امال کی طرف دیکھا۔

''رپڑھ ..... بڑھ ..... آھے بڑھ۔''اس نے جلدی جلدی ہاتی خبر پر تظر ڈالی، باتی کا خبر کھے ۔ بول تھی۔

"اداكار، ماؤل اورمشہور زمانہ شو، آج كى شام آپ كے نام كے ميزبان شاہ دل نواز، المرتى ہوئى ماؤل زويا على خان كى زلفول كے المير ہو سكتے، تفعيلات كے مطابق زويا على خان ان كے شو ميں بطور مہمان شريك ہوئيں اور دونوں پہلى نظركى محبت ميں گرفارہو محتے، شاہ دل نواز نے فورا الى محبت كا اظہار كيا اورزويا نے ان كى محبت كا اظہار كيا اورزويا نے ان دونوں سے اظہار كا جواب افرار ميں ديا اور دونوں نے سيٹ ير بى ايك دوسرے كوملى كى دونوں نے سيٹ ير بى ايك دوسرے كوملى كى دونوں نے سيٹ ير بى ايك دوسرے كوملى كى

منا (110) جولاد 2015

شاہ دل شام سے پہلے کھر پہنے چکا تھا،اس کا ماڈ لنگ کا کوئی معاہدہ تھا جس کی تفصیلات طے کرکے وہ واپس آیا تھا، معاہدہ اس کی من پند شرائط پر طے ہوا تھا اور ایڈ واٹس کی بھی پے منٹ ہوگئی تھی، اس لئے وہ بہت خوش تھا، گر کھر آتے ہوگئی تھی، اس لئے وہ بہت خوش تھا، گر کھر آتے ہی اس کی ساری خوشی غارت ہوگئی جب چوکیدار سے بہتہ چلا کہ امال تو عذرا آیا اور آصف بھائی کے ساتھ چک (گاؤں) گئی ہوئی ہیں،شاہ دل کا دماغ بھک سے اڑ گیا، اسے امال سے اتنی جلد ہازی کی تو تع نہیں تھی۔

"اور بیمذرا آیا، یہ بھی امال کے ساتھ مل گئتیں۔"اس نے غصے سے مقیال بھینچیں۔ اگلے ہی ہفتے شونک وغیرہ شروع ہوگئاتو وہ بزی ہو گیا، امال سے بات کرنا بجول گیا، مصروفیت ہی اتن تھی ،ایک کمرشل کے لئے وہ کمر سے باہر تعا۔

اس کا شیر ول تین دن کا تھا، آج شام کی فلائٹ
سے اس کا شیر ول تین دن کا تھا، آج شام کی فلائٹ
سے اس کی واپسی تھی، دو پہر ش امال کا نون آچکا
تھا اور اس نے شام کی واپسی کا بتا دیا تھا، اس کی
گاڑی جیسے ہی گھر کے سامنے رکی اسے لگا جیسے
کور بنا ہوا تھا، اس نے فور سے گھر کی طرف دیکھا
نور بنا ہوا تھا، اس نے فور سے گھر کی طرف دیکھا
اور اطمینان ہوا کہ شاہ دل ولا ہی ہے، اس نے
نوطے کھاتے ہوئے گھر بی قدم رکھا، سامنے ہی
فوطے کھاتے ہوئے گھر بی قدم رکھا، سامنے ہی
آصف کھڑا تھا، آصف اسے دیکھتے ہی آگے

بدها-"کمال ہے یار، اتن دیر؟" "کمرآمف بھائی، بیسب کیا ہے؟" وہ چاروں طرف دیکھتا ہوا ہو چور یا تھا، آصف اس "او چپ کر اب میں تجھے اور ڈھیل جیس دے عنی، میں نے عذرا اور آصف کوفون کرکے بلالیا ہے۔ "انہوں نے بئی اور داماد کا نام لیا۔ "عذرا آیا اور آصف جمائی کو، مگر کس لئے؟" وہ مکا بکا تھا، امال بے نیازی سے درواز سے کی طرف بوھیں۔ درواز سے کی طرف بوھیں۔

''اماں!'' وہ جیسے ہوش میں آیا، بستر سے اتر کرتیزی ہےان کی طرف بڑھا۔

'' بجھے بتا ئیں توسی کہ عذرا آیا اور آصف بھائی کو کیوں بلایا ہے۔'' وہ چلایا،امال نے اسے تولتی نظروں سے دیکھا اور بولیں۔

''ہم آج ہی چک جائیں مے اور شادی کی تاریخ مطے کر کے آئیں مے۔''

" آپالیانیں کرس گی۔" "میں ایبا ہی کروں گی۔" اماں ایک ایک لفظ چبا چبا کر پولیں۔

"میں نے تیرے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ شاہ دل چاہے جتنا مرضی پڑھ کھے جائے گراس کھر میں بہوراکھ جائے گراس کھر میں بہوراکھ جائے گراس کھر بھی بہو بن کر گوئی ہی آئے گی اور جو تیر ہے بیس کہ میر سے وعدہ پورا کرنے کا وقت آگیا ہے اور تو کھنا میں اپنا وعدہ پورا کرئے دکھاؤں گی۔" امال نے اخبار اس کے منہ پر دے مارا اور دروازہ کھول کر باہرنگل کئیں۔

"امان المال المال المال المرك بات توسيل،
من توليل - "وه امال كے بيجے تيزى سے دوڑا كر
امال نے دروازه كچھاتے غصے سے دھاڑ ہے بند
كيا كمشاه دل اگر برونت قدم نه روك ليتا تو
دروازه اس كى ناك كاستياناس كرديتا۔
دروازه اس كى ناك كاستياناس كرديتا۔
دروازه اس كى ناك كاستياناس كرديتا۔

من ال جولان 2015

"أصف بماني، شي بنا چكا مول-"شاه دل نے دونوں ہاتھ اٹھا کر جیسے وار نک دی۔ «مكر يار، سوچ ذرا باجر سارا خاندان جمع ہے۔'' آصف اور عذرا پریشان تھے، باہر ڈھول کی تھاپ پر بھٹکڑا شروع ہو چکا تھا۔ "آیا میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے کی کوتی ووتی سے شادی مہیں کرنی ، جا کے بتادیں آپاماں کو۔ 'عزرارونے والی موکی۔ " مرشاہ دل۔" ہاہر سے پٹاخوں کے جلنے کی آواز آرہی تھی۔ "بسآیا۔"اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں کھ لہنے سے روکا۔ "اور میں جار ہا ہول کھرے۔" کیا کی وہ المح كمر اموا\_ " اس، مرآ صف مجما تیں اے، ماری عزت، سارا خاندان جمع ہے باہر، بیر چلا جائے گا توہم کیاجواب دیں مے۔ "عزرا آیاویں صوفے یر بین کرزار و قطار روناشروع موسیس، آصف کے ہاتھ یاؤں پھول کئے۔ ''تم تو چیپ کرو، ش سمجما تا ہوں اسے، تم جاؤ مہمانوں کو دیکھو، اور ہاں سے پہلے ایخاحلیہ درستِ كرلو\_" عزرا نے تشو پير سے آميس صاف كيس اورسر بلاني بابر چلى كنيس-"ياركياكرتاب، سوچتے ہيں مجھ، تو ابھي كا وقت تو ٹال۔ " آمف نے اسے بہلانا شروع "بر گزنبیں۔" اس نے فورا نفی میں سر ہلایا۔ "ابھی اگر میں باہر چلا گیا، تو اماں کی ہو جائیں گی۔'وہ ہیلے بن سے بولا۔ ''یار سمجماکرنا ،انجی کاٹائم نکال لے، پھر یہ مہمان چلے جائیں مے تو پھے میں کہ کیا

کی لاعلمی بر مکابکا تعالق کیا۔ "چل ياراندر چل، پربات كرتے بين؟" وہ اس کا بیک تھاہے اس کے تمرے کی طرف چلا، کمرمہانوں سے بحرایدا تھا، آصف اسے سيدهااندرك آيا-''میں نے جب امال کومنع کر دیا تھا، تو پھر بيسب كيا ہے؟" اندر يجيج عي ووجھے سے اكمر گیا، ذرادر من بی عذرا آیا بھی آگئیں،ان کے ہاتھ میں شاہ دل کے پہنے کے کیڑے تھے،سفید كانن كاكلف لكاشلوار فمنيض اورسبر رتك كالمفكر ٹائپ پٹکا،ساتھسنہرانمسہ۔ "آپاکیا ہے بیسب کھے۔" ''شاہ دل آج مہندی ہے تمہاری؟'' آیا بھی اٹک اٹک کر پولیس۔ "جب میں نے منع کیا تھا تو پھر، کیوں ہے ب چھے''عذرابریشان ہوگئی۔ "امال نے تو ایس کوئی بات جمیس تہیں بتانی " انہوں نے شوہر کوتا ئيد طلب نظروں سے د یکھاء انہوں نے اثبات میں سر ہلایا۔ "امال!" اس نے سر دونوں ماسمول ہے تعام لیا، باہر شاہ دل کے آنے کی خرجیل جل می ومولک خوب زور سے نے رہی می، تب ہی خاندان کے لڑے کرے میں مس آئے۔ ''چلوشاه دل بمائی ،جلدی تیار ہو جاؤ۔'' وہ

فاندان کے لڑکے کمرے بیں کھمی آئے۔

''جلوشاہ دل بھائی ،جلدی تیار ہوجاؤ۔''وہ

بہت سوں کوتو جان بھی نہیں تھا، آصف بو کھلا گیا،

''ہاں ہاں یارائے فریش تو ہولینے دو، آپ

لوگ چلو، بیں اسے تیار کروا کر لاتا ہوں۔'' اس

نے بشکل چنڈ ال چوکڑی کو کمرے بیں داخل

ہونے سے روکا۔

ہونے سے روکا۔

د'چلیں ٹھک ہے، آپ طدی سے ل

''چلیں تعیک ہے، آپ جلدی سے لے آئیں، ہم جب تک ڈھول کی تھاپ پر ہمٹکڑا شروع کرواتے ہیں۔''لا کے جانچکے تھے۔

منا (112) جولاز 201<sub>5</sub>

رسم شروع موتے ہی ہنگامہ کچے کیا، وہ مشہورتی وی آرنشك تفا بركسي كي خواجش تعي اس كے ساتھ بیشنے کی انصور انروائے گی۔ رات مجع تك محفل چلتى ربى، آتش بازى نے سال باندھ دیا، امال نے سارے ارمان محول كرينكالے تھے، عذرا مجمى خوشى خوشى جہلتى پھر رہی تھی، شاہ دل سے بہت سے لڑکوں، الركوں نے آٹو كراف بھى لئے، امال سمجھ رہى تھیں شاہ دل مان گیا ہے، مرتبیں، شاہ دل کے دل میں چھاور ہی چل رہا تھا۔ مہمان زیادہ تر رات کو چلے گئے تھے، کچھ جودوردرازے آئے ہوئے تقے دہ تھی کئے تھے، عذرا سب کو ناشتے کا پوچھتی پھر رہی تھیں، ملاز بین سب کامن پند ناشته بنارے تنے،عذرا جب سب سے فارغ ہوکر بھائی کے تمرے میں آئیں تو شاہ دل کونہ یا کر دھک سے رہ گئے۔ ''وەرات كوجىي كېيى كهدريا تقا، كەمىس جار يا ہوں کمرے۔ 'وہ رونی جارہی تھیں اور یہی بات دہرار ہی میں ،اس دفت وہ امال کے کمرے میں تھیں اور انہوں نے آصف کو بھی وہیں ہر بلالیا تھا، امال تو دھک سے رہ سیس اور ذرا در بعد ہی بيديرليك سي-

"اب كيا موكا، آصف پتر" انہوں نے آصف كا باته اين بأتمول مين بكر لياء آصف خود یریشان ہو گیا،امال کے ہاتھ بل جرمیں مختدے

"ممانی جان حصلہ رکھیں۔"اس نے ان کا "عذرا باہر آنا ذرا۔" عذرا اس کے یکھے

كرنا ب، چل شاباش الحد ذراء اور تو يہلے فريش تو ہو لے۔" آصف نے اسے زیردی واش روم من دهكيلا مشاه دل كوغصه آرما تفاده دا پس آحميا\_ '' آصف بمائی میں بتا رہا ہوں آپ کو\_'' وو پھر ہاتھ روم سے باہر تھا۔ "او يارتو نها توسبى-" آصف نے دروازه

"أف ميرے خدا۔" آصف نے سر پکڑ

بزارجتنوں سے آصف نے کیے کیے حیلے بہانوں سے شاہ دل کو تیار کروایا ، محلے میں سبزمفلر ڈ الاء پھر ڈھیروں پر فیوم اس پر اسپر ہے کیا۔ "اب بيمندتو نحيك كرك\_" آمف نے اے تیار کروائے کے بعد اس کا پھولا منہ دیکھ کر ''ذرا ادهرآ۔'' وہ اے شخصے کے سامنے

. "كيرا بيادا كيك كا اگر منه پيولا بوا نه بو تو۔ "وومسکرادیا۔ "اور ایک بات بتاؤں۔" وہ راز داری

'' کوشی اتی بھی بری نہیں ہے، جتنی او نے معجما ہوا ہے۔"اس کا دل جی بحر کر بدمزہ ہوا۔

شاہ دل ولا کا سارا لان مہمانوں ہے بحرا ہوا تھا، وہ تو بہت سے لوگوں کو پہلی بار دیکھرہا

2015 - (113)

''اس کا نون نمبر بتاؤیا دے، یا کہیں لکھا ہوا " مجھے زبانی یاد ہے۔"عذرانے نٹا فٹ تمبر "يارتونے اچھانبيں كيا-"كيپن محمودالحن نے سکریٹ کی را کھالیش ٹرے میں جھاڑی۔ '' بھلا کوئی ہو چھے بیکوئی مردوں والاطریقتہ ہے۔'' وہ دونوں ٹیرس پہ بیٹھے تھے، درمیان میں تیانی پرایش رے کے علاوہ جائے کے خالی کپ " حالات كامقابله كرنے كى بجائے ميدان " پارتونہیں سمجھے گا۔" شاہ دل نے تاسف ے سر جھنکا اور ایک اور سکریٹ سلکایا۔ "و جانتا ہے، میں شو برنس سے وابست ہوں، میں ایک بوی جاہتا ہوں جومیرے ساتھ چل سکے، پارٹیز میں جائے، میری مجبور یوں کو منتجھ، میں ایک بوی ہیں جابتا جو میری آئے جانے کی ٹائمنگ کو ہی فٹک کی نظر سے دیکھے، میری زندگی بی صفائیاں دیے گزرے۔ "وہ سمج ہوگیا۔ "پربھی" کیٹن محود الحن نے سگریث کا كلوااليش رك يسسلا-"ميرا نظرية تخط سے مختلف ہے؛ ميں توبي مانتا ہوں کہ بندہ دنیا جہان میں آوارہ کردی کر آئے مرشام اسے کمریس ہو؟" بین، ان کا کوئی پیتر نبیل ہوتا، یہ تو ایسے جیسے رنگین تلیاں، آج اس پھول پر تو کل کسی اور پھول پر، دل بہلانے کی مدتک تو شہی، محر شادی .....نہیں، اما بل .... شادی تو .... خاندان میں بی املی

''ميں يو چھٽا ہوں جب وہ راضي نہيں تھا تو کیا ضرورت تھی بیتماشا کھڑا کرنے گی۔'' باہر آتے ہی وہ مجد پڑا، عذرا پھر رونا شروع ہو "اب شادی سر پر کھڑی ہے، کہاں سے ڈھونٹر کے لاؤں میں اسے،میرا تو دل کررہاہے ميں بھی کہيں بھا گب جاؤں۔'' عذرااوراو کی آواز میں رونا شروع ہوگئی۔ " الله على كيا كرول" "تم تو چپ كرو-" آصف جمنجعلا كياكهيل كوئى سندلے، وہ اس كا باتھ پكر كراسي كمرے میں لے آیا۔ '' بند کرو بیرونا دھونا اورسوچو کیا کرنا ہے۔'' اس نے عریث نکال کرسلگایا۔ "اس کے سارے دوستوں کے تمبر ڈھونڈ و ڈائری میں۔"  $\triangle \triangle \triangle$ ژاکش کھر آ کرامال کود مکھ کرجاچکا تھا،ان کو نیند کا انجکشن لگا دیا تھا، تاکہ پرسکون رہیں، آصف کوشاہ دل کے کمرے سے ملنے والی ڈائری میں سے بہت سے لوگوں کے تبر ملے تھاس نے سب تمبروں برٹرائی کرلیا تھا مرکبیں سے کچھ يبة جبيل جلا تفا-" أصف!" يكا يك عذراكو كحم يادآيا\_ « محمود بهانی کوفون کرو-" و کون محمود بھائی؟" آصف نے آتھیں و و محدود بھائی ، کیپٹن محمود اکسن ، بھائی کے بجین کے دوست ہیں، شاہ دل یقیناً وہاں ہی ہو

دل نے اگر دل تلی کرلی تو حمہیں اس ہے کیا۔" ''اماں کو کیا ہواہے؟''شاہ دل بے چین ہو '' کچھنیں، آصف بتار ہا تھا کہ جب ہے '' تمہارے کھر چھوڑنے کا پہدلگا ہے انہوں نے اتنا ار کیا ہے کہ بستر پر پڑی ہیں، ڈاکٹر تھوڑی در سلے الجکشن لگا کر گیا ہے، لیکن تم بریشان مت ہو، عرضیں ہوگا۔'' کیپٹن محمود نے سکریٹ نکال کر سلگایا۔ "لکین بار اگر اماں کو پچھے ہو گیا تو؟" شاہ دل پریشانی سے پو چھر ہاتھا۔ "تو تيرا سارا مسكم الم جائے گا، مال بي ہے کہ تو اینے آپ کو بھی معاف مہیں کر سکے گا۔" اس نے سکریٹ کا مجراکش لیا اور دھواں فضامیں ا گلاء شاہ دل پریشان مو چکا تھا، لیپن نے لوہا گرم دیکھا تو چوٹ ماری۔ "يار بيوليول كاكياب، ايك نه سي دوسرى، دوسری نه سی تیسری مرا کرامان...... د منہیں نہیں۔'' شاہ دل کھبراا تھا۔ ' ' جہیں بارامال کو چھیس ہونا جا ہے۔''وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ " چل پھر میں بھی چلنا ہوں۔" کیپٹن محمود نے فورا کوچ کی تیاری پکڑی اور شاہ دل کو لے کراس کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ ان کے پہنچتے ہی کھر میں جیسے رونق بحال ہو حمی،مہمان آنا شروع ہو گئے تھے، امال تو شاہ دل کو دیکھتے ہی جی آتھیں،تھوڑی در بعد بینڈ باہے بخا شروع ہو گئے، شاہ دل نجانے کس دل سے تیار ہوا ، اس کی زندگی کا اتنا اہم موقع اور اس کا دل خوش نہیں تھا، آصف اور محمود الحن اس کے ساتھ ساتھ تھے، آخر اللہ اللہ کرکے بارات روانہ ہوئی، راستہ دھول مٹی سے اٹا ہوا تھا، شاہ دل کا تو

ہے، کم از کم جمیں خاندانی بوی کی خوبیاں اور خامیاں تو پیتہ ہوئی ہیں ، اتنا یقین تو ہوتا ہے کہ بیہ جارے علاوہ کسی اور مرد کی طرف مبیں ویکھے کی۔'' شاہ ول نے کوئی جواب مہیں دیا، وہ دھو میں کے مرغو لے بنا تا رہا،تب ہی لیپٹن محمود کی چھوٹی بنی ہاتھ میں موبائل کئے چلی آئی۔ ''بابا.....بابا آپ کافون' ''اد....میرابیٹا۔''محمودالحن نےفون لے کرآن کیا، کچھ دیر تک دوسری طرف کی بات سنتا رہا، پھر اس نے چونک کر شاہ دل کی طرف . شاہ دل! ''محمود الحن نے دہرایا، شاہ دل نے اشارے سے منع کیا، وہ مجھ گیا کہ کھر سے فون ہے، کیپن محمود الحن کچھ دری تک بات سنتا ''اچھا ٹھیک ہےتم پریشان نہ ہو، میں کچھ كرتابون- "فون آف كرديا\_ '''شاه دل پریشان تھا۔'' شاہ دل پریشان تھا۔ 'آصف کا۔ ''اچھا۔''شاہ دل نے کری سے ٹیک لگا کر آ تکھیں موندلیں ''امال کی طبیعت ِخراب ہو گئی ہے۔''محمود الحن کی آواز پراس نے تھبرا کر آئیس کھولیں۔ ''کیا ہوا امال کو؟'' وہ بے اختیار کری ہے آدهااٹھ کھڑاہوا۔ ''جو کارنا مہتم دکھا کر آئے ہو،اس کے بعد تو جوہوجائے وہ کم ہے۔ "كيپٹن محمود نے تاسف «مطلب\_"وه الجها. ''مطلب ہے ہے شاہ دل نواز کہ تھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے، بارات چلنے کو تیار کھڑی باور دولها غائب ہوجائے ، ایے میں امال کے منا (115) جراز 2015

كے سے چر رے تے اور وہ توت ہے من عجلائے بیٹھا رہا، گاؤں کے لوگ ایک ٹی وی والے کودیکھنے ٹوٹے پڑرہے تنے، مجبور آشاہ دل کو سی کے ساتھ تصویر انزوانی بڑی اور کسی کو آثو

"بهو گیا تمهارا شوق بورا، کر لیا ار مان اس کھر میں آنے کا بورا۔ "شاہ دل کمرے میں آتے ہی کوشی پر برس پڑا، وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ " کیاسح پڑھ کر پھونکا تھامیر کا مال پر، جو وه الحصة بيضة كوشي كوشى كا تصيده يرصح نهيس ليس اليكن محترمه كل رعنا عرف كوش صاحبه، ييس آپ کو بتا دینا جا ہتا ہوں ، جو آپ نے چاہا آپ نے یالیا، لین اس سے آھے میری مرضی چلے کی اورمیری پہلی مرضی یہی ہے کہ آپ تو را سے پہلے میرا بید خال کردیں کیونکہ جھے سونا ہے اور آپ نے کہاں سونا ہے بیآ پ کا سر درد ہے، ابھی میں فریش ہونے جا رہا ہوں اور میرے آنے تک جھے اپنا بیڈ خالی جا ہے۔ "وہ واش روم میں ص چکا تھا، کوشی دم بخو دہیتھی تھی ہی تو اس کے وہم و مکان میں بھی مہیں تھا کہ تائی امال نے زبردسی شادی کروانی ہے

اتن تو ہین ، اتنی ذلت، اس کی آتھوں سے ثب ثب آنسو بہنے لکے ، مرنہیں رونے سے کام نہیں چلے گا،اس نے خودکوسنجالا اوراحتیاط سے ا پنا بھاری بھر کم بہنگا سنجالتی ہزار وتنوں سے بیل سے نیچے اتر آئی، اس نے جاروں طرف نظر دورُانی سامنے دروازہ نظر آیا، وہ اس طرف برطی، دروازے کے یاس پہنے کر رک می جہیں مہمان کھر میں جمع ہوں ہے، لوگ کیا کہیں ہے، دولہانے دواہن کو کرے سے تکال دیا، اس نے ب بی سے پیچے دیکھا، شاہ دل سجمتا ہے میں

کوفت کے مارے برا حال تھا۔ "ابان! بيآپ نے إچھالمبين كيا-"باربار اس کے دل سے ہوک اٹھتی تھی۔ ''اور پیاکوشی کی بچی،اسے تو میں اچھی طرح دیکھوں گا۔''اس کاطیش سے برا حال تھااور جیسے جیسے چک نز دیک آتا جارہا تھااس کا غصہ بروهتا جا

یہ دیکھ رہا ہے تو۔ '' اس نے کیپٹن محمود و مکیر ذرا کیا حال ہے، گردوغبار سے اٹا ہوا چک،جس پرامال فدا ہیں۔' "نه یارایسانه کهه، بیرهاری دهرنی مال ہے، اِس کی خاطر تو ہم اتن قربانیاں دیتے ہیں۔' لینین محمود جو کہ توج سے وابستہ تھا کیے اپنی

''ہونہد'' شاہ دل نے نخوت سے سر

# \*\*

دهرنی ماں کی برانی س سکتا تھا فورا ٹوک بیٹھا۔

بارات كا استقبال شايان شان كيا حمياء لكتا تفا پورا گاؤں ہی المرآیا تھا،شاہ دل لاتعلق سا بیشا ر ہا، نکاح کے وقت دلہن کا نام کل رعنا کہد کر بکارا

''تو تو لڑک کا نام کوشی بتار ہا تھا۔'' کیپٹن

"بال تو محص كيا پند كيانام ب-" شاه دل

اماں ہی کوشی، کوشی بکارتی ہیں۔" کل رعنانام س كرشاه دل كوتھوڑى تىكى موكى\_ ''چلوکم از کم نام تو مچھ بہتر ہے، کیکن پھر بھی۔' اس کا غصہ نام س کر جوتھوڑ ا بہت کم ہوا مجرعود كرآيا، بيسوچ كركهاس كى امال كواس الوكى نے کیے ایے گرد محمایا ہوا ہے میزبان اس کے

ہے بس تھیں، وہ اس سے بات چیت تو دور کی بات اس کی طرف نظر اٹھا کربھی نہیں دیکھتا تھا، م کوشی بھی اس کی لاتعلق کا جواب اس طرح سے دیق تھی،ولیے کے بعداماں کے لا کھاعتر اضات کے باوجوداس نے شاہ دل کا کمرہ چھوڑ دیا تھااور نچلے کمروں میں سے امال کے ساتھ والا کمرہ انیے لئے سیٹ کرلیا تھا۔

البت وثى جس طرح كمرك ديكركام توجه سے کرتی تھی اس طرح پٹاہ دل کے سارے کام وه اس طرح انجام دیت تھی، کھانا وہ بھی باہر تہیں کھاتا تھا، جا ہے رات کے دو ڈھائی نج جا تیں کھانا وہ اسے تازہ ہی دیتی تھی ، اس کے کپڑے جوتے سب کچھ وہ خود تیار رضی تھی، امال دیکھ د کھ کر کڑھتی رہیں ایک دو بار اماں نے شاہ دل سے بات کی تو شاہ دل نے ان پرواس کر دیا کہ امال جوجا ہی تھیں وہ میں نے کر دیا اب اس سے زیادہ کی تو قع مجھ سے مت رکھنا۔

امال جب اسے مسلسل کاموں میں مگن دیکھتیں تو خود کوقصور وار گردائتیں، شاہ دل، کوشی کے برعلس اپنی مصروفیات میں ملن تھا، اخبارات اب بھی زویا علی خان کے ساتھ اس کا تعلق جوڑتے تھے امال اب بھی پریشان رہیں ، ان کا دل ہولتا رہتا گہیں شاہ دل کوئی جاند نہ چڑھا دے، کوشی کے چہرے پر البتہ ایک سکون ہلکورے لیتا تھا، امال جب بھی اس کے چہرے کی اوردیکھتیں ایک ہوکسی ان کے دل میں اتھتی۔ "حن ہا۔"وہ تاسف سے ہاتھ ملتیں۔ ''نجانے کس مٹی کی بنی ہے۔''وہ سوچتیں۔ "اری او جھلیے۔" وہ اسے یکار میں، وہ بھاگی آتی

فرا شوہر، دوسری عورت کے چکر میں ہے اور تو لیسی سلی ہے برتن دھور ہی ہے، اسے

اس کی آنکھوں میں پھرآنسو بھرآ ہے۔ ي عجيب مصيبت مين پيش کئ هي، نه باهر جا على هي اور نه ہي اندر رہنے کو دل رضا مند ہور ہا تھا، وہ کیا کرے، وہ اس سش و بیج میں تھی کہ شاہ دل تولیے سے بال رکڑتا واش روم سے باہرآ گیا، اسے کمرے کی وسط میں استادہ پایا ،ایں کے لبوں یر دھیمی محسراہٹ آئی، جانتا تھا بھی کمرے سے باہر قدم نہیں رکھے کی ، اس نے تولیہ دور صوفے پر اچھال دیا اور خود بالوں میں برش کرنے لگا، ہال برش کرنے کے بعد وہ خود بیڈی طرف بڑھ گیا اور کروٹ لے کر لیٹ گیا، کوشی کافی دریتک ایسے ہی کھڑی رہی۔

مری جارہی تھی اس سے شادی کرنے کے لئے،

''لائث آف كر دو\_'' كچھ دمر بعد شاہ دل نے آواز لگائی تو جیسے کوشی ہوش میں آئی ،اس نے ا دسم ا دسر دیکها مچر دیواری طرف بوه کی، لائث آف کرے ایس نے صوفے کی طرف قدم بوھا دیئے، نجانے کتنی دہر تک وہ ساکت صونے پر بیتی رہی، کافی در بعد شاہ دل نے کروٹ لی، سویا تو وہ بھی نہیں تھا، صور شحال کا جائزہ کینے کو كروث لى تو اسے خلاميں كھورتے بايا، شاہ دل کے دل کوسلی ہوئی۔

" زیادتی اگر میں اس کے ساتھ کررہا ہوں تو میرے ساتھ بھی تو امال نے زیادتی کی ہے، كوئى بات تبيس، ايسے ميں اگر امال كو يت چل جائے کے میں نے ان کی لاؤلی کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے تو؟ "اس کے لبوں پر بردی دھیمی س مسكرابث تھي ،اس نے آئيس موندليں۔ "امال،ایسے تو پھرایسے بی سبی۔ **ተ** 

شاہ دل نے کوشی کو کھر میں لا کر جسے فرض بورا کردیا تھا، اب تو جیے امال بھی اس کے آگے

منا (١١) جولا 2015

ئی وی سیریل کی آفر ہوئی تھی، جس میں زویاعلی خان ہیروئن تھی، سیریل کی ساری شوننگ اعرونیشیا میں ہوئی تھی، دو ہفتے کے لئے شاہ دل ا عُرُونیشیا چلا گیا، پیچھے اماں اور کوشی تھیں جواپی این مصروفیات میں کم تھیں ،اماں کا زیادہ تر وقت تخت پر بینه کر سبیح پڑھتے گزرتا اور کوشی بظاہر کھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی، امال کا دل جب شاہ دِل اور کوئی کے بارے میں سوچتا انہیں ندامت آ کمیرنی، ایسے بی ایک دن وہ پودوں کو یانی دین کوشی کے پاس ہم تھریں۔ " کمری دو کمری آرام بھی کرلیا کر، ہر ونت تھن چکر بنی رہتی ہے۔'' ''جی تائی امی۔''اس نے ہاتھ سے پانی کا پائپ نیچ رکھا۔ ''پتر تجھ سے ایک بات کہنی تھی۔' وہ کچھ اس طرح بولیں جیسے کھے کہنا جاہ رہی ہوں مرکب نه يار بي ہوں۔ "جى تائي اى، كيابات ہے؟" ووان كے ساتھ تخت پرآئیگی۔ ''پتر میں کہہ رہی تھی کہ.... کہ ہو سکے تو مجھےمعاف کر دیتا۔''ان کی آنکھوں میں نمی جھلملا "ارے کیسی بات کررہی ہیں تائی ای " وه گھبراگئی۔ ''نہیں کوشی، جب جب میں تیری طرف دیکھتی ہوں میرادل کٹاہے، میں شاہ دل کومعاف دیکھتی ہوں میرادل کٹاہے، میں شاہ دل کومعاف "ارے رے، نہیں تائی ای ایا نہیں کہے۔"اس نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ "آپ یقین کریں سب محک ہوجائے گا، آپ بس دغا کیا کریں اور ہاں آپ کو پہتہ ہے کل معراج شریف کی دانت ہے،کل تو عبادت کی

لگامیں ڈال، تیرے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ ایسے میں کوئی ہس پرولی۔ " تائی ای، وه میرے ہاتھ میں تھے ہی كب؟ جونكل جائيس محي" "بنس کے، پتر بنس کے، یہ دیکھ، ذرا كرتوت ايخ شوہر كے، بيالے پكڑ۔" امال ہاتھ میں دبا اخبار اسے دکھاتیں جس میں اس کی تصویری مختلف ادا کاراؤں کے ساتھ ہوتیں۔ "امال جي نه پريشان مواكرين، جيسا آپ سوچتی ہیں، شاہ دل ایسے ہیں ہیں۔" وہ دوبارہ کام میں مصروف ہوجاتی۔ ''میں ۔'' و ہ حیران ہوتیں ۔ ''تو بیکیا ہے؟''وواخباراس کے ہاتھ ہے " تا كَي اي بيرتو ني وي كي تصويري بي، ظاہر ہے ان کا کام ہی ایسا ہے، ہرروز کی نہ کی ہے ملنا ہے ساتھ کام کرنا ہے۔''وہ پھر سے کام میں مصروف ہو جاتی بظاہر وہ کھر کے کاموں میں هی رہتی ممر در حقیقت اس کا دل مسلسل الجمار ہتا تفاءخود کوٹھکرائے جائے کا کرب بہت بڑا تھااور اس سلسل درد سے چھٹکارہ یانے کے لئے وہ اللہ کی طرف زیادہ ہے زیادہ جمکتی جا رہی تھی، ہر وقت وه خود کولسی نه کسی کام میں مصروف رحتی تا کہ بھرم بھی قائم رہے اور کسی کو اس کے دل کا حال پیته بھی نہ چلے، ورنہ دل تو کرتا تھا کہ شاہ دل کے سامنے جائے اور پوچھے۔ ''بتاؤ میرا کیا قصور ہے۔'' مگر اناتھی ک اے نا گوار گزرتا تھا کہ جہاں شاہ دل ہو وہاں بیشمناتو دورکی بات گزرتی مجمی تبین تھی۔  $\triangle \triangle \triangle$ دن تیزی ہے گزرت جارے تھے،شاہ دل دن بدن رقی ک منازل طے کرر ہاتھا،اے ایک عنيا (118) جولاز201<sub>5</sub>

رات ہے، دونوں کل کرعبادت کریں کے اور اللہ ے دعا کریں گے، چرآپ دیکھنے گاسب تھیک ہوجائےگا۔"

"ارے ہاں، و کھے میں تو بھول ہی می \_" اماں نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور کوشی مسکرا

" میں اللہ سونہڑے سے دعا کروں کی کہ میرے شاہ دل کو نیک ہدایت دے اور اور ایس جزیل ہے اس کا پیچیا حجٹرا دے۔''اماں نے سبیح ہاتھ میں بکڑی اور تیزی سے دانے پھرو لئے

مرسال شاہ دِل ایسے کیسی خاص موقع پر شادہ دل ولا کو برقی قیقموں سے سجاتا تھا مگراس بار وہ اغرو نیشیا میں تھااور اس کی واپسی جلد ہی متوقع محی ، مرکوش نے مقوں کی بجائے پورے کھر کو تنفے تنفے دیوں سے مزین کیا تھا،اس نے ذراذرا ے فاصلے ہے چراغ رکھ کر جوجلائے تو امال ان کی جھلملاتی روشنی میں کھوسی کئیں۔

شاه دل کا کام ممل ہو چکا تھا، جبکہ کچھ دوسرے لوگوں کا ابھی تھوڑ ا بہت کام رہ گیا تھا، شاہ دل واپس جانا جا ہتا تھا مگرز دیانے اسے بھی زبردی روکا ہوا تھا، وہ دونوں کھومنے نکلے ہوئے تھے، والیسی میں کافی دریہوئی،شاہ دل نے کہان كراكلي صبح كى نكث بك كروالي تعي، زويا نے بھی زبردی اس کے ساتھ ہی بکنگ کروالی تھی، شاہ دل اس کے ساتھ آنے سے کتر اربا تھا کیونکہ وہ مہیں چاہتا تھا کہ میڈیا کوالی کوئی خبر لطے کہ وہ دونوں ساتھ سفر کررہے ہیں مگرزویا کوتو جیسے کوئی فكر بى نبيل تھى، وہ ائير پورٹ پر جان جان كر ایسے یوز کر رہی تھی جینے وہ اور شاہ دل کے درمیان کھ واقعی چل رہا ہے، بھی اس کا ہاتھ پکڑ

لیتی بھی اس کے شانے پر ہاتھ رکھ لیتی، شاہ دل جب لاہور ائیر پورٹ پر اترا تو رات آ دھی ہے زياده كزر چى مى ، ياكستان ميں شب معراج مناني

"اوہو۔"اس نے ائیر پورٹ سے باہر آگر جوعمارات يرجراغال ديكها تو تاسف سے اس کے منہ سے نگلا، ہرسال وہ اپنا کھر بڑے اہتمام سے سجاتا تھا مراس سال ، اس کو افسوس ہوا ، کہ سارے محرول ير چراغال مور با مو گا اور مارا

کھر۔ میکسی راستوں سے گزرتی ہوئے آخر کار شاہ دل ولا کے سامنے جا رکی ملسی ہے اتر تے وقت اس کی نظر تمر کی طرف اسمی اور واپس پلتنا بحول كئى، شاه ولا كے دروبام نفے منے چراغوں

ے منور تھا۔ "ماحب " عليى ڈرائيو كى آ واز سے اس ك محويت ثوتى ، اس نے بريدا كرمر كر ديكھا، كرابيد ب كر دُرائيوركوفارغ كيا اور كمر كي طرف برھ گیا، چوکیدار نے کیث کھول دیا اور وہ چپ

چاپ اندرآ گیا۔ "کمر پیارا کمرے اندرآ کر اس نے کہرے کہرے سائس کئے اور امال کے كمرے كى طرف بوحا امال كا كمرہ بند تھا، اس نے ان کو بے آرام کرنا مناسب جیس سمجھا اور ایے کمرے کی طرف بڑھ گیا، سے میاں چڑھے يرضح اسے اس دحمن جال كا خيال آيا، وہ ہاتھ میں تھاما بیک وہیں سے حیوں پر رکھ کر جپ جاپ دیے قدمویں واپس اتر کر آیا ، گوشی کے کمرے کی لائث آن تھی، وہ خش و بیج میں تھا کہ دروازہ کھولے یا نہیں، آخر کار اس نے دل کی مانتے ہوئے دروازہ آہتہ سے کھولاء سامنے بی اس کا بید خالی برا تماس نے ذراسااعد آ کرجمانکا تو

(119)

میری ماد کیسے آگئ؟ میرا مطلب ہے کہ رات کو ہی تو ہم ساتھ تھے۔'' ''آن ہاں۔'' شاہ دِل گڑ بروا گیا ، واقعیِ شاہ د ل سوچ میں پڑ گیا ، کیوں کیا تھا فون ؟ رات کووہ اس کے ساتھ ہی تو واپس لا ہور آئی تھی ، وہ چپ ساہوگیا، کیا کہے وہ کیا جواب دیے۔ ''مبلو.....مبلو-''زویا مجھی لائن کٹ گئی۔ " بال ..... بال..... هيلو..... وه دراصل میں نے سوچامعراج شریف کی مبار کباد ہی دے دول - " آخر کارشاہ دل کو بہانہ سو جھ ہی گیا۔ " إل معراج شريف -" " تہارے کھر میں کیے منائی جاتی ہیں سے مقدس راتیں۔" نجانے شاہ دل اس سے کیوں يو جهر ما تها، شايد لاشعوري طور بروه كوشي كا مقابله زویا ہے کرر ہاتھا، زویا اس اجا تک سوال پر کربرا كى بكرا دا كارە ھىللېذا جلدى سنجل كئى\_ " ال نهم توبهت اجتمام سے مناتے ہیں، چ کیا بناؤں، اتنا مزا آتا ہے کہ بس پوچھوہیں، میری ای، خالد اور ہم سب کزیز مل حر مناتے ہیں، بھی آؤ نہ ہارے کھر، بلکہ بھی کیا، یہ چھ دنوں کے بعدشب برات ہے آنا مل کر منائیں "واقعى-"شاه دل بچوں كى طرح خوش مو کیا۔ ''ٹھیک ہے پھر شب برات کا پروگرام تہاری طرف۔'' 'ڈنِن۔''زویائے پوچھا۔ "بالكل ذن-" شاه دل نے پرمسرت ليج میں کہااورفون آف کر دیا۔ رف آپ بی اس دنیا میں متی و

ذرا فاصلے پر وہ اسے جاءنماز پر بیٹھی نظر آئی ،سفید دویشہاس نے اچھی طرح سریر لپیٹ رکھا تھا اور اب وہ تجدے میں چکی گئی تھی، بے اختیار اسے زویا یاد آئی، کیا زویا بھی عبادت کرتی ہوگی، تب بی اس نے سلام پھیرا، اس کی نظرشاہ دل برگئی اور وہ چونک اٹھی ،مگر اگلے ہی بل اسے نظر انداز كركے دوبارہ نيت باندھ لي، شاہ دل كوتو يتنگے

ہونہ۔ "اس نے زوردار ہنکارا بھرا۔ ''دکھاوے کی کمبی کمبی نمازیں۔'' "جب سی طرح بس ینه چلا تو نماز کا ڈھونگ رجا لیا۔" موشی کی آئلھیں نماز کے دوران ہی چھلک اتھیں \_

شاہ دل اینے کمرے میں آگیا، اپنا نظر انداز کیا جانا اے تنی طور بضم نہیں ہور ہا تھا،اس نے ریموٹ اٹھا کرئی وی آن کرلیا، چھدرے مقعد چيل سرج كرتار با-

"لوگ میری ایک جھلک کو ترستے ہیں، نجانے خود کو کیا مجھتی ہے۔'اس نے تی وی آف

جسے سارے جہان میں ایک یمی عبادت گزار ہے۔''اس نے بیل اٹھالیا ادر نجانے کیے خود بخو وزوياعلى خان كوكال ملالي-

"سارا باكتان اس وقت عبادت كرر وامو گا۔ 'دوسری طرف سے سلسل بیل جار بی محی ممر كوتى المحاتبين رباتعيا-

"رات من جہیں کال کرتا رہا، مرتم نے يب بي بين كى؟ "ا كلے دن شاه دل نے زويا كو کاّل کی تواس نے فکوہ کیا۔ ''کیا کررہی تھیں؟''زویا شیٹا گئی

یر ہیز گار ہیں ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو اللہ ے آگے جھکتے ہیں۔"

公公公

شاه دل کی شوننگ بالا کوٹ میں تھی، کسی ممرشل کی شوننگ بھی ، دو دن کا قیام تھا ، وہاں اس نے دو تین مزیدلوگوں سے ملاقاتیں کرنا تھیں، جب سے معراج شریف کی رات کوشی نے اسے نظرا نداز کیا تھا تب سے غیرمحسوں انداز میں شاہ دل دن رات کوشی ہی کے خیالوں میں رہنے لگا تھا، وہ اسے جتنا مرضی نظر انداز کرے مگر اس نے کیے اسے نظرانداز کیا، وہ بھی شاہ دل نواز کو، کچھ ایے بی خیالات تھے جواس کا ارتکاز بار بارایے كام سے بث جاتا تھا للندا بار باررى كيك بور با تها، نيتجنًا دو دن كا كام تين دن تك هي كرلمبا مو

محمر تھکا ہارا آیا تو عذرا اور آصف آئے ہوئے تھے،عذراکے دونوں بچوں نے کھر بھر میں فہقیم بھیرے ہوئے تھے، بچوں کے ساتھاس کی ساری محکن اتر کئی ، کوشی نے رات کے کھانے ہے برا اہتمام کیا ہوا تھا، کوشی اس سے بالکل لا تعلق تھی،اس نے نہ تو شاہ دل کے آگے کوئی ڈش اٹھا كررهي نه سالن كا ذونگا برد هايا، بلكه وه عذرا آيا اورآصف بھائی کے سامنے بار بارکوئی نہکوئی وش بو ھارہی تھے۔

" بر کیجئے نہ آصف بھائی، میں نے بالکل اماں کے طریقے ہے دم کا قیمہ بنایا ہے۔'' ''اور آیا، بیکٹس ضرور چکھے۔'' شاہ دل

اسيخ بى كمرين يرايا ساموكر بيفاموا تقار .. نه ..... شاه ول تم جهی " آیا کو

جیےاں پرزس آیا۔

"بونهد" اس نے زیرلب بنکارا بحرا اور بالكل اچنتى سى نظر كوشى پر دُالى دِه بالكل ايسے بينمى تھی جیسے اس کا اردگرد سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہ ہو، کم از کم پچھ دنوں پہلے تک ایسانہ تھا، پہلے جب وہ باہر سے آتا وہ اس کے لئے کھانا لاتی ، جائے کا وفت ہوتا تو چائے بنادیتی ،مگراب پیرکیا ، انقلاب ے، تب بی بالکل اچا تک اسے یاد آیا کہ اس نے معراج شریف کی رات کیے دیمارکس دیے تھے، شایدمحترمه کو پچھزیادہ ہی برا لگ گیا تھا، خیر مجھے كيا، ناراض بي تو مواكر بي مجھے كيا، اس نے نیپکن سے ہاتھ صاف کیے۔

"امال اب الحصى عائے بلوا دين، مين بہت تھک گیا ہول۔" اس نے کری سے فیک لكانى، امال كو بھلا كيا اعتراض تھا فورا كوشى كى طرف د يکجا، وه چپ چاپ برتن سمينځ کلي،سب اٹھ کرلاؤے میں آگر بیٹھ گئے ،ادھرادھری باتیں شروع ہو کئیں، شاہ دل کے سیریل، ممرسل وسلس ہونے لکے،تب بی کوشی اندر داخل ہوئی، اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی بڑے کی سمت دیکھ کر شاہ دل کوتو مانو آگ ہی لگ گئی بڑے میں جائے کی بجائے آئسکریم کی پیالیاں تھیں، بج آنسكريم ويكفي بي خوش مو كي، عذرا آيا اور آصف بھائی نے بھی پیالیاں اٹھالیں۔ '' کے بار، شروع کر۔''آصف بھاتی نے

''تیری پند کا قلیورہے۔'' ''نہیں آصف بھائی۔'' وہ دل کھول کر بدمره موا، اس لئے نہیں کہ آئسکر يم ايے ناپند تھی، بلکہاس کئے کہاس نے جائے ماعی تھی اور موشی نے اس کی فرمائش کونظر انداز کر دیا تھا، تحورى دير بعد عذرا آيا اورآ مني بمائي علے محتے، اماں اندرائیے کرمے میں چلی کئیں شاہ دل بھی

شاہ دل کے آئے پیالی کی۔

پرے کرے کی حالت درست کرو۔ 'وہروہائی ہوگئی۔ ''اور اگر میں نہ جاؤں تو۔'' سکوشی کی آنکھوں میں آنسوآ میئے۔ ''تو۔'' شاہ دل نے اس کے کان کے ہالکل قریب آ کرسر کوشی کی۔ "تو میں مہیں اٹھا کر لے جاؤں گا، لہذا حریت ای میں ہے کہ پہلے میرا کمرہ صاف کرو اور پر میرے لئے جائے کا کب بنا کر مجھے پنچاؤ، چلوجلدي-"اس كا ماته پكر فرهسيتا موا وه اوراین کمرے کی طرف چلا۔ ''حچوڑیں میرا ہاتھ۔'' کوشی نے جھکے سے باتھ چھڑایا اور خود اس کے کمرے کی طرف بوھ مئى،شاه ول كوبهت مزه آر باتھا۔ "آپ لاؤنج میں جا کر بیمیں، میرے مفائی کرنے کی شرط یہی ہے کہ آپ یہاں سے جائيں۔"يكا يك وه رك كئ\_ "ہوں۔" شاہ دل نے ہنکارا بھرا۔ "حبارے یاس پدرہ من ہیں، تھیک يندره من بعديس كرے ميں آ جاؤں گا، اب تمہارا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ "شاہ دل نے کھری وسیسی اور کوئی کمرے میں داخل ہو کر لاک لگا کر كره بندكركے وہ مچھ دہر تك كھڑى جائزہ ليتي ربی، آنسوالدالد کراس کے رخساروں کو بھکور ہے تھے، وہ متھیلیوں سے آتھوں کورگڑ کر کام میں جت گئی،سارا پھیلاوہ سمیٹ کرڈ سٹنگ کی ،سب محدر تیب سے رکھا؛ ذرا در بعد بی کمرہ چک الما، الجي فارغ موئي تفي كدلاك كے محوضے كى آواز آئی، وہ چونک اٹھی وہ دروازہ ماسٹر کی سے كمول كراندرآ چكا تغا\_ " کذراب جائے کی طلب عروج پر ہے

غصے میں اپنے کمرے میں چلا گیا، بھلا اپنے کھ میں ہی جھے جائے کے لئے ترسایرے گا،وہ کانی دیر بے مقصد تی وی کے آگے پڑا چینل سرچ کرتا رہا، اجا تک اس کی نظراہے کمرے کے طلے پر یری، وہ تھتک گیا،اس نے اینے بیرکا جائزہ لیا، اسے محسوس ہوا کہ اس کے کمرے کی صفائی ہی نہیں ہوئی، اس نے اردگر دنظر تھمائی، صوفے پر تو کیے کا کولا ای طرح پڑا تھا جیسا اس نے جاتے وقت پھینکا تھا، اتن در سے جوچھوٹی چھوٹی باتیں اسے اکسارہی تھیں اب میدم تولیہ پرنظر پڑتے بی جیسے باورد کولسی نے تیلی دکھادی ،اس نے تکب ا تھا کر دور بھینگا اور دندنا تا ہوا کمرے سے نکلا اور رهم رهم سیرهیاں اتر تا چلا گیا، وہ سیدھا اس کے تمرے کی طرف گیا مگر دروازہ تھلتے ہی واپس آ گیا، کمره خالی تھا، وہ کچن کی طرف بڑھ گیا، وہ برتن دھورہی تھی، وہ تن فن کرتا اس کے سریر جا

ممرے کی صفائی کب سے نہیں ہوئی۔'' موتی نے ذرا کی ذرا رک کر اس کی طرف دیکھااور پھر ہےاہیے کام کی طرف متوجہ

رمیں نے بچھ یوچھا ہے؟ "شاہ دل نے اے شانوں سے پکڑ کر اپنی طرف محمالیا، کوشی کے ہاتھ میں پکڑا کی اس کے ہاتھ سے نکل کر فرش پر جا گرا،اس نے ٹوٹے ہوئے کپ کودیکھا

" آب سے تمرے کی صفائی کا میں نے

'' ٹھیکہ؟''شاہ دل نے جیسے نداق اڑایا اور اس کوشانوں سے پکڑ کر جمنجھوڑ ڈالا۔

"تم میری بوی ہو اور میرے ہر کام کی معیکہ دارتم ہو، لبذا ابھی میرے ساتھ چلو اور

گاڑی سے اتر کر اس کی طرف آگیا، دونوں نزد کی ریسٹورنٹ میں چلے گئے، شاہ دل نے چاہئے کا آرڈر دیا اور ادھرادھرکی ہاتوں میں کمن ہو گئے، ہاتوں ہاتوں میں کوشی کا ذکر آگیا، کیپٹن محموداسے کافی دریتک سمجھا تارہا۔

''وہ بیوی ہے تیری، اللہ نے کھے اس کا مکہان بنایا ہے اور یاد رکھنا ہر ایک ہے اس کی رحیت کے بارے میں پڑتال ہوگی تھے پہ فرض ہے کہاں کی ضروریات کا خیال رکھے، میراخیال ہے کہاتہ کی خوال ہے کہا ہے کہانہ کی خوال ہیں کہا ہوگا ہیں نہے'' شاہ صروریات کا خیال ہیں رکھا ہوگا ہیں نہے'' شاہ دل چپ تھا، اس نے چاہئے کا کپ اٹھا کرلیوں ملے لگایا۔

''مانا کہ اہاں نے زبروتی کی ہے، مرسوج فرا کہ اس بے چاری کا کی قصور '' محمود الحن کو موشی ہے بہت ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ ''وہ اب الی بھی بے چاری نہیں ہے۔'' شاہ دل نے کب میز بررکھا۔ شاہ دل نے کب میز بررکھا۔ ''دمطلب؟'' کیٹین محمود الحن نے جیرائی

''مطلب بہر کے کل ماگی میں نے جائے اور اس نے جان بوجھ کر جائے ہیں بنائی بلکہ سب کو آئسکریم کھلائی اور میں اپنے ہی گھر میں جائے کو ترستا رہا اور ..... اور۔'' شاہ دل نے دھیرے دھیرے اسے ساری ہات بتائی اور کیٹین سے اپنی ہنی کنٹرول کرنا مشکل ہوگیا۔

" ویسے تیرے ساتھ آبیا ہی ہونا جا ہے۔" تب ہی شاہ دل کے موبائل کی بپ سنائی دی، وہ فون کی طرف متوجہ ہوگیا۔

"جی امال جی جی اچھا وہ ایسا ہے کہ آپ عاجا جی سے معذرت کرلو، میں تونہیں آسکتا، جی آپ کوتو پہتے ہے، میں کہاں ہوں عبادت شروع مزیداری جائے پانچ منٹ میں جھے ال جائی چاہیے، نمیک پانچ منٹ بعد میں تمہارے سر پر پہنچ جاؤں گا او کے۔'' اس نے انگل اٹھا کر جیسے وارنگ دی، کوشی چپ چپ واپس جلی گئی۔ ''اب آئندہ جھے نظر انداز کر کے دکھائے۔'' وہ خود ہی مسکرادیا۔ جہا جہا ہیں

شب برات کی مقدس رات آپنجی تھی، اماں اور کوشی سرشام سے بی عبادت میں مشغول بو پھی تھیں، مغرب کے بعد نوافل پڑھ کر فارغ ہو نمیں تو شاہ دل تیار ہوکرآ گیا۔

'' کہال چلاتو؟''امال نے پوچھا۔ '' وہ امال ایک دوست کے گھر عبادت کرنے کے لئے اکٹھے ہو رہے ہیں سب دوست، آپ گھرائیں ہیں جلدی آ جاؤں مگا۔'' شاہ دل نے سفید شلوار تمیض زیب تن کی ہوگی تھی۔

"بتر \_" وہ جانے لگا تو امال نے بیچے سے آواز لگائی، وہ واپس مڑا۔

" بتر مقدس رات ہے، حساب کتاب کیا جاتا ہے اس رات میں آج کی رات ہیں الرکے بالوں کے ساتھ مل کر بٹاخوں اور آخبازی میں نہ مگھر جانا ، صرف اللہ کو راضی کرنا ، وہ سوہنا راضی ہو جا نمیں گے۔ ' وہ ہوگیا تو سب خود بخو دراضی ہو جا نمیں گے۔ ' وہ ایک جذبے کی کیفیت میں بول رہی تھیں اور وہ سر ہلاتا ہوا چا گیا ، اگر بتا دیتا کہ دوست کوئی اور نہیں بلکہ زویا علی خان ہے تو امال نجانے کیا کر فراتیں۔ 
ڈالتیں۔

شاہ دل کھر سے نکلائی تھا کہ راستے ہیں کی شاہ دل کھر سے نکلائی تھا کہ راستے ہیں کی گاڑی آئی اس نے کی محدد الحق کاڑی سڑک کے ایک طرف روک کی محدد الحق

مِينا (123) جولائي 2015 مينا (123) جولائي 2015

لگ رہا تھا کہ وہ لوگ شب برات کے حوالے ہے کی محفل میں شریک ہونے آئے ہیں جدید تراش خراش کے ملبوسات زیب تن کیے، بہترین ہیراٹائل، شاہ دل جیران تھا، زویا اسے یے کر اندرآ گئ، يهال تين جار ادهير عمر خواتين تھيں، جن کامیک اپ ہی اسے بجیب وغریب لگ رہا تھا اوپر سے رہی سہی کسریان کی گلوریوں نے پوری كر دى، زويانے اس كا تعارف كروايا تو وہ ع روں خواتین جی جان سے اس کی بلائیں کینے

"امی آپ کو پہتر ہے شاہ دل آج شب برات ہارے ساتھ منائیں ہے۔ 'زویانے شاہ دل کا باز و تھامتے ہوئے کہا، وہ گڑ بردا گیا اس کے

و المال كول بيس في المال المال منگوالیا ہے ارے او اتھو اوتھو وہ بچوں کا سامان ان کے حوالے کر دے۔ "انہوں نے کسی کو آواز

وري شاه دل باباشب برات منائے آئیں ہیں۔"اتی در میں ایک بوڑھے سے بابا برى ى توكري باتھ ميں لئے جلے آئے۔

"جى بيكم جان، ميس بثيانے يہلے ہى بتاديا تفاكم شاه ول بابا آرب بين، ہم نے سب سامان بھی منگوالیا ہے اور پہلے پچھ کھانے یہے کا انظام بھی ہے، میراخیال ہے پہلے چھے کھاتی لیا جائے، کیول بٹیا؟" انہوں نے زویا سے پوچھا۔ "بى بى بابات كاية كمانا، يم آرب ہیں۔ 'زویانے شاہ دل کا ہاتھ اسے ہاتھوں میں بے باک سے تھام لیا۔

"اورزويا يادركمناشاه دل بابالملي بارآت ہیں، ہارے غریب خانے یر، ان کی خاطر مدارت میں کوئی کی ندرہ جائے، انہیں بور نہ 2015

مونے والی ہے، جی او کے اللہ حافظے" ''کون کی عبادت؟'' شاہ دل نے نون آف کیا تو لیپن نے پوچھا۔ ''وہ یار دراصل آج ایک دوست کے کھر انوا يَنْتُدْ ہوں\_'' ''خیریت ،کوئی دعویت وغیرہ ہے۔''نجانے كيول كينين محمود كوكر بدلگ كئ\_

" إل يار، آج شب برات كى رات ب ذراعبادت کے لئے اکٹھے ہورہے ہیں۔ ''احیما چل پھر میں بھی چلوں۔'' شاہ دل کو

عائے بیتے پیتے احجولگ گیا۔ ''نو کہاں چلے گایار، بھابھی اور یجے انظار كررے ہوں گئے۔" بنب ہى شاہ دل كى كال آگئی، زویا سے بلار بی تھی۔

"بات سن" كينين محمود الحن نے تھوڑا آ کے بڑھ کر ہو چھا۔

ا پیتیرے دوست کہیں زویا کے گھر تونہیں جمع ہور ہے۔"شاہ دل اٹھ کھڑ اہوا۔ "ايك توميري مجه مين ايك بات نبين آتي، كدامال اور تيرے د ماغ ميں زويا كيوں ساتھى ہے، ہرونت زویا، زویا، چاتا ہوں میں۔ "اس نے کچھ نوٹ کپ کے نیچے دبائے اور تیز تیز قدموں سے چانا ہوار میشورنگ سے باہرآ گیا۔

كيپڻن محمود الحن كى يرسوچ نظرين دورتك شاه دل کا پیچیا کرتی رہیں۔

رائے میں این دو جار کام نیاتے ہوئے وہ زویا کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ کیا،شمر ے کانی فاصلے پر واقع کوشی متی، شاہ دل کے ہارن بجاتے ہی کوئی کا محیث کھل گیا، زویانے خود اس كا استقبال كيا اس كے ساتھودى بار والا كے او کیاں تھیں، ان کے طبے دیکہ کر کہیں سے تیں

آتش بازی ہوئی کہ کان پڑی آواز سائی نہیں دے رہی تھی ، پٹانے ، دھائے ، اور نجانے کیا کیا ، شاہ دل کو اب سمجھ آئی کہ نقو با با ٹو کری میں کیا بھر کرلائے تھے، یقینا کہی سب بھرا ہوا تھا۔

الرك الركان شوخ ہوئے جا رہے ہے،
زويا بھى پيش پيش مى ، شاہ دل كے دل بين كہيں
چھن سے كچھ ثونا تھا، زويا كالباس، بيكم جان،
آتش بازى، زويا كا التفات، آج نجانے
كيوں اس بكائے بين اسے دو بے كے ہالے
ميں قيدا كي چره باربارياد آر ہاتھا۔

ميں قيدا كي چره باربارياد آر ہاتھا۔

منع امال نے اسے سوتے سے جمنبھوڑ ڈالا وہ گھبرا کراٹھ ببیٹا۔ گھبرا کراٹھ ببیٹا۔

"بال امال كيا ہوا؟" وہ سرخ سرخ آنكھول سے پوچھر ماتھا۔ "كيد ديكھ اسے كرتوت۔" امال نے ماتھ

میں دبا خباراس کے منہ پردے مارا۔ "نید دیکھ ذرا اپنی عبادت۔" شاہ دل نے آتھ میں کھول کر اخبار دیکھا اس میں اس کی اور زویا علی خان کی آتش بازی کے ساتھ والی تصویریں تھیں، وہ اٹھ کر کھڑ اہو گیا۔

سوری یں ہوہ اطر طرا ہوئیا۔ ''کیا کہتے ہوں کے لوگ۔'' امال نے سینے پر دوہتر مارے۔

" دو کیوری شاہنواز کا پتر اور کرتوت دیکھو
کہ دیکھر ہی شرم آ جائے ، یہ دیکھ ذرا۔" امال
نے زویا کی تصویر کی طرف اشارہ کیا۔
" کیسے تیرے ساتھ چپلی کھڑی ہے، اب تو
تو یہ بھی نہیں کہ سکتا کہ ڈرا ہے کی تصویر ہے، یہ
تیرے وہی کیٹرے ہیں جو تو رات کو پہن کر گیا
تما، یہ تیرے پھر سے اور ادھرد کھا پی ہوی کو کسی
صایر ہے، شکایت کا حرف زبان سے بیں نکالتی،
صایر ہے، شکایت کا حرف زبان سے بیں نکالتی،
حیا جا ہے سر جھکا ہے کی شہ کی کام میں گی رہتی

ہونے دینا۔'' بیکم جان نے کہا۔ ''جی امی آپ فکر ہی نہ کریں۔'' زویا لگاوٹ بے بولی۔

'' چلوآؤشاہ دل۔'' وہ اسے لے کر ایک اور کمرے میں آگئ، شاہ دل جیران تھا، وہ تو مقدس رات کی عبادت کے لئے آیا تھا گریہاں رات ضرورتھی البتہ عبادت اسے دور دور تک نظر نہیں آرہی تھی۔

شاه دل تو ای بات بر نهنگ گیا تھا کہ تھو ہا با نے زویا کی ای کو بیکم جان کہہ کر بلایا تھا، وہ کھانا کھانا تو نہیں جا ہتا تھا کیونکہ امال کی تربیت ہی ایک تھی کہ وہ کھانا ہمیشہ گھر آ کر کھانا تھا، مگر زویا نے زبردی تھوڑا بہت کھانا کھلایا، کھانا شاید کسی بہترین ریسٹورنٹ کا تھا، البتہ دعوت نظارہ دیتا زویا کا لباس اسے تھوڑا ہر بیثان کررہا تھا، اس کی نظریں بار بار بھٹک رہی تھیں آخر کار وہ گھبرا کر اٹھا گھڑا ہوا۔

''دراصل ایک ضروری کام یادآ گیا ہے۔'' اس نے بہانہ کیا۔

"انوه شاه دل ایسا مجی کیا ضروری کام،
امجی تو شب برات منانی ہے، چلوآ و نہ باہر چلتے
ہیں۔ "زویا نے ہاتھاس کے بازو میں ڈال دیا،
جے اس نے نری سے چھڑالیا، زویا نے محسوں تو
کیا محرکہا کچھنیں، وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔
گیا مرکہا کچھنے ہی لڑکے ساتھ چل پڑا۔
گئے۔ "اے دیکھتے ہی لڑکے لڑکیاں الرث ہو
سے سے دیکھتے ہی لڑکے لڑکیاں الرث ہو

''کم آن گائز، شب برات مناتے ہیں۔'' زویانے بکارا۔

تب ہی لڑکوں نے ترتیب سے رکھے ہوئے اناروں کے فیتوں میں آگ لگائی، ذرادیر بعد بی اناروں نے آگ پکڑلی، پھر تو وہاں وہ

عب (125) جولائي 2015

تیری اس ہوتی سوتی سے کہیں زیادہ محنوں والی ہے، تیری اس زویا کولو دیکھ کرشرم کے مارے نظریں جھکانی پڑتی ہیں کہاس کے تو بھی کیڑے ى پورے مبيں ہوتے۔" كوشى نے ہاتھ " تائی ای بس کر دیں۔" موشی نے ان کے پاس بیٹ کر بے کی سے کہا۔ " انہوں نے اب ہو گئی ہے۔" انہوں نے عجيب سے کہج میں کہا۔ د متیری تھی اور میری بھی میں اب اور مہیں \*\* سہنا، شاہ دل۔ ' انہوں نے عجیب ممبری ممبری آواز میں کہا،شاہ دل نے سراٹھا کر آئیس دیکھا۔ '' ابھی اور اسی وفت کوشی کو طلاق دے۔' ایک دھا کہ تھاجس نے کوئی ک پر نچے اڑا دیے تے، شاہ دل کا وجود دہل کررہ گیا، اس نے بے اختيار كوشى كوديكها ووسلسل نغى مين سربلا ربي تعيء آنسواس کی آنکھوں ہے بے حساب بہدرہے تصے، شاہ دل نے ایسا تو مجھی نہیں جایا تھا، شاہ دل کے پاؤں جسے زمین نے پکر کئے تھے، کسی التجائيس تعيس جواس وفتت كوشى كى آنكھوں ميں نظر آرہی تھیں، یکا یک کوشی اٹھ کھڑی ہوئی۔ " الى اى " و قريرى -''بس کردیں تائی ای ، بس کر دیں ، میری ذات كا اور تماشامت لكا نيس-" وه روني جلالي وہاں سے بھاگتی ہوئی اینے کمرے میں چلی گئی۔ "تيرك سے اچھا بر ڈھونڈ كر دكھاؤں كى-''امال جلاائميں. " دے طلاق ۔" شاہ دل جھکے سے اٹھا اور تيز تيز قدم الفاتا بإبرنكل كيا\_ المنظم ا مؤكول يركازي بمكاتا بجرريا تفاءجيسي صورتحال عند (126) جولز 2015

ہے،وے بدبختا،اب تو میں پیسوچتی ہوں کہ تو ہر گز اس قابل نبیس تھا کہ کوشی جیسی او کی تیری بیوی بنتي ، تو اي قابل تفاكه كوئي آواره ، برقماش ، اس چریل جیسی کوئی تیرا مقدر بنتی۔ " شاہ دل حیب عاپ سر جھکائے کھڑا تھا۔ عاپ ''کس چیز کی کمی چھوڑی تھی میں نے تیری تربیت میں۔ 'اماں اب پانگ پر جیسے گرسی کئیں، آنسوان کی آنکھوں سے بہدر ہے تھے۔ " چوہدری صاحب کے انتقال کے بعد میں نے تحصے مال اور باپ دونوں بن کریالا، تحصے گاؤں سے شہر لے کرآئی تا کہ تیری اچھی تربیت ہو، شاید میں نے تلطی کی، گرنہیں، میں نے تو بہت ساری غلطیاں کیں، پہلی غلطی میں نے جب کی جب محصے گاؤں سے اٹھا کرشہر لائی، دوسری معظی میں نے تب کی جب مجھے اعلی تعلیم دلوائی اور تیسری معطی میں نے جب کی جب تو اس منحوس ادا کاری میں تھسا، مجھےرب نواز نے کتنا کہا تھا، بعرجاني روكوشاه دِل كو، پيعزيت داروں كاپيشهبيں ہے کوئی اسے بھانس نہ لے ، مرتبیں میری توعقل رِيْقِر بِرْ كَ عَنْ بَحْدِيدٌ مُحْمِدُ تَعَا بِي رَبيت بِهِ، میں کہتی تھی نہ نوا ہے شاہ دل میرا پتر ہے، اس کی ر کوں میں چوہدری شاہنواز کا خون ہے، یہ بھی نہیں بھلے گا۔'' امال دونوں ہاتھ ملتی جا رہی تھیں اور روتی جا رہی تھیں، شورس کر کوشی بھی وہاں آ اورسب سے بوی علطی میں نے جو کی ، میرا الله مجھے معاف کر دے، اس معصوم لڑکی کو تیری بیوی بنا کرای گھر میں لے کرآئی ، کیا تصور تفااس کا، جوتو نے بھی نظرا تھا کراسے ہیں دیکھا، بول، بولتانبيس-"امال يرجيسے دوره ساير كيا تھا، برں شاہ دل ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ''بھی اگر تو اسے دیکھتا تو تجھے پیتہ لکتا کہ بیہ

تھا، آخر رات کئے گھر واپس آیا تو یاد آیا کہ دہ

ا کیلی ہے۔ کھانا وغیرہ کھا کروہ اوپر اپنے کمرے میں مسالم کھانا وغیرہ کھا کروہ اوپر اپنے کمرے میں جِلاً كميا، با ہرتيز ہوانے طوفان كى شكل اختيار كرلى محی، اس نے کمرے کی کھڑکیاں بند کیس اور سونے کولیٹ گیا۔

شاہ دل کو نیند نہیں آ رہی تھی، کافی در كرويس بدلنے كے بعد آخر كار نيند آئى كئى وابھى آ نکھالی ہی تھی کیا لیک تیز چے سے اس کی آ نکھ ال كئى ؛ كچھەدىرىتو وەتم مىم پردار ما، پھرخيال آيا كەكوشى نیچا کیلی ہے، امال نے گاؤں جاتے وقت کہاتھا كه جلدي آجانا، آج كوشي اليلي ہے، مراس كى ر يكارد عك كافي دير تك موني ربي، اب جواس نے تیزیخ کی تو پی خیال آیا کہ شاید کھر میں چور نه هس آئے ہوں، اس نے الماری سے اپنا بستول نكالا اور دب فترمون دروازه كهول كريج اترا، سارے کھر کی لائنس روشن تھیں، وہ آہتہ آہتہ چاناہوالاؤع میں آگیا۔

" كوشى!"اس نے دھيمي آواز ميں يكارا، وه صوفے بربیتی ہوئی تھی اور تقر تھر کانپ رہی تھی اس نے سر کھٹنوں میں دیا ہوا تھا،اس نے احتیاطاً ادهرادهرد يکھا،اے کوئی چورنظرنہ آیا۔

" و كوشى!"اس في دوباره يكارا مراس في سنا ہی جہیں ،شایدرور ہی ھی۔

" موشی!" اس نے اب کی بار اس کے

شانے کو ہلایا، وہ ایک دم اچھل بردی۔ "کیا ہوا ہے؟ کیسی چیخ تھی؟" وہ انتہائی نری سے یو چھریا تھا، مر کوشی کی خوفزدہ نظریں اس کے پہنول رکھیں۔

تب بى بادل زور دارآ واز سے كر ہے ، كوشى

پرسیمی می اور شاه دل سجه کیا که است در لک رہا

آج تھی ایسی تو اس نے بھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے تو مجی خواب میں بھی ایسالہیں جایا تھا کہ وہ کوشی کو طلاق دے گا، تھیک ہے وہ امال ے ناراض تھا انہوں نے اس کی مرضی کے بغیر اس کی شادی جا ہے کی بیٹی سے کر دی تھی ، مکراب اییا بھی نہیں کہوہ اسے طلاق ہی دے دے، وہ نجانے کب واپس آیا اور جوتوں سمیت ہی اینے بدر لینار با، ساری رات سکریس پھو تکتے گزر حَيْ ، نجائے كب نيند آئى ، اسے ينة نه جلا ، امال اس سے ناراض ہو لئیں تھیں، اس سے بات چیت ترک کی ہوئی تھی ، اس کی ریکارڈ نگز زور و شورے جاری تھیں ، امال نے شاہ دل کا بائیکا ٹ کیا ہوا تھا، جہاں نظر آتا اس سے نظریں موڑ لیتیں، تب ہی ایک دن وہ اپنے شو کی ریکارڈ مگ میں مشغول تھا جب بالکل اچا تک امال کا فون آ گیا، وہ جیران ہوگیا،جلدی ہے پیل آن کیا۔ "جي اماں ڀ"وه خوش ہو گيا اماں نے کا تی ونون بعديات ي هي\_

'' مِس گاؤں جارہی ہوں۔''اماں کی سیاٹ آواز سنائی دی۔

"اجا يك، خريت؟"

"ال ميرے رشتے كى خاله مخارال كا انقال ہو گیاہے، تھے اس کئے نون کیا ہے کہ كوشى الكي ب، للذا كر كمر جلدي تشريف في أنا تو آپ کی مبر ہائی ہوگی۔"اماں کی آواز میں طنز کا

"ابھی تک ناراض ہیں؟" اس نے ممری سائس لی، مرامال نے فون بند کر دیا، اس نے فون آف کرکے جیب میں رکھا، آج اس کے شو میں ملک کے مشہور سیاستدان نے آنا تھا، سیکورٹی فل الركمي، پراپن كاموں ميں معروف ہو كروه بحول كيا كمامان نے جلدي كمر آنے كاكبا

- (12 ) ····

''کل '' اس کی طرف سے بھی فورا جواب نے تقدیق کی کہوہ ٹھیک سوچ رہا ہے۔ " بول-"اس كى پرسوچ آواز كوجى -"المال ..... ني منه المحصر" شاه دل ني جیسے بات جان ہو جھ کر ادھوری چھوڑ دی، گوشی کا رواں رواں ساعت بنا ہوا تھا، وہ ساکس روکے س رہی تھی نجانے کیا کہنے والا ہے۔ د جمہیں .....طلاق دینے کا کہا ہے۔'' شاہ دل نے جیسے بم کا دھا کہ کیا، وہ بے اختیار اٹھ کر 'کیا ہوا؟' شاہ دل نے اسے جو بول الخصته ويكها تويوجها-وونهيس، چينس- "وه نفي ميس مربلاتي موئي دوبارہ لیک کئی، اس کا دل کررہا تھا کہ چھوٹ پھوٹ کرروئے، وہ صونے کی پیشت کی طرف كروث كرليك حى اس كى آنكھوں سے كرم گرم یانی بہدر ہا تھا شاہ دل نے زیرو یا ور کے بلب کی روشی میں اس کا بلتا وجود دیکھا توسمجھ کیا کہ وہ رور ہی ہے، اس نے بے اختیار اینا ہونث كاث ليا، وه الله كربينه كيا، كه ديرتك وه اي طرح بیشار ہا، وہ اس کے رونے سے پریشان ہو رہا تھا، وہ اتر کر بیڑے نے اتر آیا اور آہتہ آستہ چانا ہوااس کے پاس آ حمیا۔ "سنو\_"اس نے دھیے سے پکارا،اس نے جیسے سنا ہی جہیں۔ " كوشى!" اس نے كرنك كھا كر مؤكر ديكھا اسے اتناز دیک دیکھ کراس کے حواس کم ہو گئے، وہ بے اختیار اٹھ کر بیٹے گئی، شاہ دل اس کے پاس

ہے امال جوآج گھر میں نہیں ہیں۔ " چلوآؤ او پرمیرے کمرے میں سو جاؤ۔" اس نے کہا۔ ''نہیں نہیں ہیں۔'' وہ جیسے تنجل گئی۔ '' تھی اگئی،' " آپ جائيں۔" وہ گھبرا گئي، کيے جاتي اس كمرے ميں، جہاں سے نكالى كئے تھى۔ '' امال تبیں ہیں، آ جاؤ اوپر۔'' اس نے کہا اور اویر کی طرف بردھ گیا، اس نے اویر پہنے کر نیچے دیکھا وہ اس طرح بیٹھی تھی۔ النائبيس تم نے۔'اس نے اوپر سے آواز لگائی۔ ''یا میں نیچ آؤں تمہیں لینے۔'' ''یا میں نیچ آسر میں کھک ہوں المبيس، ميں يہيں تھيك ہوں۔" وہ جيسے تھوک نگل کرمنمنانی۔ "میں نے کہا نہ اوپر آؤے" وہ بے نیازی ے کہتا ہوا اینے کمرے میں چلا گیا، چارنا چار اے چھے جانا پڑا۔ "وہاں سو جاؤے" اس نے اینے بیڑکی ۱ شاره کیا۔ دونہیں نہیں، میں یہاں ٹھیک ہوں۔'' وہ طرف اشاره کیا۔ 🥘 صوفے کی طرف بڑھ کئی، شاہ دل واش روم میں جا اليا، واپس آيا تو وه ابھي تک صوفے پرجيھي ''سو جاؤ، یا مراتبے میں کھوکٹی ہو۔'' شاہ دل کی آواز نے اسے پکارا۔ ذرا دہر بعد اس نے لائٹ آف کر کے زیرو کا بلب روش کر دیا، کمرے میں ممل خاموشی تھی مراس خاموشی میں بھی ایک معنی خیزی بنیال تھی، کلاک کی تک تک واضح طور پرسی جاستی تھی، نجانے کتناوفت گزرگیا۔ ''اماں کب آنے کا کہدر ہی تھیں؟'' کانی در بعد شاہ دل نے ایسے یو جھا جیسے یقین ہو کہ وہ

رمضان المبارک کا جاندنظر آگیا تھا، ہر طرف گہما گہمی می ، بازاروں کی رونقیں بڑھ گئیں تھیں، گرشاہ دل نجانے کیوں گم صم اور چپ سار ہے لگا تھا، امال کا مسلسل اصرارتھا کہ گوئی کو آزاد کرے، گرشاہ دل نجانے کیوں پریثان تھا، اس کی رمضان کی ریکارڈنگز بہت بڑھ چکی تھیں، گوثی کے جانے کے بعد اسے گھر بالکل خالی خالی سا لگنے لگا تھا، جب رات گئے وہ آتا تھا تو اس کا دل جمکتا تھا کہ شاید کہیں سے اچا تک کوثی نکل آئے، کھانا اس کے آگے رکھے، اس کے کمرے میں صفائی کرے نہ کرے تو زبردی کروائے آج کل تو اسے زویا کی فون کالز اس کے کمرے میں صفائی کرے نہ کرے تو زبردی کروائے آج کل تو اسے زویا کی فون کالز اس کے کمرے میں صفائی کرے نہ کرے تو نہیں یا کوارگز رتی تھیں۔

رب نواز ادر شکیلہ دونوں اپی اکلوتی بیٹی کی طرف سے بریشان سے، وہ جب سے باپ کے ساتھ کھر آئی تھی کھوئی کھوئی سی تھی، مارا دن گھر میں جلے بیر کی بلی بی گھوئی تھی، ذراسی آ ہٹ پر میں جلے بیر کی بلی بی گھوئی تھی، کھڑی میں تھے، درمضان کے دوزے کے قدموں میں ڈال دیتے، درمضان کے دوزے کے بعدد بیر کے گزرتے جارہے تھے۔
کے تعدد کیر کے گزرتے جارہے تھے۔
کے بعدد کیر کے گزرتے جارہے تھے۔

کے بعدد کیر کے گزرتے جارہے تھے۔

کے بعدد کیر کے گزرتے جارہے تھے۔

کے اللہ میری بیٹی کو اتنی خوشیاں دے کہ

دونوں میاں ہوی بٹی کا دل بہلانے کی ہر ممکن کوشش کرتے اور وہ بھی ہنتے ہنتے رونے گئی اور بھی جو چپ ہوتی تو سارا سارا دن گزرجا تا کم صم رہے ہوئے ، شکیلہ نے عید کے لئے اس کی ڈھیروں چیزیں خریدیں مگراس نے ساری چیزیں الماری میں تھونس دی ، اس کی سیلی گڈی اسے

اسے سنجالنی مشکل ہو جائیں۔" وہ ہرروز روز ہ

افطار کرنے سے پہلے سب سے پہلی ہے دعا

''نہیں تو بیں رولو نہیں رہی۔'' اس نے ہے۔ ہیں ہتھیں ہتھیوں سے رگڑ کر صاف کیں، مگر صاف کیں، مگر صاف کیں، مگر صاف کیں، مگر مسانہ کرتے ہی آنسو پھر آئے ۔ ''ادھر دیکھو۔'' اس نے اس کے جھکے ہوئے چہرے کواٹھایا،اس کے آنسوؤں ہیںا ہے ہزاروں ستارے جھلملاتے ہوئے نظر آئے، شاہ دار نے اس کے آنسو صاف

ہراروں سارے بعدا ہے ہوئے سربط بات دل نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے،اس کی اتنی می توجہ پاکروہ جیسے ضبط کھوتی جا رہی تھی۔

" شاه دل .....آپ....آپ. شاه دل اس کو دم بخو د د کیه ربا تھا، اب بھی انجانے میں اس کادل زویا ہے اس کاموازنہ کرر ہاتھا۔ " آپ ..... کیا ..... مجھے..... چھوڑ دیں گے۔ " وہ اب بچکیوں سے رور بی تھی، شاہ دل بالکل ساکت تھا۔

公公公

اگلی صبح شاہ دل ابھی سویا ہوا تھا جب امال آ گئیں ان کے ساتھ گوشی کے اہا جی یغنی کے چوہدری رب نواز بھی تھے نجانے امال نے دیور سے کیا الیم ہا تیں کیس تھیں کہوہ امال کے ساتھ ہی اسے لینے آگئے۔

公公公

# 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



عائے چیتے چیتے وہ شاہ دل سے سارے حالات بلانے آئی تو وہ اسے بھی منع کردیتی۔ '' وہ جیسے کر رہا۔'' وہ جیسے

سب سے بیزارتھی۔

عيد كا جاندنظر آگيا تها، هرطرف ه نگامه مجا تھا،ایے میں گذی نے گھر آ کرشور میا دیا کہ چل مہندی لکوا کر لاؤں مرکوشی نے صاف منع کر دیا۔ « دنهیں گڈی دل نہیں کر رہا، تو جا، مہندی

" چاچی -" محذی نے شکیلہ کوآواز لگائی۔ ''د کی ہے بیکتنابدل کی ہے، پہلے بیمہندی لگوائے بغیرعیرنہیں منائی تھی اوراب دیکھے ذرا۔'' " الله الوحمين دل كرر ما تو كيا زبردى لكوا " موشی نے روہ تھی آواز میں جواب دیا۔ لوں۔'' کوی ہے رو ں درسی ہاکے تو تیرے ''نہیں لگواتی تو نہ لگوا،شہر جا کے تو تیرے ''نہیں لگواتی تو نہ لگوا،شہر جا کے تو تیرے نخے ہی برھ گئے ہیں، لے جا چی میں تو چلی،

وعليكم السلام!" فتكيله نے جواب ديا اور کوشی کے یاس آگئے۔ ''پترلگوالیتی مهندی\_''

ومبيس امال، دل مبيل كرر ما-" كوشي اندر جا چکی تھی۔

公公公

شاہ دل ریکارڈ نگ سے فارغ ہوا تو طبیعت ب چین ی می ، کوشی کو گئے مہینے سے او پر ہو گیا تھا، شاہ دل کا دل بار بار اس کے لئے یمی سوچا تقا کہاں کی زندگی میں کوشی کی کیا اہمیت تھی ،اگر کوئی اہمیت بہیں تھی تو وہ بے چین کیوں ہے اس کے نہ ہونے سے اسے تو پرسکون ہونا جا ہے تھا، مروہ اینے ساتھ اس کاسکون کیے لے گئی۔ مروہ این ساتھ اس کا ملاقات پھر کیپٹن محمود الحسن سے اس کی ملاقات ہوئی، وہ بھی اس کی حالت پر جیب ندرہ سکا،

ئن چکا تھا۔ ''دیکھیشاہ دل تو میرا دوست ہے میں اور تو '' نہیں میں مجھے ایک دوسرے کو بچین سے جانتے ہیں، میں مجھے بھی غلطمشورہ بیں دے سکتا، تو کسی کا مشورہ نہ س، صرف این دل سے پوچھ، کوشی سے دور رینے کی کیا وجہ ہے، کیا اس کئے تونے کوشی کو اپنی زندگی میں بیوی کا مقام نہیں دیا کہ وہ گاؤں کی ہے یا وہ کم پڑھی لھی ہے یا پھرسب سے بڑی وجہ ید کدامان نے زبردی تیری شادی کروالی جبکہ تیرا

نے سریٹ سلکائی۔ "اگريه وجوبات درست بين تو ايمانداري سے بتااس میں اس لڑکی کا کیا قصور ،مردا تکی تو بیہ می کدامان کا بدلدامان سے لیتا، تو نے اس او کی سے بدلہ لیا اور اب بھی مھنڈے دل سے سوچ کہ اگرتونے اسے آباد نہیں کرنا تو پھر، امال سیح کہہ ربی ہیں۔ "شاہ دل نے چونک کر اسے دیکھا،

زویا سے کوئی الٹاسیدھا چکرنہ تھا اور تونے انتقام

كے طور يراسے نظر انداز كرنا شروع كيا۔"اس

كيپڻن نے دھوال فضا ميں اكلا۔ 'چھوڑ دے اے۔''شاہ دل نے بیقینی سے لیپن کود یکھا۔

" إلى مين درست كهدر با مول اور اكر تو سمحتا ہے کہ کوئی کا اس سارے واقعے میں کوئی تصور تہیں تو میری جان مصندے دماغ سے سوج كر فيملكر "كينن نے آمے بوط كراس كے ہاتھوں پر اینے ہاتھ رکھ دیے اور شاہ دل کے دل ك كى در يخ كل كئه، وه الحد كر كمر ابوكيا-

مقصدس كوب يركازي دوزار بانقااس کا ذہن منتشر تھا، وہ مسلسل سوچوں میں ڈوہا ہوا تھا، شام کب کی ڈھل مجی تھی،عید کا جاند کل آیا ''آئی در میں آپ کے جاجا جی بھی آ جائیں گے۔'' دونہیں جاچی ہم بس نکلتے ہیں، جاجا جی کو

''ہیں جا چی ہم بس تکلتے ہیں، چا چا جی کو میرا سلام کہنا، گلیں کوئی۔'' اس نے چا چی سے بات کرتے کرتے اچا تک کوثی سے پوچھا، وہ تو حیران رہ گئی، اس کی باتوں پر، شاہ دل اٹھ کھڑا موا

کوشی نے جلدی جلدی کمرے میں آکر منہ
دھویا اور بالوں کو ایک ساکیا اور اماں سے ملتی ہوئی
شاہ دل کے ساتھ باہر نکل آئی، سامنے سے گڈی
آر ہی تھی، اس کے ہاتھ میں مہندی تھی، کوشی کے
ساتھ شاہ دل کو دیکھ کرتھ تھک گئی۔
ساتھ شاہ دل کو دیکھ کرتھ تھک گئی۔

''جارہی ہے؟'' ''ہاں۔'' کوشی نے خوشی سے سرشار کیجے رکھا۔

میں کہا۔ "اچھا، میں بھی کہوں مہندی لکوائے ہے منع کیوں کررہی ہے، اب پند چلا، دولہا بھائی نے آنا تھا تھے لینے۔"

" لوشی کی اداسی کہیں کھو گئی تھی، شاہ دل مسکراتا ہوا گاڑی میں بیٹے گیا اس نے فرنٹ ڈور اس کے گاڑی میں بیٹے گیا اس نے فرنٹ ڈور اس کے لئے کھول دیا، کوشی تھوڑ اجھے کتے ہوئے بیٹے گئی۔ مل فیکیلہ بھی دروازے پر باہرنکل آئی تھی، شاہ

دل نے ہاتھ اہرا کرخدا حافظ کہا، شکیلہ کے ساتھ ا گڈی نے بھی خدا حافظ کہنے کے لئے ہاتھ ہلایا، شاہ دل گاڑی نکال کر بڑی سڑک پر لے آیا، کوشی ا ساہ دل گاڑی نکال کر بڑی سڑک پر لے آیا، کوشی ا اسے بی د کیوربی تھی، شاہ دل نے مسکرا کراس کی طرف دیکھا گوشی نے اطمینان سے سرسیٹ کی بشت سے لگالیا۔

رات آدخی سے زیادہ بیت چکی تھی جب وہ لوگ لا ہور شہر میں داخل ہوئے جگہ جگہ عید میلے کے ہوئے تھے، لا ہورکی رونق کمل عروج برتھی، تھا، نجائے کتنا ٹائم گزر چکا تھا۔ وہ سوچوں کی دنیا سے باہر نکلاتو اس نے خود کو گاڑی مجمد جانے پہچانے راستوں پر دوڑاتے پایا، وہ چونک گیا، اس نے گاڑی ہے اختیار روک کی اور رک کر ادھر ادھر نظر دوڑائی، سامنے ہی بڑا سا بورڈ لگا ہوا تھا، جس پر'' چک 42'' لکھا ہوا تھا۔

''ارے؟'' اس نے جرانی سے یہاں وہاں دیکھا، تب ایک جھماکا ساہوا، وہ گوشی کے کا کا کہ بہا ہوا، وہ گوشی کے گاؤں کہ بنچا ہوا تھا، اس نے بے ساختہ مہری سانس کی اور مسکرادیا، گاڑی آگے بوھا کر جیسے ایک سکون سااسے اپنے اندرائر تامحسوس ہوا، ذرا دیر بعدگاڑی حو کئی کے باہررکی۔

چوہدری رب نواز اپنے ڈیرے پر گئے ہوئے تھے، شاہ دل نے گاڑی پارک کی اور باہر آگیا، گاڑی دیکھتے ہی کمینوں میں ہلچل مچ گئی، کسی نے جا کر شکیلہ کواطلاع دی وہ دوڑی دوڑی باہر آئی، پیچھے پیچھے کوشی بھی نکل آئی۔

''بیفوشاہ دل پتر ۔''خوشی کے مارے شکیلہ کابرا حال تھا، داماد آج خود چل کر گھر آیا تھا۔

اس نے جلدی سے رہلین کری لا کررھی شاہ دل بیٹھ گیا، کوشی جیران تھی، ساتھ ڈر لگ رہا تھا کہیں طلاق دینے تو نہیں آیا، وہ سہی سہی سی درواز ہے کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی۔

" د جہیں جا جی، میں ذرا جلدی میں ہوں، وہ میں دراصل موشی کو لینے آیا ہوں۔" وہ جھمجکتے ہوئے کہدر ہاتھا۔

''بیں۔'' کوشی کی آنکھوں سے خوشی کے مارے آنسو بہد نکلے وہ جلدی سے دروازے سے ہٹ کرسامنے آگئی۔

''شاہ دل پتر بیٹھو آپ میں جائے بناتی ہوں۔''مشکیلہ نورا کچن کی طرف بردھی۔

**مُنَّا (131) جولِارْ2015** 

ادرآئ بین آپ کے جینل کی دساطت ہے اپنی
امال کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، شکریدا مال، اتنی
امی لڑکی کومیری بیوی بنانے کے لئے، آپ دنیا
کی سب سے الحجی امال ہیں، اللہ آپ جیسی امال
سب کو دے ادر ہال تھینک ہو کیٹن مائی فرینڈ، آئی
ایم ہراؤڈ آف ہو۔'' کوشی کو اسٹے لوگوں کی نظریں
خود ہرمحسوس کر کے تھبرا ہٹ سی ہو رہی تھی، شاہ
دل بھی محسوس کر رہا تھا اس کی تھیلی نم آلود ہو چکی
دل بھی محسوس کر رہا تھا اس کی تھیلی نم آلود ہو چکی

شاہ دل کی نظر اجا تک سیاہے آتھی سامنے رویا علی خان بکا بکاسی کھڑی تھی، شاہ دل نے مسکرا کر زویا کی طرف ہاتھ ہلایا مگر زویا ہنوز شایک شاید وہ بھی عید کی شایک شایک کے لئے آئی تھی، شاہ دل کوشی کو لئے باہر کی طرف برحا، لوگوں کا بجوم اکٹھا ہو چکا تھا، وہ بمشکل تمام برحاء لئے گاڑی تک آنے بیس کامیاب ہوا۔

آسان برعید کا چاند اپنی تمام تر رعنائیول کے ساتھ جلوہ کر تھا اور زمین پر چاند رات کی رفقیں ہرسوبکھری ہوئی تھیں،۔اس نے شاپجگ بیک بیٹ کی بیٹ کاڑی کی چھلی سیٹ میں تھو نسے اور خود فرنٹ سیٹ میں تھو نسے اور خود فرنٹ سیٹ برآ بیٹے اور فرنٹ ڈور کھول دیا کوشی بھی بیٹے سیٹ برآ بیٹے اور فرنٹ ڈور کھول دیا کوشی بھی بیٹے ہوئی تھی ایک عجیب تشم کی خاموشی مجھائی ہوئی تھی۔

''ہاں تو محتر مدکل رعنا عرف کوئی صاحبہ کیا آپ بتانا پہند کریں گی کہ آپ کس کی اجازت سے کئیں تعیں؟'' وہ اس کی طرف مڑا اور اچا تک ہی اس نے خاموثی تو ٹری تو کوئی ہکا بکارہ گئی۔ ''دو ..... دراصل '' وہ گھبرا گئی، گاڑی کی

رفنارکانی ہلکی تھی۔ ''کیا آپ کو ایک لیمے کے لئے بھی ایسے شوہرنامدار کا خیال آیا کہ جب آپ نہیں ہوں کی تو وہ کس کو تک کرے گا۔'' اس نے شہر کے بہترین مال سے اس کے لئے عید کی شاپک کی، گوشی کو جیسے سب پچھ خواب لگ رہا تھا، باز ار تھچا کھچ بھر ہے ہوئے تھے۔

شاہ دل کو اس کے لئے شاپک کرکے انجانی سی سرت حاصل ہورہی تھی شاہ دل نے امال کے لئے ہمی شاہ دل نے امال کے لئے ہمی شاپنگ کی تھی، پھروہ اسے لئے لئے ایک مہندی کے امثال پر آگیا، لوگوں نے اسے بیجان لیا اور شاہ دل شاہ دل کا شور سا مج گیا، مثال پر موجود لڑکی سے اس نے گوشی کے ہاتھوں پر مہندی لکوانے کو کہا، اس کے اردگردلوگ جمع ہو گئے۔

وہاں چھ اخباروں کے فوٹو گرافر بھی پھر رے تھے، کھٹا کوٹ تصوریں اتر نے لکیں، کچھ جینل والے بھی کیمروں کے ساتھ تھے، انہوں نے شاہ دل کو تھیر لیا، لائیو کورج ہورہی تھی، شاہ دل نے کوئی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، مہندی لگانے والی الوی چرنی سےمہندی سے کل بوٹے لگارہی تھی۔ "شاه دل صاحب، بیکون ہیں، کیا آپ کے نے سریل کی جیرو نین ہیں؟" یکا یک ایک ر بور رئے سوال کیا، شاہ دل بےساختہ ہس پڑا۔ "یار اگر سیریل کی میروئن موتی او ایسے ہاتھ پکڑ کرمہندی لکواتا۔'' کوشی کو بہت عجیب لگ ر ہاتھا، اتے سارے لوگوں کا سامنا کرنا، حیاہے اس كاچېره جهكابوا تقاءمېندى كمل بوچى تكى -شاہ دل اے لئے کیمروں کے سامنے آ الله اس في كوشى كا باته تقيام ركما تقا-"دوستو!"اس نے کیمروں میں دیکھ کر کہنا

شردع کیا۔ "آج ملئے شاہ دل نواز کی شریک حیات سے، ان کا نام کل رعنا ہے ادر بھے فخر ہے کہ۔" اس نے کل رعنا کی طرف دیکھا اور سکرا دیا۔ ""کل رعنا خالص میری اماں کی پہند ہیں

من (132) جولاني 1015

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ان کے کان میں سر کوشی گی۔ "پترنی وی تیری امال بھی دیکھتی ہے۔"وہ دونوں ہے ساختہ ہس پڑے۔ شاه دل ولا بيس آج خوشيوں كا ذيره تقامعيد كا جا ندسب كوخوش و كيم كردهر س سيمسكرا دياء شاہ دل اور کوئی اماں کے ساتھ اندر چلے مجنے، ایک نی زندگی ان کی منتظر ممی، خوشیوں سے عجر پور۔

الچى كتابين يوصنے كى عادت اردو کی آخری کتاب ..... خارگندم ..... 🖈 وعا کول ہے .... آواره گروک ڈائری ..... ت ابن بطوط كتعاقب من ..... كله . طِيتِ ہوتو جين كو طلئے ..... 🖈 محری محری مجرا سافر ..... 🖈 خدانثاتی کے ..... بستی کے اک کو ہے میں .... ماندنگر ..... بیب...... 🌣 لا موراكيدي، چوك اردو بازار، لا مور ذ ن نبرز 7321690-7310797

''اوہ'' کوشی نے بے اختیار کہرا سائس کیا اورمسكرا دى،شاه دل تعوز اسااس كى جانب جمكا، موشی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ''سوری۔''وہ مسکراتے ہوئے کہدر ہاتھا۔ " آب نے آنے میں اتن در کیوں کر دی۔ ' وہ پلیس جھکائے جھکائے ہو چھرای تھی، شاہ دل چھدرے تک اس کی سمت محویت سے دیکھتا

رہا۔ ''کیونکہ میں تم تک اپنے دل کی پوری سچائی کے ساتھ لوٹنا جاہتا تھا۔' وہ پوری ایمانداری سے کہدرہا تھا، گاڑی کمری جانب

"سنو-" وه كمرك سامني في عكر تعير " سنو-" تب بى اس نے اسے يكارا۔ "تم نے مجھے یاد کیا؟" کوشی کا سر جھکا ہوا تھا،اس نے اثبات میں سر ہلادیا۔

''میں نے آپ کا بہت انتظار کیا۔'' وہ بولی تواس كى آواز بيس آنسوس كى تى كىلى موتى تقى\_ " بجصے بہت ڈر لگ رہا تھا، کہ لہیں آپ .....آپ جھے۔ "دوروبي تو پردي۔

شاہ دل نے بے اختیار اس کے لوں پراہا ہاتھ رکھ کراسے جملہ ہورا کرنے سے روکا۔ " بس کوشی اب بھی نہ ڈرنا اور پرانی ساری باتو ل كوايك خواب مجهد كر بعول جانا اور يا در كهنا تو بس ميركه شاه دل نواز صرف اور صرف تمهارا ب چلوآؤ کھرآ گیا ہے۔ 'وہ دونوں گاڑی سے نیجے اترآئے، وہ اس کا ہاتھ تھام کرآ کے بوحایی تھا ك مختك كررك حميا سامن بى امال كمرى تعين، امال نے انہیں دیکھتے ہی اپنی دونوں بانہیں پھیلا دین اور شاہ دل اور کوئی کوخود میں سالیا، خوثی ان کے انگ انگ سے پھوٹی پڑر ہی تھی۔

(133) 2015×

"امال آپ کوکیے پت چلا؟" شاہ دل نے





''نیند آرئی ہے؟'' وہ آستہ سے یو چھ رہے تھے، وہ جواب دینے کی بجائے ایک کہنی اپنے گال اور آنکھوں پہر کھر ہی تھی۔ ''جی۔'' جب جواب نہ دینا ہو اور پھر بھی بولنا پڑے تب دل تو دکھتا ہے اور ای لئے اس کا جواب بھی بڑا مخضر تھا۔

وہ اسے تھینے گئے، دارین کے اندر ہوی شدت کی نداحمت جاگی تھی، اس کا دل چاہا وہ شدت کی نداحمت جاگی تھی، اس کا دل چاہا وہ انہیں روک دے، وہ کوئی بچی تو نہیں تھی نا،اب وہ آہتہ آہتہ اس کی کمر سہلا رہے تھے، اس نے بچین ہوتے ہوئے کروٹ لینا چاہی گر ایبا کرنے کے لئے اسے اپنے چہرے سے اپنی کہنی مرانیا ہانا پڑتی اور پھر اس کی آنگھوں کے آنسوانہیں نظر ہٹانا پڑتی اور پھران کی آنگھوں کے آنسوانہیں نظر آجاتے اور پھران کی آنگھیں سرخ ہوجا تیں اور پھران کی آنگھیں سرخ ہوجا تیں اور پھرسدوہ ہے آواز رور ہی تھی۔

وہ بستر پر کروٹ کے بل دراز تھی، اس کے بال ایک طرف تھیلے ہوئے تھے اور وہ کہنی سر کے پند آنکھوں سے بچے سطریں این تھی، پھر انہیں مثاثی تھی، اسے البھن تھی، اسے البھن تھی، اس کے پاس آرہے تھے، ردھم ٹوٹ بند کرکے اس کے پاس آرہے تھے، ردھم ٹوٹ بند کرکے اس کے پاس آرہے تھے، ردھم ٹوٹ بند کرکے اس کے پاس آرہے تھے، ردھم ٹوٹ بند کرکے اس کے پاس آرہے تھے، ردھم ٹوٹ بند کرکے اس کے پاس آرہے تھے، ردھم ٹوٹ بند کرکے اس کے پاس آرہے تھے، ردھم ٹوٹ بند کی میں اس مختص کی وجہ سے دکا تھا، پیت نہیں زندگی میں اس مختص کی وجہ سے دیا تھا، پیت نہیں زندگی میں اس مختص کی وجہ سے دیا تھا، پیت نہیں او ثنا باقی ہے، اس نے تکی سے دیا تھا۔

وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے، پھر انہوں نے آ مسلی سے ہاتھ اس کے بالوں پر پھیرا، وہ اب رو کھے اور بے جان نظر آتے تھے، انہوں نظر آتے تھے، انہوں نظر آتے تھے، انہوں نے نرمی سے اس کا سرائی کود میں رکھا اور اس کی کہنی سر کے بنچ سے نکال دی، پھر کمبل کھنچ کر اسے اوڑ ھا دیا۔

وہ بے وتون اس بات سے رخرتی کہ سے رخرتی کہ WAWPAKSOEETY COM



AN AN IP A FILL SHE اضرد کی کی شام میں خوشيول كى موا .....ا کیاتم ان میں کی ایک خوشی کی سنہری کرنوں

كاتاج يهنيمري زعد کی کی راحت بن سکتے ہو؟؟؟

وه بردی دیر تک این کلعی ہوتی سطریں دیکھتی ربی، پھراس نے خاموشی سے ڈائری بند کرکے چھیا دی اس بات رہمی محرفقا کہاس نے جب ساری چیزیں چیک لیس توسب معکانے پر تھا،اس کی ڈایزیز اور وہ حیدر کی تصویریں بھی، اسی طرح محفوظ محیں اور جہاں وہ چمپانی تھی دہیں کے

منح كا آغاز موجكا تقا اورائ لكنا تقاك یہلے کی طرح روثین ہوگی مرحبدر نے اسے منع کیا تفاكدوه بابرنبيس آئے كي اور ندكسي كام ميں حصه لے کی اے اس عمر نے محدمز بدورادیا تھا، پت تبين اب مزيد كياباتي تفامكروه نها كربال خكك ہونے کے لئے چور کر کھڑی کے آھے آن کھڑی موئی، ملکے سے پردے سرکائے تو لان میں چىداردموب تكى موتى مى \_

اور لان کے میوں ج اس چھوٹے سے ورخت کی ایک شاخ کو ہلاتے ہوئے وہ وہاں كمرانس رباتفاءاسے اپني آنكموں پر يفين نہيں آیا،اس نے آئے برھ کر پھردیکھا، پھر غور سے ديكما اور پر آئميس سكوژ كر ديكما اور پر يكدم والى بلى، اس كارخ دروازے كى طرف تقا، و تیزے باہر کی طرف لیکی اوراس کوشش میں وہ ب بحول کی کیاس کے پیروں میں جوتا تک نہیں تھا، ووبس بمائق جاری تھی، طازماؤں نے جرانی ے اسے دیکھا اور زمینوں سے واپس آتے اس کا سرجس آغوش میں تھا، وہ جھیکتی جاتی تھی اور جو باتھ اے تھیکا تھا اس میں ارزش برحت جاتی محی، بہت دریک میہ جاری ندرہ سکا، انہوں نے اس كابازواس كے چرك سے مثايا اوراس كے آنوماف كرنے لكے، دارين كے لئے يدايك دهما کے ہے کم نہ تھا، وہ ہڑ بدا کر اٹھ بیٹی، اس یے بال بھرے ہوئے تصاور اس کی آلکھیں نم

وہ یک تک اسے دیکھ رہے تھے، پھرانہوں نے اسے دونوں شانوں ہے تھام کرایۓ قریب كرليا، وه پيچيے منا جا متى تھى مكر وہي بات، ان کے سامنے اتی جرات کہاں سے لائی ، جبی بے بی ہے رونے لگی، اب کی بار انہوں نے اسے اینے سینے میں سمیٹ لیا تھا اور ان کے سینے پرسر ر محاس كآنوان كدل يركرت تھے۔ "آپ اجھے نہیں ہیں، آپ بالکل اچھے نیں ہیں۔' وہ بلک رہی می اور بری جرائت ہے بولتی می اس کے نزدیک بیددو جملے اس کی تعلیم بدميري تے اور يہ لاكتے ہوئے اسے احساس رسیس تھا کہ ان کا ری ایکشن کیا ہوگا، محراس پر لمبل درست كرتے ہوئے وہ بالكل خاموش تھے، انہوں نے چھ بھی نہ کہا تھا، ڈاٹا تک نہ تھا، بس اس کے آنوصاف کرتے ہوئے اتا ہی کہا

" البائم مملك كهتي موه مين الجمانيين مون، إلكل احجمانبين مول-" آج كيلي باران كالبجه

> ☆☆☆ نا أميدي كى تاريكى مين خوش أميدي كاسورج مايوسيوس كى دهنديس رحتوں كانزول

آگاہ تھے، جمی انہوں نے خود ڈرائیونگ کرنے کے بچائے ڈرائیورکوساتھ لینا مناسب سمجھا تھا، سامان پیک کروا کرڈ کی میں رکھوا دیا حمیا تھا اوروہ ان کے ساتھ چھیلی سیٹ پر تھی ، سیاہ کرم سوٹ میں ساتھ كا دويشہ كئے اور اس سے اپنا چرہ و محكے وہ يول بيمى مى جيسے نالائق طالب علم مو، كارى ميں للمل خاموشی تھی۔

قریماً کوئی دو تھنٹے کے سفر کے بعد انہوں نے ایک جکہ گاڑی رکوائی می اور ڈرائیور کو جائے اورسینٹروچز لانے کا آرڈر دیا تھا، وہ ای طرح غاموش بيمى ربى ، جبكدا سے شديد بياس في مولى محى مراس نے ہیشہ کی طرح لب بھیجے رکے، وہ اہے سل پرممروف تھے،مطلوبہ آرڈر آنے بر انہوں نے گاڑی میں بیٹے بی ٹرے وصول کی می اورسیٹول کے درمیان رکھ دی، دار بن نے چور تظرول سے ٹرے میں دیکھا، وہاں سینڈوچز اور جائے کے دو کپ تھے، پھراس نے نظریں اسے پیرول پر جما دیں، وہ البیں یہ باور میں کروانا جا اتی محی کہ اسے بھوک کی ہے، انہوں نے عاے کاکب پڑتے ہوئے اسے اشارہ کیا۔ " بھے بھوک ہیں ہے۔" اس نے معم آواز میں کہا، وہ جوجائے کا پہلا کھونٹ لےرہے تق فحل كرات ديكي كيم، بحر باتع آ كے بوحا كركب اس ك\_آ م كرديا اور دومر ب ماته س اس کے چبرے سے جا در ہٹا دی۔ " تقور اسالے لو، سفر لمباہے اور اب م مير ب ساته مواس لئے۔"

"اس کی ضرورت خبیں۔" ان کا اشارہ جادر چرے سے ہٹانے کی طرف تھا، اس نے فدرے چکیا کرکب پکرلیا تھا، جائے سے ہوئے وہ ایک ضروری تون کال اثنیند کرتے رہے مراس دوران بھی انہوں نے اسے سینڈو چ پکڑایا تھا، وہ

ہوئے حیدر نے بھی ہی منظرد یکھا تھا۔ اور اب وہ اس درخت کے باس کمری اللي بنس ربي محى، بي تحاشا بيتى جاتى محى، اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ بولتی بھی تھی اور پھراس نے ایک شاخ کو پکڑ کر ہلانا شروع کر دیا۔

حیدر خاموش سے کچھ فاصلے پر کھڑے اس كود مكيورے تھے، كھروہ آہتہ آہتہ آگے بوھے اور جیب دارین نے انہیں دیکھا تووہ مکدم سے ڈر گئی، تھبرا گئی، اس نے شاخ کوہلانا چھوڑ دیا اور بالكل سيدهي كمرى موكئ ، تمراسے احساس ايكدم سے ہوا کہ اس نے جوتانہیں پہنا ہوا تھا، نہ ہی اس نے بال باندھے ہوئے تھے، اس نے جلدی سے اپنی جادر سے کھلے بالوں کو ڈھکا تھا، مر چيرول کا کيا کرني؟

"أنى سردى ملى ادهر كيول آ كى دارين؟ جوتا بھی تہیں پہنا؟" وہ نری سے سوال کررہے

وہ جواب دینے کی بجائے تھبراہد میں ہونٹ محلنے لی ، انہوں نے سر جھٹک کراس کا ہاتھ پکڑلیا اوراہے لے کراندرونی حصے کی طرف بڑھ مح تھ،جس طرح اسے بھا کتے ہوئے دیکھ کر سب جیران رہ کئے اسی طرح ان دونوں کو ایک ساتھ اندر آتا دیکھ کرسب کی آنکھیں جرت سے کھلی کی تھلی رہ کئیں تھیں ، اپنے کمرے میں آگر انہوں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔

" تم این ضروری چیزں پیک کرلو،آج شام ہم اسلام آباد جارہے ہیں۔ 'وہ کہدرہے تصاور دارین جرت سے کگ آئیں دیکھتی رہ گئی،اس کا ذ بن ایک لفظ "بهم" پر انک کرره گیا تھا، وہ اپنی **ተ** 

بیا یک لمباسفر تھااور وہ اس بات سے بخو کی

چھوٹے چھوٹے نوالے لیتی ان کی انگریزی برے دھیان سے س رہی تھی، میخفیرسا کھانا خم كرنے تك ان كى كال بھى ختم ہو چى تھى، پھر ہے گاڑی چل پڑی۔

بہت دیر تک وہ ای طرح خاموتی ہےسفر كرتے رہے، پھر انہوں نے گاڑى كى لائك بجمانے كا آرۋر ديا تھا، اب شام وحل كررات میں بدل چی محی، سردی بوھ رہی تھی اگر گاڑی میں ہیٹر نہ ہوتا تو یقیناً اب تک وہ سردی ہے لرز

'' مجھے عادت ہے اتنے لیے سفر کی بمہیں مہیں ہے، کچھ دریسو جاؤ۔" انہوں نے زی سے كها تعاءاس في اندهر على ان كاچمود يكف کی کوشش کی تھی عمر ناکامی کے بعد آستی ہے سیت ہے سرنکا کر ہمیں بند کرلیں۔

انہوں نے کچے دریاس کے سونے کا انظار كيا، پر بير بندكرواكرات كرم چادراوژهاكر اس کا سراین کاندھے پررکھ دیا تھا اور اس کے گرد بازو پھيلا كر بہت بے خيالى ميں اس كا كال سہلاتے رہے تھے۔

معروف سائیکا ٹرسٹ سز رومانہ ندیم کے لئے یہ کیس بہت اہمیت کا جابل تعاو وہ این سارے معاملات، ضروری ایا معیس میسل کر يراس كيس كول كرميني تحين وكرندوه اس قدر مہلی اورمعروف سائیکا فرست میں کدان سے وقت لينے كے ليے لوكوں كومبينوں انتظار كرما يرانا تھا، مر مجبوری میکی کہ اس کیس کے پیچھے جس آدمی کا نام تھا، وہ اتنا طاقتور تھا کہ دہ اس سے بگاڑنے کانصور بھی نہیں کرسکتیں تھیں۔ جیرر چوہدری جیوی اسکیل کا آفیسر ہی نہیں تنا بلکہ اس کا خاندائی بیک کراؤنڈ بھی ہے

حد مضبوط تقا، دوسری اجم خصوصیت اس کا لیپتل میں پوسٹنگ ہونا تھا،سروس ریکارڈ بے حد شاندار تھا اور اگر بیسب نہ بھی ہوتا تو بیایس لینے کے کئے ان کو ایک ہی بات کائی تھی کہوہ ان کے شوہر کامران ندیم کا ج میث تھا اور کامران ہر صورت انہیں پریشرائز کرتے ہجیمی وہ اس وقت اینی اسٹڈی میں اینے سامنے رقعی وہ تینوں ڈائریز جههیں وہ پڑھ چک تھیں حیدر چوہدری کا انتظار کر

معاملہ خاصا الجھا ہوا تھا، انہوں نے مجھ ضروری نوٹس بنانے کے بعد اپنی رسٹ واج پر نگاه دور انی، ان کی آمر کا ونت موا جا بتا تھا، چند سینٹرز بعد دروازہ کھلا اور دروازے میں ان کی صورت نظر آئی، وہ اپنی چیئر سے اٹھ کھڑی ہوئیں

الميلومرا باؤزيو؟" وه شائعتى سے مسكراكر يو چور بي ميس\_

" أنَّ ثُمَّ فَائِن، واك اباؤث يو؟" وه مجمى

" آئم گذاو ، كليد أو بيويوان مائے استدى، پلیز فیک بورسیٹ۔ انہوں نے حیدر کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا، وہ ان کے سامنے بیٹے گئے تھے۔ "فد وی شارد؟" انهول نے قدرے

پرولیشنل انداز میں کہا،حیدر نے سر ہلا دیا،حیدر کو چند ضروری باتیں بتانے کے بعد دونوں ہاتھ بالوں میں پھنساتے ہوئے انہیں دیکھا۔

. "آئی دانٹ ٹو ہیوسم مور ڈیٹیلو، سو پلیز یو ڈونٹ مائنڈ فار مائے بینگ پرسل۔" وہ تعوژا مزید پروفیشنل ہوئی تعیں۔

کے تاثر سے عاری تھا، مراس کے باوجود بیدحیدر چوہدری کے منہ پر ایک طمانچہ تھا، اینے انتائی ذاتی معاملے کو یوں زیر بحث لانا ان کے لئے ازحد تكليف ده تغار

"الس رو-" انہوں نے مخترا کہا۔ " آپ کی شادی کو قریباً ڈیز مصال کا عرصہ ہو چکاہے، مرآب اس کے بماتھ مرف سر ودن رہے یعنی قریب قریب یا پچ سو دس دنوں میں يسے صرف ستره دن اور بس \_" وه مزيد كهدرى

" ہول۔"ان کے دانت سی کھر

"آپ کا روبیاس کے ساتھ بہت زیادہ تحکمانه اور کمانژنگ نقار" وه مزید بول ربی

''لیں۔''ان کا جواب پ*کرمختفر*سا تھا۔ "چونکهآپ زیاده عرصه تک اس کے ساتھ مبيس رے اس كتے يقينا آپ اس كے وومعمول یا ڈیلی روئین سے بھی بے جر ہوں سے مر میں جزیلی آپ سے کھے سوال کروں کی ،جیا کہ۔'' " کیاوه الیلی سوتی محی؟"

المحال-" محر كى مصروفيات مين اس كاكتنا حصه

"بهت بدا حصه تفا، میری والده کی دیکھ بھال اور دیکر کام کاج وغیرہ۔ ° کوئی ذاتی دلچیپیاں؟" '' مبیں،میرے علم کے مطابق تہیں۔'' "کوئی دوسی کسی سے؟" لياده بالوني ہے؟

دارین کوئی پراہم قیس کررہی ہے؟" ان کا پہلا

سوال بن کروہ سوچ میں بڑھنے۔ ''ٹولی آنسٹ مجھے جمعی فیل ہی نہیں ہوا کہ اسے کوئی براہم ہے، حمر بدایک بہت عجیب دن کی بات ہے، میں نے دیکھاوہ کی سے باتیں کررہی ہ، بالکل جیسے مج میں اس کے ساتھ کوئی بیٹا ہو، وہ شابدِخود کلامی کررہی تھی؛ مجھے اس کی ہا تیں توسمجھ نہ آ سکیں مگر ان میں واضح طور پر ایک نام تھا، میں خاموتی سے بلیث آیا، مجصے اس وقت کوئی اندازه بین تفا که بیرکیا معامله تفا؟"وه خاموش ہو

" پھر آپ نے اس معایطے کو انوشی میٹ كيا؟ " وه اكلا سوال كر ربي تعين، وه مجمد دير

خاموش رہے۔ ''بالکل کیا، مجھے پیرجانے میں پوری دلچیں ''بالکل کیا، مجھے پیرجانے میں انوشی کیفن محمى كه بدكيا معامله تقاء اس نام كى انوشي كيفن كرتے وقت مجھى بية جلا كداس رات دارين "دارا" تا ی جس محص سے باتیں کررہی محی، وہ ور حقیقت موجود ہی نہ تھا، میں نے دارین سے اس کی انویٹی کیفن کرنے کی کوشش کی مراس نے بہت جرانی ہے انکار کردیا، مجمعاس کے انکار پر طیش تو بہت آیا مر می ضبط کر عمیاءاس سے پہلے حادثاني طور پرميري والده كي وفات اوراس مي دارین کی انوالومن سے معاملہ اس قدر مہلیس اورخوفناك تفاكه بجصاندازه بى نه بوسكا كهاس كا بد وی رخ اس کوکس طرف کے کر جارہا تھا، پھر ا تفا قاس کی ڈائر پر مجھے ملیں،جن سے بھے طور پر اندازه موا كِه بيدمسُله إنَّنا آسان مجمى نه تقا، كمر مجمَّح

آتا تھا، نہ بی وہ اسے دوسروں کے سامنے لانا جا ہی تھی، اے ڈرکگتا تھا، وہ بھی اگر دوسروں کی طرح اس سے بے برواہ ہو گیا تب وہ کیا کرے

ای خوف کے پیش نظراس نے سب سے چھپا کراد دارا اور دارین کی ایک الک دنیا با لى،أيى دنياجس سےسب لاعلم تضاور كسي كوبين پیته تھا کہ دارین چوہدری ایک دوعلی زند کی جیتی

آ تھ سال کی اس لڑی نے جب پہلی مرتبہ "دارا" كواين زندكى ميس شامل كيا تؤوه باره سال كا تفااوراب جبكه وه ساز هے اليس سال كوہو چكى محی وه پیر بھی باره سال کا بی تھا، وه اسے اپنا چھوٹا بھائی جھتی تھی اوراس کی ذات کے وہ تمام كروروتاريك ببلوجن ساس كابحاني دارايى آگاہ تھا، کوئی تہیں جانتا تھا کہ اسے تنہائی سے خوف آتا تھا، اسے بجوم میں رہنا اچھا لکتا تھا، ایسے خاموثی سے نفرت می ، وہ حیب بیٹے ہی نہ سلتی محی،اسے بنسنا، فیقیے لگانا پسند تھا،اسے مسکراتے لوك پند تھ، اے خاموش طبع اور سنجيدہ لوكوں سے بجیب ی چڑھی ،اسےروشنیاں ،اجالے، ہی اور پھول پند تھے، اے اندھیرے سے ڈرلکتا تفاءوه اندهيرے ميں ہيں جاسلتي مي

اور اس کی ان سب باتوں سے بس دارا آگاه تھا، صرف وہی جانتا تھا کیہ ایسے کس چیز سے دکھ ہوتا تھا،اسے کیا چیز بری لتی تھی،اسے کیا بند تقا اور كيانا پند؟ يهال بس دارا بي تو اس كا

آئی وہ اس زندگی ہے قطعاً مختلف تھی جس کے

" کس حد تک خاموش طبع ہے؟" ہوئی۔'' میری اس کے ساتھ بھی کوئی مفتکونہیں ہوئی۔''

سوالات کا بیسلسلہ جوں جوں آگے بڑھتا جا رہا تھا مزید پرس ہوتا جا رہا تھا اور حیدر چوہدری کا ضبط جواب دیتا جاتا تھا، مروہ مجبور

دهملتی سنهری شام میں موم کی مانند <del>ب</del>یملتی وہ او کی دارین چوبدری!! جس کی کہائی عجیب ترہے۔ جس کا ماضی جیران کن ہے۔ جس کا حال پریشان کن ہے۔

جس كاستنقبل تارىك؟؟؟ نفساني طور يرايك عجيب عارضي مين مبتلا تمخى ، اس كا شار ان لوكوں ميں تھا جو پيدائتي تطين كہلاتے ہيں، مر قدرت كے بنائے مح اس ذبین د ماغ کواین ز مانت و قابلیت دکھانے کا کوئی موقع نه مل سکا، تنهانی، خوف اور سنانا ان تینوں نے مل کر اس کا بچین تاریک کر دیا اور ای غیار نے جواندر ہی اندر جمع ہوتا رہا، لاوا کی صورت تكالاتوده"دارا" كى فكل دهار كيا،دارين كافرضى بعانی دارا، جو ہیشہاس کے ساتھ کھیلا تھا، ہیشہ اس کا ساتھ دیتا تھا اور جس ہے اس کے سوا کوئی واقف نه تفاءاس كاليه خيالى بمائى بردكه يساس كى دلجوئی کرتا یہاں تک کے جب اس کے باپ ک وفات مولى اس ونت محى وه اس كو دلاسه ديخ کے لئے موجود تھا اور پھروہ بمیشہ موجود رہا، اس کے ہردکو، ہرتکلیف میں اس کا ایک مضبوط سہارا

2015

اند جرے ایس کی قسمت میں لکھ دیتے گئے ،حیدر کو بنجيدگى بعاتى تمى ،اس كى مسكرا بهث خوف سے سكر

حیدر کوشوخی وشرارت سے چڑھی،اس نے خود کو سجیدگی کے خول میں قید کرلیا،حیدر کو غیر ذمہ داری و لا بروای سے نفرت می اس نے خود کو ذمہ دار کہلانے کے چکر میں عرصال کرلیا اور اس کے ان تمام دردوں اور اذبیوں سے بس اک وہی تو واقف تغايه

**ተ** 

انسانی د ماغ بہت عجیب چیز ہے، بھین کے خوف اور ڈر اس کے اندر یوں بیٹے جاتے ہیں جے یانی کی تہدیس پقر۔

دارین چومدری کا دماغ ایک ایا قابل د ماغ تھا، جو گزری کی بات کو بھلانے کی بجائے ایک لائبریری کی مانند ہر بات ہرواقعہ ہرلہجرایک كتاب كي صورت محفوظ كرتا جاتا تقااوريبي وج يحي كماس نے حيدر چوہدري كى كى ہر بات كوذ بن میں محفوظ کر لیا اور پھر اسے اپنی ڈائریز پر ٹرانسلیٹ کردیا۔

بعض دفعهانسان جب سی کے آ کے دل کی بمراس مبين نكال يانا لويه جمع شده غبار ايك لاؤے کی صورت جمع ہوتا جاتا ہے اور جب پھٹا ہے تو شاید کی دارا کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ نفسات اگرچ ایک وسیع وعریض پیانے پر مسلا ہوامضمون ہے مرنفسات بھی اس بات کا لعین کرنے میں ناکام ہے کہ انسان کی نفیاتی يارى يرماحول كااثر زياده موتاب ياوار شتكا مرایک بات برے یقین سے کی جاستی ب،انسانی ذہن کا کسی بھی عارضے میں جالا ہونا کوئی دو دن کا واقعہ نہیں بلکہ یہ کی سالوں کی كارفرمائى إادراكثر اوقات تو نفساتى عارضول

كوسنجيد كى سے ليا بى مبيس جاتا، بہت سے لوك مرتے دم تک اپنی اذبت و کرب سے نجات پانے میں ناکام رہے ہیں، اس کی ایک چھوٹی س مثال خود كلاى ب، جارب بال خود كلاى كوبالكل اہمیت مہیں دی جاتی، اس کی وجہ سے بی ایک "دارا" تخليق يا كيا، واكثر رومانه عديم في ايك نظرحيدري طرف ديكهااور پحربوليس\_

" بوسكتا بدارين چومدري كے آباد اجداد میں سے کوئی اس مرض کا شکار رہا ہواور ای بنا پر بدوارتی طور براس می معقل موگیا\_" " مجھے اس کے لئے کمل طور پر انوش کیٹ كرنا يزے گا،آپ كا تعاون، دارين كى والده كا

" بجے قریباً ایک ماہ جا ہے اِن Symptoms كوچك كرنے كے لئے، كج شیت ہول کے، MIR اور سلین CT بھی ہو سكتا ہے مربيا بھى امكانى بات ہے، موسكتا ہے اس كى ضرورت بى نہ پیش آئے۔"

تعاون در کار موگا۔"

"اس کے رویے، عادات اور خیالات کی ج من ہوگی، اس کے بعد بی کوئی فیصلہ کیا جا

" مر کھے یا تیں جو میں اس سم کی تنفیص کے بغیر بھی آپ کو داشتے کرسکتی ہوں ، وہ بیاں کہ۔'' اشیروفرمیا-" کی ای ایک سم میں ب باری کے سرے ملتے ہیں جس میں انسان کو بھین كاكوني سخت حادثه، مال ما باب كى عليحد كى ،جنس زیادتی اور دراتتی طور بر یه بناری الجیکی مو کر آمے برحتی ہے،ایےلوگوں کود یکنا جودرحقیقت موجود نہ ہول ہے بھی الوؤنز اور Hallusinations ش آتا ہے جو کہ شیزوفرینیا کی پیرانا کدفارم ہے، وارتی طور بروس فصدامكانات موت بين كه بيامارضدآن والى

"\_いいいかい Symptiom "دارا اس کی بچین کی تنهائی اور محرومی کا رزائ ہے، بیاس کی خود کلامی کی ایک بری فقل ہے، ایک سیدها سادا پرسنالٹی ڈس آرڈر، اس ے لئے مجمد میڈیش ، کوسلنگ اور مجمور یفنث كرنا موكا جو قريبا جيد ماه تك جارى ره سكتا ہے، اسے شدید کیتراور النیفن کی ضرورت ہے،اسے سوھلا تزکریں،اس کے ذہین اور قابل دماغ کو سى كنسر كيفواور بازيووے ميں استعال كري اور یادر میں، کہیں نہ کہیں اے ایک" مدرد" کی ضرورت ہے اور کہیں نہ کہیں وہ خود بھی اس بات ے آگاہ ہے کہ دارا کا کوئی وجود جیل بس آپ اسے حقیقت اور وہم میں فرق سمجما نیں اور نری و توجہ سے اسسنجالیں کیونکہ زور سے مینیخے سے دهایگا توت بھی جاتا ہے۔ 'ایک بار پھر وہ بول ربى تھيں اور حيدر خاموش تھے۔

بداسلام آبادی ایک چکدار اور معمری منح کا منظر تھا، رات وہ دونوں اس کیےسفر سے از حد تفكي كرسوئ تقادراب مبح جبكهوه الجعي بعي سو ربی تھی انہوں نے اس کا چرود یکھا، پھر پیار سے اس كاكال تفيتيايا\_

"دارین!" انہوں نے پھر سے اسے آواز دی اورای بل اس کی نیند سے بعری آسمیس کال نئیں، پھر وہ کہنی کے بل اٹھے گئی، انہوں نے دیکھااب وہ اپنی جا در لپیٹ رہی تھی ، انہوں نے ال كالاته بكرااورات نحار " آؤا حمهيل مجمد دكھانا ہے۔" وہ اسے برعقى صے والى ديوار كے ياس آكراس كا باتھ

اولاد میں منتقل ہو سکتا ہے، ہرسو میں ہے ایک فرداس کا شکار ہوسکتا ہے، اس کی دیکر وجو ہات میں سائنسی لحاظ سے بہت کھے آجاتا ہے جیسا کہ ژبورنگ دیوری پر ایلمز وغیره-<sup>"</sup>

" بمريهان بم اس بات كانفيل مين اس لئے بھی نہیں جا سکتے کیونکہ ابھی وقت سے پہلے بغیر تعفی کے ہم دارین کو اس بیاری کا مریض تہیں قرر دے کئے ،اب تک جتنا میرے علم میں آیا ہے اس کے مطابق میکوئی معمول کا پرسنالی ڈس آرڈر ہوسکتا ہے اور سب سے بوھ کراس چیز کا یقین رکھیں کہ یہ جو بھی ہے ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں، بیمکن ہو چکا ہے،اس کا پراپرٹر پمنٹ ہوگا اور آپ سب نوگوں کی مدد جانے ہوگی بس ۔ "سب مجمع تفصیل سے بتا کر ڈاکٹر رومانہ نديم خاموش ہو چکی تھيں اور اب خاموش ہونے کی باری ان کی می۔

ايك كمل طبي تشخيص، اس كوجانجا، بركها كيا، اس کے بلد نمیٹ ہوئے اس کی می تی اسلین لیا ر کیا ،اس کی بجین کی عادات و واقعات کی انوشی كيفن كى كئى اوراس كے بعداس كى ريكفن شب يرابلمز كاجائزه ليا كميا تعاادر بحرتقد يق كردى كي، مزرومانه نديم نے البيل بريفنگ ديے ہوئے

" به شیزو فرینیک کیس نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو دارین بھی بھی زندگی کے باقی معاملات میں نارمل نه ہوتی ، وہ ایک حساس ، ہوشمند اور ذی رتے ہیں، یا بہت خاموش طبع ہوتے ہیں یا بہت شکی، بہرحال ان میں سے کوئی بھی " كى كئے؟ كى كئے كرآئے بي آپ جھے؟ بدلہ پورامبیں ہوا نا ابھی؟ مال کا انقام لینا جاہتے ہیں، جھے اس جگداس لئے لے كرآئے ہيں كہ مجھے مار ڈاليس، يہال سے دھكا دے کر کرادینا جاہتے ہیں جھے،اس طریقے ہے مارنا جاہے ہیں جھے۔ "وہ سے صد خوفزدہ ہوتی قدم بہ قدم پیچھے ہتی بول رہی تھی، اس کی نظریں مسلسل حیدر پر تھیں، جیسے وہ اس کے لئے خطرہ

انہوں نے بے حد ٹھٹک کر اور انسوس سے اسے دیکھا اور پھررخ موڑ کرواپس سیرجیوں کی طرف بوھ گئے۔

ان کے پاس اسے بیایقین دلانے کا ( کہ وہ اسے نقصال جیس پہنچانا جا ہے تھے) اور کوئی ذر بعدنہ تھا کہ وہ واپس چلے جاتے ، اس کئے وہ واپس مڑ گئے۔

" فلک اور بے لیکنی کی گرد ہر رہتے کی خوبصورتی دھندلا دیتی ہے۔'' اس کا شک اور بے بیٹنی دونوں ہی بجا تھے،

بهلا حيدر چومدري كا اتنا الث ادر متضاد رويه وه برداشت كرسكتي عي بيتنبيل ان كوكيا موكيا تعا، خود بی اسے اپنی لا برری میں لے گئے اور وہ ان کی اتنی بری اور اتن پیاری سجاوث والی لاتبریری د مکھ کر ہکا بکا بی تو رہ گئی تھی ، انہوں نے اسے بوی قراع دلی سے اجازت دیتے ہوئے کہا تھا کہوہ كوئى بھى كتاب برھ سكتى ہے تو چند كمے وہ باكستوى الي ساعتول بدفتك كرتى بينين سے انہیں دیمتی رہ کئی کھی، پھر جب ان کے چرے پر حوصلہ افزاء مسکراہث دیلمی تو اسے یقین کرنا ہڑا

تھا کہ وہ حیدر ہی تھے۔ وہ ٹوٹی بکھری ہوئی تھی، پیے کتابیں اس کی

اس نے منڈر پر ہاتھ رکھتے ہوئے نیے جما نکااور سامنے وہ منظر تھا جس نے چند محیوں کے لئے اس کی آتھوں میں جاندی اتاردی می دور اسلام آباد کی پہاڑیوں پر پھیلی دھند اور ان کے عقب سے طلوع ہوتا اک نیا سورج جس کی سہری کرنیں اپنی نوخیز روتنی سے دھند کو مزید دهندلا ربي تعين أوراس روشي كى كرنيس فيصل متجد کے سنہرے جاندوں پر چک رہی تھیں اور اس کے آھے چھسکتی بیوئی نظر جب اس کھر کے وسیع لان میں برنی تھی تو وہاں کچھ اور بھی تھا جو آنگھوں کو خیرہ کرتا تھا، گہری سبز گھایں میں جہاں كل لاله اور كلاب كى كهرى باژيس تحيس اور ان رنگ رنگ چولول پر اوس کے قطرے تھرے ہوئے تھے،اس ہر یاول کے عین وسط میں دومور این پکھ پھیلائے کھڑے تھے، سورج کی چلیلی شعاعیں جب ان کے بروں پر برالی تھیں تو ان کے دلاش برول سے سم ہاسم کے ریک پھوشتے تھ، وہ مسحور کن کی اس حسین منظر میں کم تھی، جب كوترول كے ايك غول ايك سمت سے اثانا ہوا آیا ان کے پرول کی پھڑ پھڑ اہٹ سے ماحول میں بلکا سا ارتعاش پھیلا تھا جس نے اسے قدرے چونکایا، آہتی سے پیچے مڑتے ہوئے اس نے انہیں دیکھا، جو منتظر نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، جیسے اس کا ردمل جاننا چاہتے ہوں۔

يد ..... بهت خوبصورت ہے۔' وہ ستائش ایداز میں کہدری تھی، انداز میں بھی سی جھیک

"ای لئے تو میں مہیں یہاں لے کر آیا تھا۔"ان کی آواز ہراس نے چونک کرانہیں دیکھا اورلحه بعريس بى ماحول كاليفسول بعك ساركما تماءوه بي يقينى سے أليس ديمتى موئى يجيم مى-

2015 (143) ہاتیں بتارہی تھی اور دہ بے یقین تھا۔
''یقین نہیں ہوتا، دہ اتنا کیسے بدل مسے
ہیں؟''دہ جبرانی سے پوچھرہاتھا۔
''عیشاں کی دجہ سے۔''دہ کچھسوچ کر بولی
متی۔۔

ی سب کی بتا دیا تھانا، پنچائیت کے سامنے۔'وہ فخر سے بولی۔ دیا تھانا، پنچائواب وہ تہریس ڈانٹنے تو نہیں؟''وہ گرمند تھا۔

ر سراب تو وه مجھے کی بھی نہیں کہتے۔'' وہ سابقہ فخر بیانداز میں بولی تھی۔ سابقہ فخر بیانداز میں بولی تھی۔

" بنت ہے ادھر کتنے ہی طازم ہیں، میں تو کوئی کام بھی ہیں کرتی، سب کھ وہی کرتے

> "احچما؟ كمانا بهى ملازم بناتے بيں؟" "بال-" "تم كماتى مو؟"

دونیس- "وه یکدم اداس مولئ\_ دونیس- "وه یکدم اداس مولئ\_

"کبوں؟" "دل نہیں جاہتا۔" "کما بیں پڑھتی ہو؟" "در کہا

''ہاں ناں..... بہت۔'' ''اب تورات کوڈرٹیس ککٹا؟'' ''گلناہے۔''

"کول،حیدر پاس بیں ہوتے ہیں؟"
"ان سے بی تو ڈر گلتا ہے۔" اس کے چرے برزردی اور آنکھول میں خوف کھیلا تھا۔
چرے برزردی اور آنکھول میں خوف کھیلا تھا۔
""کیول؟"

"بربات کا جواب بیس موتا۔"اس نظر چرا کر لان بیس جمانکا، جہاں مورایتے پھر پھیلا سائھی بن گئیں، ان کتابوں نے اسے سہارا دیا قا، وہ سارا دن کتابیں پڑھتی اور پھر ان کوسوچی رہتی، ایسے بی ایک دن وہ مختار مسعود کی سفر نصیب کو پڑھتے پڑھتے تھنگ گئی، اس میں ایک کردار ڈاکٹر ایل کے حیدر کا تھا، وہ بہت دیر تک حیدر کے لفظ پر انگلی پھیرتی رہی اور جب اس نے نظر اٹھائی تو وہ اس کے سامنے تھے، وہ قدر بے گھراکر کتاب بندکر نے کئی جب انہوں نے اس کے ہاتھ سے کتاب یے لی۔

''کیا پڑھرہی تھیں؟'' وہ کتاب کے ورق
الٹے ہوئے پوچھرہے تھے، وہ خاموش رہی، کچھ
کحوں بعد انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ جلدی
جلدی اپنی ڈائری میں سے قلم نکال کراہے بند کر
رہی تھی، اس کے چہرے پر جلکی ہی تمتماہ نے تھی اور
وہ ان سے نظری نہیں ملا رہی تھی، وہ جسے ایک
سورت اپنے راز اپنی ڈائری کو چھیانا چاہتی تھی،
مورت اپنے راز اپنی ڈائری کو چھیانا چاہتی تھی،
گر انہوں نے خود ہی اس کی مشکل آسان کر

دو کتاب کواسی میز پر رکھ کر دہاں ہے اٹھ کئے ، دہ پلیس جمیکتے ہوئے ان کی پشت کود کیورنی معی۔

\*\*

سنہری مبح کا آغاز تھا، اس نے دھرے
دھرے آکھیں کھولیں اور پھر آواز تکالے بغیر
بستر سے اتر آئی، اس کا رخ واش روم کی طرف
تھا، اس نے منہ دھویا اور پھر اس خاموتی سے
کمرے سے لکل گئ، اب اس کا رخ حیت کی
طرف تھا، ہے آواز سیر حمیاں چڑھتے ہوئے اس
نے حیت کا درواز ہ کھول دیا، ایک روشن اور کھلا
بوا دن اس کے سامنے تھا خوبصورتی تھی، روشن
می مور تھے اور دارا تھا، وہ کھلکھلا کر اسے ساری

2015 > - (14)

و محرتم لو کهدرای تھی وہ بہت بدل مجھے "انسان کی فطرت تونہیں نا بدلتی۔"اس کی نظریں اب پھرمور بر تھیں۔ " کس سے باتیں کر رہی ہو دارین؟ حیدر کی مظم آواز ہر اس کے پیروں سے زمین کھیک گئی، وہ ایک جھکے سے مڑی، وہ اس کے سامنے تھے، اینے تمام تر رعب اور شہنشاہی جلال کے ساتھ اپنی چکدار آ تھوں کواس برمرکوز کیے وہ ایک سوال کئے اس کے منتظر منے ، اس نے خوفزدہ تظرون ہے انہیں دیکھا۔ میں نے پوچھا ہے تم کس سے یا بیس کر ربی ہو؟" وہ ایک قدم اس کی طرف بوسے ہوئے ہو چھرے تھے، اس نے دیوار کے ساتھ للتے ہوئے دائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ''داراے۔''اس نے بھکل جواب دیا۔ "There is no Dara" انهول نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، دارین کا چرہ دھوال دھوال ہورہا تھا، اس نے

بے بھٹن سے دائیں طرف دیکھا، وہاں اب کوئی بقى بيس تقا

رات سرد اور تاریک تھی، ایک مخصوص خاموتی اور دهند هرسو حیمانی هونی محی ، و و بهت در ہے سونے کی کوشش کر رہی تھی مراس کا ذہن اتے مکروں میں بٹاہوا تھا کہوہ جا ہے کے باوجود ونبيل يار بي منى ، سينے تك كمبل اور مع سيدهي بيد رلیش وہ ان کے ڈر سے کروٹ تک مہیں لے رہی ممی، کیونکہ وہ جاگ رہے تھے، ہمیشہ کی طرح سیل فون ان کے ہاتھ میں تھا، چھدر بعد انہوں نے موبائل ایک طرف رکھ دیا اور اس کی طرف

" پت ہے میرا بھی جھی دل کرتا ہے بیں اس مور کے پکھ کا ایک رنگدار حصہ توڑ لول؟" وہ اسے اپنی عجیب وغریب سی خواہش بتارہی تھی۔ " ڈرلگتا ہےنا۔" " 'کس بات کا ڈر؟'' "ان کا۔" ''وہ بہت بخت ڈانٹیں تھے۔'' 'اس میں ڈانٹنے والی تو کوئی بات نہیں۔'' 'پیتہیں، مجھے تواہیے ہی لکتا ہے۔'' ين تو ژوون؟" نیچ جا کراور کیے؟" اوه بيس، جي بيس-" " کیوں؟ مہیں اعتراض ہے؟ محصے تو کوئی اعتراض تہیں، انہیں ضرور ہو ' جہریں ان کی اتنی پرواہ کیوں ہے؟'' "بات پرواه کی بیس، میں وه کام نبیس کرنا جاہتی جس سے وہ مجھے لا پرواہ اور غیر ذمہ دار اوہ، یعنی تم ان ے ڈرٹی ہو؟"

مجمد درخاموش يبى۔ تهبيں و ه رنگدار پنگه لا دول

كر تفك كئ، پر جمے ايك دن بتايا كيا كر ميں تو بے گناہ ہوں، وہ الزام تو علطی سے لگایا گیا تھا، پھر آپ مجھے لے آئے دوبارہ سے، میری علطی کہاں ہے بس مجھے یہی مہیں پت چل رہا، میں كيون اتنى سر الجميلتي ربى؟ ميرے كناه كيا بين؟ مجھے کوئی بتا تا کیوں نہیں ، مجھے کچھ پتا تو چلے آخر میں نے ایسا کیا کیا ہے جس کی سزا محصل رہی ہاورا گر مجھے کوئی کیلی دینے والا تھا، تو وہ صرف دارا تھا اور اب آپ کہتے ہیں دارا کہیں نہیں ہے آب ایما کول کہدرہے ہیں، صرف دارا بی او مجھ سے پیار کرتا ہے، وہ کیوں نہ ہو؟ اسے تو بھی مبيل جانے دينا ميں نے ، اس كوتو ميشه رمنا جاہیے، دارا کا وجود کیوں ہیں؟" وہ ان کے سینے سے لی رونی جا رہی تھی، اس کی باتیں بے ربط حیں ، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ، وہ خاموش سے اسے تعیک رہے تھے، بیکھارس کا پہلامرحلہ تھا، ابھی توبهت كجمه بافي تفاء بهت كجهه كهااور سناجانا تفا\_

بردی عجیب بات می، انہوں نے آئس سے
چھٹی لی ہوئی تھی، وہ سارا وقت اس کے ساتھ کمر
ہیں رہتے تھے، ہر جگہ اس کے ساتھ، اسٹھے کچن
ہیں جاتے، وہ ان کے لئے کھانا بنائی تو وہ بیٹے
اسے دیکھتے رہتے تھے، پھر اس سے چھوٹی چھوٹی
باتیں کرتے تھے، اس کے بچپن کی باتیں پوچھتے
ہوئی تھی پھر سوچی تھی بتا نہیں کو جواب دینے کی کوشش
کرتی تھی پھر سوچی تھی بتا نہیں کون کی بات انہیں
بروہ برا مان جا کیں، ناراض ہوجا کیں، اس لئے
پروہ برا مان جا کیں، ناراض ہوجا کیں، اس لئے
وہ بہت سوچ سمجھ کر جواب دیتی تھی۔

وہ اس کے ساتھ لان میں بیٹھتے، جہال خوشبوتھی، تازہ اور ملی ہواتھی اور مور تنے، وہ اس کے ہاتھ کی بن جائے پیتے تنے اور کوئی بک لے ''کیابات ہے دارین؟ نیندنہیں آربی؟'' انہوں نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، پتانہیں کیوں اس کا دل بھرآیا۔ ''پتانہیں، نیندنہیں آربی۔'' اس کی آواز

''نتا ہیں، نیند ہیں آ رہی۔'' اس کی آواز معرا گئی۔ معرا گئی۔

''کیاسوچ رہی ہو؟'' انہوں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا۔

'' کچھنہیں؟'' وہ آنسو صبط کر رہی تھی، انہوں نے اس کے گال پر ہاتھ پھیرا تھا۔

"کیا بات تنگ کر رہی ہے بتاؤ مجھے۔" انہوں نے اسے قریب کرلیا، وہ ہار گئی اور پھر مجھوٹ پھوٹ کررونے لگی۔

« میں اچھی لڑکی نہیں ہوں ، میں بہت بری ہوں،ای لئے میرے ساتھ ایباہوا، پہلے میرے بابا چلے گئے، پھرامی نے بھی کوئی پیار نہ دیا، میں الیلی رہتی تھی، پھر دارا آگیا، وہ میرا دوست تھا، ميرابعاني تقاءوه مجصے بہت پياركرتا تقا،ميراخيال ر کھتا تھا، پھر آپ آ گئے، آپ نے پانہیں کیوں ہیشہ مجھےنظر انداز کیا، آپ نے مجھے دکھ دیے ہمیشہ اور اذبت، میں کرب سے رونی رہی سی کو میراخیال نه آیا،کسی نے بھی میری مدونہ کی ، جھے ماں کا خیال رکھنے پر لگا دیا اور پھران کی موت کا الزام بھی میرے سرآ گیا، اگرعظیاں واپس نہ آتی تو آب بجےای قید بی رکھتے ، بھی میری صورت نه دیکھتے، بھی میری بات بریقین نه کرتے اور آب نے کیا بھی تہیں، ہیشہ جھے براسمجا، جھے غير ذمه دار اور لا يرواه خيال كيا، محص قاتل ترار د بے كر مجھ ير باتھ انھايا، مجھ يركھانا بندكرديا، مجھے وبال وركلتا تعام عن مروقت روتي تحي، وبال تو صاف ياني تك نه تقاء دن عن ايك وقت كا كمانا ملتا تقااور میں اینے گنا ہوں کی معافی ما تک ما تک (146)

نے بس کل ملاکر جھے سترہ دنوں سے نوازا تھا بلکہ دن کہنا بھی این کی تو بین ہو کی رات کہنا مناسب موكا\_"اسكافكم روال تعا\_

"ویے بیکہنا مناسب ہوگا کہ یہاں آگر مجھے اس عذاب سے تو نجات مل کی ہے جوسیش تحل میں اِن کی قربت کی صور نت سہنا پڑتا تھا، مگر یہاں تنہائی کاعذاب ہے، کوئی میں سارے مرد بلازم ہیں جن سے مجھے بات کرنے کی اجازت مہیں، ویے اجازت ہو بھی تو میں نے کیا کرنا بھے ویسے ہی ہر چیز بری لکتی، ایسی تنہائی سے تو فیش کل اچھا تھا، شایدای لئے یہاں لے آئے كهسب كي صورت و يكفي كوترس جادس وبال تو بس این مال کی صورت دیکھنے کوتر سایا تھا ادھر سب كى صورت كور سامارا، مونهد موكايد بعى كماتل كرنے كا انداز، پائيس أبيس كيا لما؟ شايد ميرى فكل سے بى نفرت كرتے جو مجھے اتى سخت سزاتي دية بين اذيت دين كابيعالم بك ہروقت ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اتی مرانی کرتے ہیں جیے میں ان کے خزائے چرا کر بھاگ جاؤں ك احد مولى بيال تك كمانا بنات وقت بھی ساتھ رہتے ہیں ، میں کون ساان کے کھانے میں زہر ملا دول کی، شاید فک کرتے ہیں اور جب کمانا بنا کرسائے رکھوں تو مجھے پہلے کھانے کا كهددية بي، بال نال، جيےز بر موجى تو يہلے میں مروں، انسوس، سنگدل انسان، پیلو سوچیں كمين نے توفيش كل كى قيد ميں رو كر محونيس كيا،اب كهال سے كرول كى اور رات كوساتھ ليثا کرسوتے ہیں جیسے میں بھاک جاؤں گی ، بھاک کے جاؤں بھی تو کہاں ،اس شہر میں بھلا میرا کون

كر اس سے وسكس كرتے تھے اور من طلوع آفاب كامنظرائ حيكة دن كے ساتھ ويكينے كو ملاقا اور پر اے ساہ پر پھیلائے رات آلی تو اس میں سکون ہوتا تھا، وہ ان کے سینے پر سرر کھے ان کی دھڑکن اور سانسوں کی مرحم کے کوسٹی تھی اوراس مبكے ہوئے حصار میں كب اس كى آلميس بند ہوتی اسے بابی نہ چاتا تھا۔

اور پھروہ اے ایک دن مارکیٹ لے گئے، وہ جیرانی سے مرجانے کو تھی، جب اسے انہوں نے اپنی پندے بہت سے خوبصورت لباس اور جوتے لے کر دیے، وہ جیے کی خواب کے سفر می می اور پرخواب بھی ایبا جس سے آمسیں کھولنا مرجانے سے زیادہ اذبت ناک تھا، وہ ہر مع جا گئے کے بعد بھی بہت دریاک انہیں دیکھتی رہتی تھی اور بہت دنوں سے دارا بھی اس سے خفا تقاءوه بمي ملخبيس آتا تقا\_

\*\* "أتى مهرمانيال اور اليي نظر كرم، وجهمجم مہیں آئی، نجانے کول بیسب ایک سازش لگ رہاہے، بھلا مال کے جانے کے بعد وہ جومیری فكل ديكھنے كے روادارند تھ،اب إيك دم سے ايما كيا جادو موا، مجمع مجمين آتى، أبيس ابكيا ہوگیا ہے؟ کیا کریں گےاب وہ؟ کیا آئیس مال کی موت بھول گئی ہے، انہیں تو مال کے بغیر سائس ہیں آتا تھا اور جب شبینہ باجی نے مجھ پر جمونا الزام لكايا تعاتب بمى ان كاده غضب اورقتمر كيے بحول عنى موں ميں، اب جھے يہاں لے آئے ہیں، ای کے چھے یقینا کوئی نہ کوئی سازش مچیں ہے میں بھی مان بی تہیں علی کہ انہیں مجھ پر

"اور باقى روكى كتابول كى بات، مونهد.

تیار ہونے کا کہا تھا، اس نے بال سیب کر پچر لگایا اور آ ہستی سے ان کے ساتھ چلے تھی ، بوی س گاڑی میں وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر تھے اور وہ ان کے ساتھ آھے والی سیٹ بر تھی وگاڑی میں ممل خاموشی تھی اور وہ سامنے ونڈ اسکرین سے یزرتے مناظر کو ہے حس نظروں سے دیکھے رہی

توبر تفاوه اسلام آباد جہاں آنے کی جا ہ اس ک زیدگی کی سب سے بوی خواہشوں میں سے ایک تھی اور اب وہ اس سمیت ہر خواہش سے دستبردار ہو چی تھی، جب پیاس بچھ جائے تو محلا یانی کی طلب کب ہے چین کرتی ہے۔ اور جب وہ ڈاکٹر رو مانہ کے سامنے کی تو وہ اے دیکھ کر دیگ رہ گئی تھیں ، ان کے ذہن میں ایی دارین کاتصور بی کہاں تھا، پہلے دو ابتدائی مشيزتو خاموش سے كزر كے ،ان سيشنر ميں بس دارین تنهایمی اور ڈاکٹر رومانہ نے اس سے معیلی وسكفنزى تعين اس كى زندى كے ہر شعبے كو لے كر، ان دونوں سٹینز کے بعد کھر آنے پر وہ الہیں چپ چپ اور الجمي الجمي ي د كهائي ديخ كي، البنة تيسر بيش مي جبكه ڈاكٹر رومانه نے حيدر كو بھی شامل كرليا تھا اوراس بيس دونوں كى زندكى کے وہ موڑ زیر گفتگو تنے کہ دارین کی حالت خراب ہونے لگی، وہ کسی سوال کا جواب دیے کے قابل نہ می ، اس پرمتزاد ہرسوال پر اس کی خاموی کود کی کرحیدر کا "بولو دارین" کہنا اے سولى يريد من كمرواف يكروا تما، كمروايي

سب افسانوی باتیں، سب جھوٹ، میں کیا کروں ان کتابوں کا، به میری زندگی نبیس بدل سکتیں، اب تو انہیں پڑھ کے بھی اندر کوئی خوش جہی نہیں جاملى، كوئى اميد تبيس پيدا موتى اور وه ..... وه محمد سے یوں کتابوں کے بارے میں رائے مالکتے ہیں جیسے میں کوئی عالمہ فاصلہ ہوں، ہونہہ ظالم انسان، میری سوچوں کوسلاخوں میں قید کر کے نجانے کون سی نظریاتی وسعت جاہتے ہیں، سمجھ نہیں آتا مجھے دکھ ہوتا ہے اور پتانہیں کیوں ہوتا ہے، دل جا ہتا پھر بن جاؤں'' بس اب چھدر میں حسن وہ پھرٹوٹ جائے گا میں اس کی سر دمبری پر محبت مارآ يا ہوں!!!

 $\Delta \Delta \Delta$ 

"دارین!"انہوں نے اسے آواز دی۔ وہ جو بڑی در سے آئینے کے آگے کھڑی بال سنوار ربی هی اس نے بلیث کرانہیں دیکھااور اس کی آسمیں چندھیا سی کئیں، سیاہ شلوار ممیض میں وہ سنہری شنرادہ اس کے ساتھ کھڑا تھا،ان کی ہائیٹ اس سے کافی کمی میں جبی تو بمشکل ان کے سينے تک آ رہی تھی، اس نے آ ہمتی سے واپس یلتے ہوئے ہیر برش واپس رکھا اور ان کی طرف مؤی، سبزرنگ کے فراک بیں بال کھولے اس کا چہرہ بڑاروش اوراس کی صحت پہلے سے کافی بہتر نظر آتی تھی، وہ چند کھے اسے دیکھتے رہے، پھر اس کے بالوں کوچھوتے ہوئے محم انداز میں

حیدر کی آنھوں میں لہوائز آیا، انہوں نے سے اس کاباز و جکڑ لیا۔
دو جمہر ہیں ہوا ہے تم کیا کہہ رہی ہواور کس سے کہدرہی ہو؟ وہ خراکر ہولے تھے۔
ایک لیجے کے لئے دارین کا رنگ زرد پڑا گیا، وہ بن کی آئیس دیکھتی رہ گئی۔
گیا، وہ بن کی آئیس دیکھتی رہ گئی۔

"اپی ہاں کی موت کا بدلہ اس طرح لینا چیے ہیں کہ کسی کوآپ پر شک نہ ہو، بھی جھے جے جیت پر شک نہ ہو، بھی جھے جے جیت پر لیا کہ دھکا دے سیس، بھی ڈاکٹر نے پاس تاکہ پاگل ٹابت کروا کر پاگل فایت کروا کر پاگل فایت کروا کر پاگل فانے کیے اسے لیے اسے لیے اسے لیے اسے لیے اسے لیے اسے لیے اسے کے لیے اسے لیے اسے کوڑ سرکرش نما کوئی نما کوئی نما کوئی نما کیے میں بولی ہی۔ لیے میں بولی ہی۔

''جسٹ شٹ اپ۔'' انہوں نے لمہ بجر میں منبط کھوکر اس کے منہ پر ایک بجر پورتھپٹر مارا تھا، وہ زور سے دیوار سے نگرائی۔

"ادر میں آپ کو جانتی ہوں بہت اچھے سے،آپ کو کتنا ترس آتا ہے جھے پر، آگاہ ہوں میں۔ "دہ پھرائی نظروں سے آبیں دیکھتی پیچھے کی میں۔ "دہ پھرائی نظروں سے آبیں دیکھتی پیچھے کی طرف کھسک رہی تھی، انہوں نے دیکھا وہ سب صفحات اس کے گردبگھرے تھے جن پراس نے انہی کے آر دبگھرے تھے۔

"دبین آپ کی قید میں ڈیڑ صمال سے ہوں چوہدری معاحب بھے ہے وقوف نہ بھے گا میں آپ کی سب اداؤں سے داقف ہوں، یہ تو آپ کے مال کی رسم ہے کہ قربانی سے پہلے جانور کو خوب کھلاتے بلاتے ہیں، اس لئے اتنی نظر کرم ہے جھے فربان کرنا ہے آپ نے اب کی ہو جھے قربان کرنا ہے آپ نے اب کی مار۔" وہ بدستور دردازے کی جانب کی کہ جھے قربان کرنا ہے آپ نے اب کی مار۔" وہ بدستور دردازے کی جانب کی کمک رہی تھی۔

"جماع كرے بہاتے بي جي تربانى

تھی، وہ پریٹان ہوتے ہوئے اسٹڈی میں چلے
آئے اور کیبیں ان کی نظراس پر بڑی وہ کتابیں،
ڈائر پر اور سفیات کے درمیان بیٹھی تھی، ہر چیزاس
کے گرد بھری ہوئی تھی، وہ پاگلوں کی مانڈ بھی
ایک چیز کھول کر دیکھتی، بھی دوسری پھراس نے
نظم پکڑا اور ایک ورق پر تیزی سے چلانے گی، وہ
آگے بڑھے اور جب ان کی نظراس کے چہرے
ربی اور وہ ٹھٹک کے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو
ربی تھی، وہ آگے بڑھے تھے اور اس کے ساتھ
ربی تھے گئے، وہ آئیس دیکھ کرا یکدم سے ڈرگئی، مگریہ
میں رونے گئے۔

میں رونے گئی۔ ''میں پاگل نہیں ہوں، سا آپ نے؟'' روتے چلاتے وہ ان سے کہدرہی تھی، وہ جیران سے اسے دیکھتے رہ گئے۔

"کیا ہوا دارین؟" انہوں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تھا، اس نے تیزی سے ان کا ہاتھ جھٹکا تھا۔

''کس طُرح کی باتیں کر رہی ہوتم؟'' انہوں نے بمشکل اپنے طیش پر قابو پایا تھا۔ '' مجھے پہتہ ہے میں کیا کہدرہی ہوں ادر میں اپنے حواسوں میں ہوں، آپ کیا جانیا جا ہے ہیں مجھے سے؟''وہ مہلے سے بوسے کر چلائی تھی۔

من (19) جولاي 1015

تکلیف اورخوف سے ترکی رہی تھی۔ '' ہاں ہوں میں پاگل،س لیا تجے، تمرایک ع اور بھی س کیجے، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، بے حد نفرت اور اس دنیا میں کوئی بھی چیز الي مبيل جو جھے آپ سے محبت كرنے پر مجبور كر عے۔"نقامت سے تقریبا کرتے ہوئے اس نے بند ہوتی آ مھوں سے بیآخری الفاظ کے تصاور پھر ہے جان گڑیا کی طرح ان کے بازوؤں میں حجفول کئی۔

اس کی آنکھ آہتہ آہتہ کھلی تو در دواذیت کا كهرا احساس اندرتك سرائيت كرتا حميا، وه ان کے بیڈروم میں می ،اس کے ایک ہاتھ پر ڈرپ للى هي اور دوسرا ما تھ پٹيوں ميں جکڑا ہوا تھا جس سے در دی تیسی اٹھ رہی تھیں ، وہ بے س نظروں سے جھت کو دیکھتی پھر سے وہ سب یا د کر رہی تھی جوہوا تھا۔

"تو انہوں نے مجھے بیا لیا؟" اس نے جرت سے سوجا، ای وقت دروازہ کھلا اور حیدر اندر چلے آئے تون ان کے کان سے لگا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ میں ان کے جوں کا گلاس تھا،اسے جا کتے دیکھ کر انہوں نے فون بند کر دیا اور اس كے ياس علے آئے، دارين نے اليس قريب آ تاد عمد کر آنگھیں بند کرلیں ، وہ ان کی قتل بھی تہیں دیکھنا جا ہی تھی اور جب وہ اس کے یاس آ كر بينے تو اس كا دل جايا وہ وہاں سے بھاك جائے، وہ بے تاثر نظروں سے اس کود میصے رہے بر آسته آسته اس کے گال پر ہاتھ بھیرنے

"اتنا فنك اجمالهين موتا دارين؟ من اتنا برانبیں ہوں جتنائم تصور کرتی ہو، نہ بی میرا ایبا کوئی ارادہ ہے جیسے تم سوچی ہو، میں مرف جہیں

کے جانور کو سجاتے ہیں ، جھے کھانے کھلاتے ہیں ، مجھے سیر کو لے جاتے ہیں اساری باتیں تو صاف ہیں،سید ھے اشارے، مجھے بچھنے میں در لگ کئی، مگراب اور نہیں، میں آپ کو ہر پریشانی سے آزاد کر دوں گی، آپ کو اتنی کمی منصوبہ بندی کی الجھنوں میں ہیں پڑنے دوں کی، میں خود کو حتم کر لول کی۔ '' وہ زہر یلے کہے میں بولتی اٹھی اور یکدم دوڑتی ہوئی باہرنگل گئی، وہ چند کیجے وہیں ساکت سے بیٹے رہے پھرا میدم سے اٹھ کراس کے پیھے بھا کے ایں کے دویئے کی جھلک انہیں کی میں نظر آئی تھی اور جب وہ مکنہ تیزی سے بھاکتے ہوئے اس کے پیچھے کن میں آئے تو وہ چھری کو ہاتھ میں لے چی تھی اور انہیں کچن کے دروازے میں دیکھتے ہی اس کے چرے پر عجیب س نفرت اور وحشت مجیل کئی اس نے پوری طاقت سے چھری ہوا میں بلند کی جیسے ہر قیت خود کوئم کر لینا جائى مومروه زورے چلائے تھے۔

"دارين! حبيس..... ركو، رك جاد وارین۔'ان کی بلندآواز میں چلانے پردارین کا ہاتھ لمحہ بھر کور کا اور اتن مہلت ان کے لئے کافی ٹابت ہوئی تھی وہ تیری تیزی سے لیے ادر اس کے ہاتھ کو جکڑ لیا، جب دارین کوانداز ہ ہوا کہوہ نا كام مونے والى مى توغصے بىلى اور جمنجلامت میں چھری کو اپنی جھیلی میں دیا لیا، تیز دھارچھری نے اس کی زم و نازک جلد کو چر کرر کھ دیا تھا، حیدر نے خوفزدہ ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ میں حپیری چمیننا جابی ممراس کوشش میں وہ مزید زخی ہو گئی اور جب وہ آخر کار ای سے چمینے میں كامياب موئ تو وه ب حدزهي مو چي مي اور خون تیزی سے فرش بر گرر ہاتھا۔ ''کیا کرلیا ہے تم نے ہتم یا گل ہوگئ ہو؟'

وہ اس کا ہاتھ تھائے ہوئے دحاڑ اٹھے تھے، وہ

- (150) ···

می مراس کے باوجود بھی وہ ادویات کھائی تھی اور جوجوده واکثر پوچمتی تمی اسے سر جمکا کر بتاتی مى اور پر چاہے حيدر بى كيوں نہ اس كے سامنے بیٹھے ہوتے اسے بولنا پڑتا تھا۔

اورده كمرآكريون عرصال موجاتي جيكتني مثقت کرکے آئی ہو، اس کے ہاتھ کا زخم دميرے دميرے بحرتا جاتا تھا اور دو دن بعد جبكه وہ خود اس کے سامنے بیٹے کر اس کی بینڈ ج بدل رہے تنے انہوں نے بڑے اطمینان سے اس کے باتهده بلنده تما ديا جواس دن بمرايرا تعا-

"بيان محمي بريند آيا ہے۔" انہوں نے ایک تصویر نکال کراس کے سامنے رکھ دی ، بیدوہ آخری انتی تھا جو دارین نے بنایا تھا، حیدر کا خوبصورت چرہ ادر اس چرے پر موجود غصہ، ماتنے پر نا کواری کی حکن اور آ جھوں میں کمری

تم نے میرا اصلی چرہ کیے دیکھ لیا دار ان؟ وه حرت سے پوچھ رہے تھے اور وہ جانتی می اس جرت کے پنچے کہرا طنز اور غیظ و غضب جميا تقاء ال كالب كيليان كاور آنسونونی مالا کے موتوں کی مانند جھرنے لکے، اس کے پاس آنسوؤں کے سواکوئی جواب نہ تھا، بیشرمندگی کیا م می کدوه اس کے راز سے آگاه ہو

اس کازمی ہاتھ بدستوران کے ہاتھ میں تھا، اس نے معنوں پر سرر کھا اورسسکیاں تجرفے گی، وہ چند کمجے اس کود مکھتے رہے پھر اس کا ماتھ پوک احتیاط سے تھے بررکھ کروہاں سے بطے محے ان کے باس اس کے سواکوئی جارہ نہ تھا کہ وہ اسے ا کیلا حجوز دیتے۔ **ተ** 

تنهانی کی کودیش چرو جمیا کے

فیک کرنا جا بتا ہوں ،خوا واس کے لئے جھے چھے بھی کرنا پڑے،تم ابھی بے خرہو،آگا ہیں ہوکہ مہیں کیا ہواہے، میں جانتا ہوں، تم بار ہو، مرتم تھیک ہو جاؤگ، بہت جلد انشاء اللہ۔ "ان کے انداز میں گری صدافت تھی،اس کی ڈرپ حتم ہو چلی حی ، انہوں نے اسے اتار کرسائیڈیر کر دیا اور اس کے برابر لیٹ محے، دارین کا سالس معم ہونے لگا، انہوں نے اس کا زخی ہاتھ اٹھا کراہے سين سرركها تواس كے حلق سے كراه تكل في ، انہوں نے بے ساختہ اس کا چہرہ دیکھا اور پھرسلی دینے کے لئے دهرے سے اس کی پشت کوتھیکا اور اس کے ماتھے پالب رکھ دیئے۔

"میں جانتا ہوں تم مجھ سے نفرت کرتی ہو براہ میربانی بچھے دوبارہ مت بتانا،میرے لئے اس بات کی کوئی اہمیت تہیں۔" انہوں نے بہت ساٹ سے لیج میں کہتے ہوئے اس کا سرایے بازو پر رکھ لیا، اب مزید آسمیس بند کرنے کی ادا کاری کرنا بے کارتھا، وہ بے بی سے سک اتھی، کس قدر اذہب ناک تھا نال کہ وہ ان سے نفرت کا ڈھنڈورا پینے کے باوجود بھی انہی کے بازدوں میں تھی، ان کے اس کوسہنے پر مجور، اس کے رونے یر دہ کی قدر افردہ ہوئے تھ، پر اس كا چره اونجا كيا تو وبال درد اور آنسو ته، انہوں نے بے ساختہ اس کی آنکھوں پر ہونث رکھے تھے دراس کے سارے آنسویی گئے۔ دارين كو يجهاورشدت يصدونا آيا تعاءاس

مخض كى مسيحاتى بهى جان ليواتمى-**ተ** 

اور پھر ..... بڑا عجیب ہوا، اکر

(151)

اس کے بلڈ تمیث ہوئے اوری تی اسکن لیا كيا اور رات جب وه اے كمر لے كر آئے تو انہوں نے با قاعدہ اسے سہارا دینے کیے لئے تھاما ہوا تھا؛ وہ اس قدر کمزوری محسوس کررہی تھی کہاس کی ٹائلیں کرز رہی تھیں، انہوں نے آتے ہی است بيذيرلنا ديااورجوس يلايا تقااور پعراسے مبل اوڑھا دیا اور پھرخود بھی اس کے یاس آ کے اور بہت عجیب ہوا کہ انہوں نے اس دن کوئی فون کال انتینز نه کی ، وہ اسے سلی دیتے رہے اس کی باری کی نوعیت سمجماتے رہے اور اس کو بتاتے رے کہ بیشیث اس کی وہنی کیفیت کوجا سے کے کئے تھے،اس کے علاوہ ان کا کوبی مقصد نہ تھا، وہ آتے سے بالکل خاموش رہی تھی، سارے راز عیال ہو کئے تھے اور پڑے غلط وقت پر ہوئے تے، وہ سوائے ہے ہی ہونے کے چھ کرنے کے قابل نەھى \_

اس محض کے انداز واطوار بدل بھیے ہے، وہ اپنے سارے تیر آز ماچکا تھا اور اب شاید باتی کچھ نہ تھا اب وہ صرف ان زخموں کو دیکھٹا تھا جو اس کے ہاتھوں اس کی ہاتوں سے اس کے رویے سے لگے تھے اور سوچٹا تھا کہ میراس نے کیا کر دیا

بہت دفعہ ہمارے سے میں آنے والا نقصان خودائے ہی ہاتھوں آتا ہے۔
اب تو وہ بہت دن ہوئے ڈائری بھی نہیں اسے علم تھا کہ وہ اس کی ہر بات ہر احساس سے واقف ہو چکے تھے اور یہی احساس اسے مارڈالنے کو کائی تھا، وہ ان کے لئے اتنا پھی ملا پاتی ، کتنی بری تھی وہ؟ وہ اس کے لئے اتنا پھی ملا پاتی ، کتنی بری تھی وہ؟ وہ اس کے لئے اتنا پھی ملا پاتی ، کتنی بری تھی اور وہ ان کے بارے میں کیا پھی ملکوں کی میں کیا پھی میں کیا پھی کے اس کے میں کیا پھی میں کیا پھی کی اور وہ ان کے بارے میں کیا پھی میں کیا پھی کی کہ اس نے سب پھی اکتفا کر کے خلے در ان میں کیا بھی کی کہ اس نے سب پھی اکتفا کر کے خلے در ان میں کیا تھی کی کہ اس نے سب پھی اکتفا کر کے خلے در ان

آج اس کے شیٹ تھے اور مج سے ہی وہ مجیب چڑج کی اور ذور ربح ہور ہی تھی، ہر دومند مجیب چڑج کی اور ذور ربح ہور ہی تھی، ہر دومند بعد وہ رونے گئی، حیدر نے بار ہا اسے جب کروانے کی کوشش کی محر بے سود، آخر وہ ان کے سامنے منبط کھو بیٹھی۔

" بھے ڈرلگا ہے، بھے کھے بھی تہیں کروانا،
جھے مت کے کر جائیں کہیں بھی، بیس آپ سے
التجا کرتی ہوں، خدارا جھے مت لے کر جائیں،
جھے کوئی ٹمیٹ نہیں کردانا، بیس ٹھیک ہوں،
جھے کوئی ٹمیٹ نہیں ہوا۔ وہ روتی جاتی تھی، وہ
ایک طویل سائس لے کر اس کا ہاتھ تھام کر
سہلانے لگے۔

 مين دال ديا تفار ٥٥ التال كادوسرا كردار المسال كادوسرا كردار المسال

پھر تین ماہ بعد دارا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس کو چھوڑ کر چلا گیا، وہ بالکل تندرست ہوگئی، کملی رنگت اور روشن چمکدار آنکھوں کے ساتھ وہ ایک چپہانے والی چڑیا بن گئی۔

حیدر چوہدری نے اس کی زندگی بدل کرر کھ دی تھی، وہ اسے اپنے ساتھ پارٹیز اور فنکشنز پر کے کر جاتے تھے، وہ اسے سوشلا ئز کررہے تھے، اس میں کونفڈنس تو تھا ہی مگر وہ اب انہوں نے اسے پاکش کر دیا، اب وہ کھل کرہنستی تھی، ان کے ساتھ باتیں کرتی تھی، مارکیٹ جاتی تھی، اپنی پند کے کیڑے لیتی تھی۔

ان کے لئے کھانا بناتی تھی، فون پر اپنی ای سے بات کرتی تھی اور وہ آفس جاتے تو وہ آہیں میکسٹ کرتی رہتی ، ہاں اب اسے موبائل استعال کرنا آگیا تھا اور انہوں نے اسے خود سکھایا تھا پھر اس کے لئے انتہائی اعلیٰ براغہ کا سیل فون لے کر آئے تھے۔

ای نے اپ خوبصورت بالوں کو نہایت خوبصورتی سے ترشوایا تھااور جب شام ڈھلتی اور چراغ روشن ہوتے تو ایسے ہی چراغ اس کے اندر طلتے تھے، وہ خوبصورتی سے بال کھولے سہری رخمت اور خوبصورت لباس میں ان کا انظار کرتی مخی۔

اب کہ زندگی بدل می تھی، وہ جیسے کوئی شفرادی تھی جو چاند تکر کی حسین وادی پرراج کرتی تھی اور اس کا سنہراشنرادہ اس کے باز اٹھا تا تھا، بیا بیک دکلش اور رنگوں سے بھری دنیا تھی، وہ جہاں کی عطر بیز فضا اس کے حسن کودن بدن تکھارتی چلی جاتی تھی۔

بی بہاں کی پیدائش کے بعد شروع ہوا،
جب وہ بہت چھوٹا تھا اور اس نے اپنی مال کا
انتہائی خوفناک ایکیڈنٹ دیکھا جس کے بعد وہ
بیشہ بمیشہ کے لئے وہیل چیئر برآ گئیں، پہلے
بہل اسے مال کو یوں بستر پر بیارد کیھر ڈرلگا تھا،
پہل اسے مال کو یوں بستر پر بیارد کیھر ڈرلگا تھا،
وہ ان سے دور بھاگا تھا اور سارا دن دشیش کل،
تھا اور جب تھک کر واپس ان کے پاس آتا تو وہ
اسے ساتھ لگا کر اس کا چرہ صاف کر تیل اور اس
کواپ ہاتھوں سے کھانا کھلا تیں اور پھر اس سے
خویروں با تیں کرنے لگیں، رفتہ رفتہ اسے بیہ
ڈھیروں با تیں کرنے لگیں، رفتہ رفتہ اسے بیہ
خویروں با تیں کرنے لگیں، رفتہ رفتہ اسے بیہ
خویروں با تیں کرنے لگیں، رفتہ رفتہ اسے بیہ

اور کمر بیل کوئی اس کا ہم عمر نہ تھا اس لئے
وہ لاشعوری طور پر ان آئیس ہی سب پچھ مانے
لگا، مال کی معذوری کے بعد اسے آئیس زیادہ
تریب سے جانے کاموقع ملا اور تب اس پر بیراز
آشکار ہوا کہ اس کی مال ''خود کلائی'' کی مریضہ
تشیں، ان کی بجانے کون کی بیلی تھی جس سے وہ
فرصت کے پیر اپنے دکھ سکھ پھولتی تھیں، بہت
فرصت کے پیر اپنے دکھ سکھ پھولتی تھیں، بہت
فرصت کے پیر اپنے دکھ سکھ پھولتی تھیں، بہت
منابدان میں ''سابی' آگیا تھا، گا ڈن کے ماحول
میں بید چیز بوئی عام سی تھی، وہاں سب لوگ ایک
میں بید چیز بوئی عام سی تھی، وہاں سب لوگ ایک
اور پھر ''سابی' سمجھ کر خوفزدہ ہوتے اور پھر آخر
میں اس کاعلاج ''عالی' کے پاس ہوتا تھا۔
اور پھر ''سابی' سمجھ کر خوفزدہ ہوتے اور پھر آخر
میں اس کاعلاج ''عالی' کے پاس ہوتا تھا۔
وہ پچہ تھا مگر جوں جوں بڑا ہوتا گیا، اس پر
عیاں ہوتا گیا کہ بید' کوئی سابی' نہ تھا بلکہ بیدا یک
میں موتا گیا کہ بید' کوئی سابی' نہ تھا بلکہ بیدا یک
میں موتا گیا کہ بید' کوئی سابی' نہ تھا بلکہ بیدا یک
میں مانا جاہتا تھا مگر ہا ہے گاؤں سے باہر
میں مانا جاہتا تھا مگر ہا ہے گاؤں سے باہر

2015 جولاني 2015 مينا (153) جولاني 2015 **AAA** 

وہ واپس جلا گیا، ایسانہیں تھا کہ اس نے کوشش مچمور دی تھی، بلکہ وہ اسی طرح بار بار البیں معجمانے کی کوشش وقا فو قا کرتا رہتا تھا تمراس کے باوجود بھی رزائ صفر ہی تھا، وہ لوگ اسپے رواجول اورسوچوں میں استے کٹر تھے کہ وہ بیری طرح ناكام موكيا، بيناكامي اورجمنجطلا مث بي محى كماس في واليس أفي كى بجائے و بيس ره كر مقابلے کے امتحان کی تیاری شروع کر دی اور اسی دوران بابانے شبینے سے اس کی بات طے کردی، خود سے ایک سال جھوٹی اس چیا زاد کزن میں اسے ذرہ برابر دلچیں نہ تھی ، ان کی حسن و جال ، ان كاشاعرانه ذوق ان كى دوني مع اوران كى تعليم، سب میں زمین آسان کا فرق تھا، باقی فنکل و صورت تو خدا تعالی کی دین می جے بہرحال بدلا مہیں جا سکتا تھا، انہوں نے پہلی بار باپ کے آعے کمڑے ہونے کی جرأت کی اور بڑی دلیری سے اس رشتے کو مانے سے انکار کر دیا اور جب ان ہے وجہ ہوچھی گئی تو جیسا کہ آہیں پینہ تھا کہ یقینا ہوگی جائے کی اور انہوں نے اس کا جواب بھی سوچ رکھا تھا تو انہوں نے بوے اطمینان سے بابا کے سامنے بیٹے کرکہا تھا۔

'' من شبیدگی دل سے عزت کرتا ہوں بابا کر بین اس کی زندگی جاہ نہیں کر سکتا، میں اسے زبیدہ خاتون نہیں بناسکتا جس کی مشن ایک بیاری بن جائے، اس لئے میں معذرت چاہتا ہوں آپ رشتے ہے انکار کردیں۔'' اس کے بعدایک لمبا چوڑا جھڑا ہوا تھا، انہوں نے اسے عاق کرنے کا فیعلہ کرلیا کیونکہ بات ان کی انا کی تھی کر میں اسے بھی کچھ حاصل نہ ہوا، حیرر نے کسی محراس سے بھی کچھ حاصل نہ ہوا، حیرر نے کسی محراس سے بھی کچھ حاصل نہ ہوا، حیرر نے کسی محراس سے بھی کچھ حاصل نہ ہوا، حیرر نے کسی محراس سے بھی کچھ حاصل نہ ہوا، حیرر نے کسی محراس سے بھی کچھ حاصل نہ ہوا، حیرر نے کسی محراس سے بھی کچھ حاصل نہ ہوا، حیرر نے کسی محراس سے بھی کچھ حاصل نہ ہوا، حیرر نے کسی محراس سے بھی کچھ حاصل نہ ہوا، حیرر نے کسی اسے بھی کو بینے کسی دیات کی دولت کی دو

اور پھر وہاں کی چکا چوند دنیائے اے یوں اپنی طرف تعینجا که اسے گھر تقریباً بھول گیا، اب وہ چھٹیوں پر گھرآتا تو وہ سب بھول جاتا اور پھر سے مال میں مکن ہو جاتا مگر بیددورانیہ بردامخترسا ہوتا تھا، وہ دالیں جاتا تو ایک بار پھر سے ماں کی تنہائی اس کے مشغلہ ذہن سے نکل جاتی ، مرکبیں اندر بى اندر جب ده دايس آتا توبيطش پرسے تازه ہو جاتی ، اب بھی وہ بھی اجا تک ماں کے کمرے میں جاتا تو البیں خود سے باتیں کرتے دیکھ کر عجیب سے احساس جرم کا شکار ہوجاتا، بہت دفعہ اس نے سوجا کہ وہ ماں کوعلاج کے لئے لے جائے تو کتنا احما ہو، وہ ٹھیک ہو جا تیں، ایک نارل انسان جیسی زندگی جئیں۔ اور جب اس کا ماسٹرز ممل ہوا تو اس نے حتى فيعله كرليا، ال نے سوجا كه وہ البيس ايخ ساتھ لے جائے گا اور کی سائیکا ٹرسٹ سے ان کا علاج كردائے كا إوراس سلسلے ميں اسے باپ كى اجازت درکار محی، مرجب یمی بات اس فے بابا سے کی تو ایک طوفان کھڑا ہو گیا، بابا کے نزدیک بهراسراس کا پاکل بن اور احقانه خیال تقا، وه اس بات كوسليم كرنے يرقطعاً تارند تھ كدربيده خاتون کسی بیاری میں جتلا تھیں اور بیاتو ایک عادت تھی جس میں خاندان کی کئی خواتین جتلا تعیں اور بھی بھی مردوں نے اسے درخوراعتناء نہ

بانا تعااور اب حيرركا دماغ جانے كيول خراب موا تعاكہ وہ ايك فضول اور لائينى بحث لے كر شروع ہو كيا تھا، اس نے ہر طریقے سے بابا كو سمجھانے اور منانے كى كوشش كرلى محراس كى ہر ديل ہر بحث اور حوالہ بے كار كيا، كيونكہ مقابل دخرسودہ عقائد " شے جن كوا بى جگہ سے ہلانا چان كو ہلانے سے بحی مشكل تھا، كى دن كى بے كار كيا ہے كیا ہے كیا ہے كار كيا ہے كیا ہے كیا

اس نیملے کے مرنظر انہوں نے پیجی بھی دیکھے اور خوشی دیدنی تھی، انہوں نے بڑھ چڑھ کرشادی کی خوشی دیدنی تھی، انہوں نے بڑھ چڑھ کرشادی کی تیاریوں میں حصہ لیا تھا اور پھر وہ اسے نکاح کر کے لئے اور سب پچھان کے سوچے سیجھے بلان کے مطابق ہوا تھا، وہ مزاجاً کرخت اور سرد مہر تھے، اس لئے انہیں اسے اپنی پسند اور مرضی مہر ان کی مزید پریشانی نہ ہوئی جبکہ وہ تھی بھی گھرائی ہی کم عمر اور قدرے بے جبکہ وہ تھی بھی گھرائی ہی کم عمر اور قدرے بے وقوف سی لڑی، مگر وہ خوبصورت بہت تھی اور یہ بات انہوں نے اول دن ہی سے تسلیم کر لی تھی، اور یہ بات انہوں نے اول دن ہی سے تسلیم کر لی تھی، مادی سے تیاری کے تیسرے دن وہ حسب منصوبہ والیس بات انہوں نے اول دن ہی سے تسلیم کر لی تھی، مواج گئے اور سب پچھ ویہا ہی ہوتا گیا جیسا وہ سے بی اور سب پچھ ویہا ہی ہوتا گیا جیسا وہ سے بی اور سب پچھ ویہا ہی ہوتا گیا جیسا وہ سوچتے تھے۔

سوچتے تھے۔
''دارین' نے سب پجے سنجال لیا اب
جب بھی وہ نون کرتے ماں کے لیوں پر دارین کا
وردہوتا اور اس کی وج بھی بہی تھی کہ انہوں نے تخق
سے دارین کوتا کید کی ہوئی تھی کہ وہ ان کے کس
چھوڑا جائے اور وہ جانے تھے کہ وہ ان کے کس
قدر دباؤ بیس تھی اور ان سے کتنا ڈرتی تھی اور وہ
عین وہی کرتی تھی جووہ کہتے تھے۔

وہ خوش تھے، مال کی تنہائی دور ہو گئی، وہ ا اپنے معمول کے مطابق آتے اور سارا وفت ماں کو دیتے جو کہ اب زندگی سے بردی مطمئن تعیس اور دارین کو بہو بنانے کے نیصلے پر مطمئن اور خوش تھد

مروہ بہر حال ایک مرد تھے اور مرد بھی وہ جو آفر ہونے کی ساری خصوصیات سے مزین تھے، وہ کہیں نہ کہیں خامی ڈھونڈ ہی لیتے تھے اور مال کے معاملے بیس ذراس بھی کوتا ہی ہرداشت نہ کرتے تھے، اسے ڈانٹ کرر کھ دیے اور آہیں نہ کرتے تھے، اور آہیں اس بات کی بھی بھی پرواہ نہ رہی تھی کہ دارین کیا

ضرورت بھی نہھی، بابانے اپنا آخری ترپ کا پہت بھی ضائع جاتاد یکھا تو فکست خوردگی کے عالم میں ہار مان لی ،تقریباً ایک سال تک دونوں ہاپ بیٹوں کے درمیان بات چیت بندر ہی، وہ آتا اور ماں سے ل کر چلا جاتا ، مرآخر کب تک؟ وہ ان کا الكوتا بييًا تقااوروه اييخ بهائي كي خاطر بيثي كوبيس گنوا کے تھے، یوں انہوں نے بظاہر زبیدہ خاتون کی بات مان کر مگر در پردہ اینے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہوئے اسے عاق کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا، ہاں مراس کے بعد انہوں نے اس کے ساتھ شادی کی بات نہ کرنے کی مھان لی اور جب وہ ی ایس بی آفیسر بنا تو پورے علاقے کا فخرین گیا، وہ کھر آتا تو ملاقاتوں کی لمی قطاریں اس کی منتظر ہوتیں ، مگر اب وہ بہت کم آ یاتا اور اس کے باوجوداے اپنی مال کی تنہائی کا احساس تقاءوه كمى صورت أنبيس اكيلانه جيوز تا إكر اس کے باپ نے اسے اجازت دی ہوتی اور اگر وہ ان کے علاج کی حامی بھردیتے تو آج ماں بھی شاید ایک نارمل انسان ہوتیں، اس کے اندر اس چیز کا شدید تلق تھا اور شاید یمی بات تھی کہ جب مال نے اس کے سامنے شادی کے لئے "وارین كانام ركھا تواس نے لمحہ بحرضا نع كيے بغيرياں كر دى،اس كے پیچمے بنيادى طور يردو و جو ہات تھيں، میلی تو بید که وه مال کی مرضی مان کرانهیں خوشی دینا جابتا تھا، دوسری بیکداس نے بیفیملکرلیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کوکسی صورت اینے ساتھ نہ لے کر حائے گا، بلکہ اسے حویلی ہی رکھے گا، وہ اینے لئے کب شادی کررہا تھا، ایسے صرف مال کے لئے ایک ساتھی کی ضرورت تھی جوان کے ساتھ رے، اگر چہ عیشاں شروع سے ان کی دیکھ بھال کرتی تھی مگر اس کے باوجود ایک بہواور ملازمہ میں زمین آسان کا فرق تقااور وہ بخو لی آگاہ تھے،

سوچی تھی اس پر کیا گزرتی تھی اور شایدوہ تا زندگی لاعلم ہی رہتے اگر مال کی وفات کا حادثہ نہ ہوتا ، حمس قدرخوفناک تھاان کے لئے وہ سب؟ بیکوئی ان سے یو چھتا تھا، تمام ثبوت وشواہد دارین کے خلاف یضے، یہاں تک کہ مال کی دوائیاں تک غائب تحيس اورتب وہ جو بڑے مختذے دماغ سے فیصلہ کرنے والے تھے، انہوں نے بیا فیصلہ غصے اور نفرت میں کیا اور انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے پنجائیت میں اسے خود پرحرام قرار دے دياءوه اسے الي سزا دينا جا ہے تھے كہوہ عبرت كانشان بن جائے اور پھر انہوں نے اسے قید تنہائی میں ڈال دیا، رہی سمی کسرشبینہ کے بیان نے بوری کر دی، وہ اسے واپس اس کو تعری میں و لوا كر چلے محمراس بار كا جانا قيامت موا، چ راہ میں راہ کھوئی کرنے کوعیشاں مل کئی اور سارا راز کل گیا، وہ وہیں سے واپس ملٹے تو بلقیس کے ہاتھوں اتفا قاطنے والی اس کی ڈائریز ایک ٹی کہائی كاعنوان لئے ان كى منتظر تھيں، وہ وفت كا إحساس

کے بغیر پڑھتے رہے یہاں تک کے سحرطلوع ہو

كئى اور اس كے ساتھ بى ان كى آتھوں ميں

رات انرآئی می۔

بجین سے بی مال انہیں ایک کھانی سایا كرتى تغين، " عايد تكرى شنرادى " كى كهاني اور بدی عجیب بات می ، دو چیزی لازم دمزوم میس ان کا بچین اورشنرادی جب مال انہیں شنرادی بر ہونے والے ظلم کی داستان سناتیں تو ان کا خون کھول جاتا ،بس نہ چاتا کہ امھی جائیں اور شغرادی كواس ظالم ديوكى قيد سے آزاد كرا لائيں، اس

ملی تھی شنرادی کو، و واتو پھولوں اور کلیوں کو دیکھے رہی مي جب وه ظالم ديوات اشماكر لي كيا اور پھر، مركزتے دن اس كے پرھتے ہوئے مظالم، وہ اكثر رات كوسوچتا كدوه بهاك كرجائ اوراس ديوكو مار والعركم بعرسوج من يروجاتا كم بحلاب

''حيا ندنكر'' كهال تفا؟ اور بہت دن لگانے کے بعد بہت بے تالی ہے اس کہانی کے اختام کا انظار کرتے جب اسے بیہ پت چلا کہ شنرادی مرکئی تو اسے جیسے یقین ای ندآیا،اے تو ساری کہانی میں بیلکتار ہاتھا کہ بھی نہ بھی ضرور کوئی مسیحا آئے گا اور شنرادی کو بچا لے گا، شغرادی کے لئے ضرور کوئی شغرادہ آئے كا تو سنهرے چكدار رنگ والامطى محورے ي سوار اور جس کی تلوار لفک رہی ہوگی، وہ یقیبتاً آئے گا اور شیرادی کواس دیو کی قید سے آزاد کرا لے جائے گا، مراس کی سیمنا بوری نہ ہوسکی اور شفرادی اس ظالم کے دیتے زخم سبتی سبتی اس ونیا ہے چکی کئی، شایداہے اب بدیقین ندر ہا تھا کہ كوئى اسے بچانے آئے گا اور جب اس كى اميد ہی مرکئی تو اس نے زندہ رہنا مناسب نہ سمجھا، وہ بقى مركني

اس رات ده سوندسکا، بسلمبل میں منہ جمیا كرروتار باءا تنادكه تفاكربيان سع بابرتقا\_ اس کے بعد اس نے مال سے کہائی سننا چھوڑ دی، بھلا کیا فائدہ ایس کہانیوں کا جن کا انجام اتنا برا ہو۔

جس کے آخر میں بھی شغرادی کے دکھیم نہ مول اور نه بی اس کی زندگی میں، میں کوئی خوشکوار موڑ آئے، مال کوجیرانی ہوئی جب ان کے۔ حیدر نے بیا کہ کر انکار کر دیا کہ جھے کوئی کہانی نبیس سنی اوراس کی روح میس جا ند محرکی شنرادی کا فم از حمیا، اس نے سوجادہ زندگی کے کہی بھی موڑ

PAKSOCIETY.COM

پرشنرادی کو بچاسکا تو ضرور بچائے گا۔ شہ شہ شہ

انہوں نے ایسا کب چاہا تھا، ہملا ہے کہ سوچا تھا وہ تو دارین کو ماں کے لئے لے کرآئے کے سوچا تھا وہ تو دارین کو ماں کے لئے لے کرآئے کے شعب انہیں بڑا اطمینان ہو گیا تھا، دارین ماں کا خیال ہی اتنا رکھتی تھی کہ مطمئن ہو مجے، کچواس میں دخل ان کے مزاج کا بھی تھا، وہ اسے کسی صورت رعایت نہیں دیتے تھے اور ان کی اس عادت نے دارین کوکس طرح نقصان پہنچایا اس عادت نے دارین کوکس طرح نقصان پہنچایا اس کا اندازہ انہیں بعد میں ہوا۔

جب انہوں نے مال کی وفات کے بعد پہلی مرتبہ اسے خود کلامی کرتے دیکھا تو انہیں یفین نہ آیا، وہ جبران و پریٹان سے واپس پلٹے اور اس کے تھر رابطہ کیا مگر وہاں سے جو پتہ چلا وہ پہلے سے بڑھ کرنا قابل یفین تھا۔

''دارین بھی مال کی طرح نفیاتی عارضے
کا شکارتھی۔' ان کے بیروں کے نیچے ہے زمین
نکل گئی می بیکیا جوتا مارا تھا تقدر نے انہیں۔
وہ جس لڑکی کو مال کے لئے لے کر آئے
تنے وہ لڑکی جسے انہوں نے اس قابل نہ جانا تھا
وہی لڑکی اب خودای مرض کا شکارتھی۔

بہ کیمامکافات مل تھا؟
انہیں وہ دن یاد آیا جب وہ اس کرے بیں
کے اور وہاں تاریخی کی اور دارین کی سکیاں،
انہیں دیکے کروہ کیے گئی ہوئی آئی اور ان کی ٹانگ سے لیٹ کی اور اس رات جب وہ اسے اٹھا کر
ایٹ کمرے بیل لائے تو یوں تھے جیے ان کے
بازولکڑی کے بین مجے ہوں اور دل جانا شعلہ،
بازولکڑی کے بین مجے ہوں اور دل جانا شعلہ،
ایک آگے تھی جس سید ہر بل بل جل رہا تھا۔
میں دارین کو دھیل جیٹے تھے، اس رات اس کے
کرور جم کے کود کھتے ہوئے وہ اندر سے انتہائی

دکمی تنے، ساری بازی الٹ می تنی ، انسان کس قدر بے بس و مجور ہے، جس سے بھامتے ہیں اس سے جاکلراتے ہیں۔

وہ جو ہوئے ہا افتیار آفیسر تھ، یہاں ان کے افتیارات خم ہو گئے، وہ جو ہوئے ایما شدار آفیسر تھے، اپنی ذاتی زندگی جی اتجا شدار ایمان کر گئے، بات پھر وہیں آکر خم تھی، انسان انجانی کر گئے، بات پھر وہیں آکر خم تھی، انسان موکر کھا کر کیوں سنجل ہے، پھر انہوں نے اپنی زندگی کے مشکل ترین قدم افعائے تھے، اسے بنجائیت جی ہے گناہ فارہ اور کیا، اپنی تم کا کفارہ ادا کیا، اسے اپنی ماتھ اسلام آباد لے کر آئے اور سب سے ہوئی ذلت، اس کا فریشنٹ شروع اور سب سے ہوئی ذلت، اس کا فریشنٹ شروع کر ایک سائیکا فرسٹ کے سامنے شایدان کی کر ایک سائیکا فرسٹ کے سامنے شایدان کی کر تا ہے گئے ہوئی۔ کے سامنے شایدان کی کر ایک سائیکا فرسٹ کے سامنے شایدان کی کر تا ہوئی۔ کے سامنے شایدان کی کر تا ہوئی۔ کے سامنے شایدان کی کر تا ہوئی۔ کے کر تا ہوئی۔ کے کہا ہوئی۔

اتنا آسان کب تھا استے ہوئے تھے کرنا ، وہ انگاروں پر چلتے تھے اور تپش سے ان کا دل جانا انگاروں پر چلتے تھے اور تپش سے ان کا دل جانا انا کوکس قدر تھیں پہنی تھی ، ان کی عزت نفس ، کمر سب کے طعنے تھے ، ملامت اور نفرت اور سب سہار محتے ، سب بحل چیز باپ کی مخالفت وہ سب سہار محتے ، حس چیز ہے نہوں نے شہید سے جس چیز ہے نکار کیا تھا ، وہی چیز دار بن کے حصے شادی سے انکار کیا تھا ، وہی چیز دار بن کے حصے میں آگئی تھی ، اس کی اذبت کیا کم تھی ، وہ جتنا میں آگئی تھی ، اس کی اذبت کیا کم تھی ، وہ جتنا سوچتے ان کا دماغ انجا ہی کھولتا ، یہ کیا ہو گیا تھا ، سب بھی بھی خود پر جس آتی ، بوی صد مائی سی انہیں بھی بھی خود پر جس آتی ، بوی صد مائی سی انہیں بھی بھی خود پر جس آتی ، بوی صد مائی سی انہیں بھی بھی خود پر جس آتی ، بوی صد مائی سی انہیں بھی بھی خود پر جس آتی ، بوی صد مائی سی انہیں بھی بھی خود پر جس آتی ، بوی صد مائی سی انہیں بھی بھی خود پر جس آتی ، بوی صد مائی سی انہیں بھی بھی خود پر جس آتی ، بوی صد مائی سی انہیں بھی بھی خود پر جس آتی ، بوی صد مائی سی انہیں بھی بھی خود پر جس آتی ، بوی صد مائی سی انہیں بھی بھی خود پر جس آتی ، بوی صد می انہیں بھی بھی خود پر جس آتی ، بوی صد می انہیں بھی بھی خود پر جس آتی ، بوی صد می انہیں بھی بھی خود پر جس آتی ، بوی صد می انہیں بھی بھی خود پر جس آتی ، بوی صد می انہیں بھی بھی خود پر جس سی آتی ، بوی صد می انہیں بھی بھی خود پر جس آتی ، بوی صد می انہیں ہو بھی خود پر جس آتی ، بوی صد می می خود پر جس آتی ، بوی صد می می خود پر جس آتی ، بوی صد می می خود پر جس آتی ، بوی صد می می خود پر جس آتی ، بوی صد می خود پر جس آتی ، بوی صد می خود پر جس آتی ہو ۔

یہ "نقدر" تھی ان کی تقدیر جس سے وہ "
" تربیر" ہے بھی ندائر سکے، کہ بعض چیزیں اس اس مرح سے نوشتہ نقدیر ہوئی ہیں کہ آبیں بدلناممکن میں ہوتا، ان کی قسمت میں وہ آیا تھا جس سے نہیں ہوتا، ان کی قسمت میں وہ آیا تھا جس سے

وہ نون پر آئی ماں سے بات کرتی تو ان کے اندر ڈ میروں اطمینان اتر آتا۔

وہ اسے بدل رہے تھے، وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے، اسے لوگوں سے متعارف کرواتے تھے،اس کی دنیا کادائر ہوسیج کر رہے تھے،اس کی دنیا کادائر ہوسیج کر رہے تھے،اسے سنورتا دیکھنا چاہتے تھے اور پھروہ دن آگیا، جب وہ کمل طور پر شکر رست ہوگئی،اس کی روح کے وجود سے کپٹی بیڑیاں اثر کئیں،اس کی روح سے چھے آسیب دور ہو گئے اور وہ صرف "دارین روگئی،حیررکی دارین!!!

\*\*\*

گاڑی روش پر ہموار انداز ہیں ہے ساتی ہوئی رک گئی، آ ہستی سے دروازہ کھول کروہ باہر آ گئے، بیدان کے کھر آنے کا وفت نہیں تھا کر اس کے باوجود آج کچھابیا خاص ہوا تھا کہان کے معمول میں تبدیلی آئی تھی۔

وہ سیدھے جلتے ہوئے لاؤنج میں آئے تو پہلی نظر میں ہی وہ ان کونظر آگئی۔

بالوں کو کچر میں سمیٹے صوفے پر نیم دراز،
ہاتھ میں اسٹراہیری فیک کا گلاس تھاہے وہ بردی
فرصت ہے تی وی کے چینلو سرچ کر رہی تھی،
انہیں دیکھ کر پہلے اس کے چہرے پر جیرت پھیلی
اور پھر بے ساختہ خوشی، پھراس نے ہاتھ میں پکڑا
گلاس ٹیبل پر رکھا اور کھڑی ہوگئ تب تک وہ اس
گلاس ٹیبل پر رکھا اور کھڑی ہوگئ تب تک وہ اس

"بلیزنٹ سرپرائز۔" وہ کھلکھلا کر بولی تھی، ہلکا سے مسکرا کرمونے پر بیٹے محتے۔

''کھیل مے آپ؟''اس نے پوچھا۔ انہوں نے ہلکا سامشرا کرنفی میں سر ہلایا اور اے پاس آنے کا اشارہ کیا، وہ ان کے ساتھ بیٹے گئی، پھھا بھی می محسوں ہو رہی تھی جیسے وہ وہ بھا محتے تصاور پھرانہوں نے سوچا، اگر وہ مال کوخوش اور تندرست نہ دیکھ سکے تو شاید اللہ نے البیس آز مانے کے لئے دارین کا دکھ دے دیا کہ اگر وہ اپنے وعدے میں اپنے عہد میں اتنے ہی سے تنے تو کیوں نہ وہ دارین کو تندرست ریکھیں۔

اگر آئیس اتنائی دکھ تھا مال کا علاج نہ ہو کے کا تو کیوں نہ وہ دارین کا علاج کروائیں اب اور جب آزمائش ہوئی گئی تو انہوں نے پورااتر نے کے لئے ہرچیز گی قربانی دے دی۔ اپنی ان ان کے لئے ہرچیز گی قربانی دے دی۔ اپنی آفسیلو بھی سنجل کر بات جس سے اس کے ہائی آفسیلو بھی سنجل کر بات کرتے تھے کیونکہ وہ خود دوٹوک اور سرد مہر تھے، اب اتنے ڈاون ٹو ارتھ ہو گئے کہ دارین کی پہنے میں اب اتنے ڈاون ٹو ارتھ ہو گئے کہ دارین کی پہنے کی تھا اور وہ لہولہو ہو جاتے، چالی ان کے دل پر جنج رفیات اور وہ لہولہو ہو جاتے، تو ان کے دل پر جنج رفیات اور وہ لہولہو ہو جاتے، تو ان کے دل پر جنج رفیات اور وہ لہولہو ہو جاتے، تو ان کے دل پر جنج رفیات اور وہ لہولہو ہو جاتے، تو ان کے دل پر جنج رفیات اور وہ لہولہو ہو جاتے، تو ان کی ٹر بیٹن کی سر تھا؟ اور وہ لہولہو ہو جاتے، اس کی ٹر بیٹن کی سر تھا کا میال رکھا تھا انہوں نے ، ہرقدم اس کا ساتھ دیا۔ انہوں نے ، ہرقدم اس کا ساتھ دیا۔

وہ ٹھیک نہیں تھی اور اسے ٹھیک کرنا اتنا آسان نہیں تھا، وہ شک کرتی تھی اورڈرتی تھی اور اس کی بے بقینی اور خوف کم کرتے کرتے وہ لاشعوری طور براس کے قریب آتے گئے۔

اور تب آنہیں ہا جلا وہ تو بوی پیاری اور حساس سی لڑکی تھی ، جو کہ رکھوں اور خوشبوؤں سے پیار کرتی تھی جسے کھلکھلاہٹیں بھاتی تھیں اور جو بیار کرتی تھی جسے کھلکھلاہٹیں بھاتی تھیں اور جو

یو آسته آسته آبیں دہ پندائے گی، جب وہ نون پر بات کرتے تو اس کا دلر یا نظروں سے خود کو دیکمنا آبیں بھاتا تھا اور جب ہستی تو دہ اس کے گالوں کے گڑھے آبیں محود کردیے اور جب (حیدرچوہدری) ہوسکتا ہے ہمارے اردگرد بہت می دارین اور زبیدہ خانم ہوں جو تنہائی کی ماری، اپنے احساسات و جذبات کو کسی سے شیئر نہ کر سکنے پر خودکلامی میں جتلا ہوں۔

بہت ی خواتین کو ساری زندگی ریہ ہی سمجھ نہیں آئی کہ بیمرض ہے کیوں کہ ہم لوگ اسے عادت سمجھتے ہیں ہم اسے بھاری سمجھنے کو تیار ہی نہیں

زندگی میں ہرائری کو حیدر چوہدری بھی نہیں ملتا اور ایسے بی کسی مسیحا کی تلاش میں زبیدہ خانم جیسی بہت ی خوا تین دنیا سے جلی جاتی ہیں۔ بہی بی سے اور بہی زندگی ہے اور اسے ایسے بی رہنا ہے ، محرایک بات بھی پیش نظرر ہے کہ فرم رویے ، شیئرنگ اور باہمی احر ام سے بہت بچھ بدلا جاسکتا ہے ، بس ذرا سا حوصلہ اور بہت بچھ بدلا جاسکتا ہے ، بس ذرا سا حوصلہ اور

''چاندگری شمرادی'' کے وجود میں گڑے کیل نکال دیتے سے اس کامسیحالوث آیا تھا، جس نے اپنی محبت سے سب بدل دیا تھا، اسے اس خلالم دیو کی قیر سے آزاد کرایا تھا، اسے دالی اس کی رکھوں مجری دنیا میں لئے ا

اس بارشرادی کاسمراشراده لوت آیاتها،
اس بجائے کے لئے ہاتھ میں چکی تلوار لئے
اینے مقلی گھوڑے پر سوار ساری رکاوٹیس عبور
کرکے آیا تھا اور اسے لئے گیاتھا، شغرادے نے
اس بار اپنی شغرادی کو بچا لیا تھا اور پھر وہ اپنی
خوشیوں بھری، رکوں سے بھی اور دھنگ ہے بھی
دنیا میں آگئے، جہاں اب مرف المی تھی، خوشی تھی

پھے چھپارے تھے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے دیکھا اور پھر بے ساختہ بنس پڑے۔ '' آئم سو پپی ، یو ہیوسر پرائز ڈی سویٹ ہارٹ۔'' انہوں نے اس کا ہاتھ ملکے سے دہا کر چھوڑ دیا۔

اس نے نامجی سے آئیں دیکھا، انہوں نے وہ فائل فولڈراس کی طرف بڑھادیا جس میں ایک امید تھی۔

ادر اس پیرکو پڑھتے ہوئے دارین کے گالوں پر شفق پھیل گئ،اس نے سرخ چرے کے ساتھ خودکو چھپانا چاہا،لرزتے ہاتھوں سے اس فائل کو نیبل پر رکھتے ہوئے اس نے دونوں ماتھوں سے جرہ چھپالیا اس بے حد شرم آ رہی محلے۔

وہ ایک بار پھر بے ساختہ بنے اور آگے جھک کر اس کے چبرے پر ڈھکے ہاتھوں کولیوں سے چھوا اور اٹھ کھڑ ہے ہوے اور انہوں نے سوچازندگ آسان ہوگئ تھی۔ وہ جو دل پربرا ہو جھ رکھتے تھے آج اس

وہ جو دل پربڑا ہو جھ رکھتے تھے آج اس بوجھ سے خود کو قدرے آزاد محسوں کرتے تھے، اس اس کی بھی ادا کیس تو انہیں پاگل بناتی تھیں اور جب وہ رات سونے کے لئے کمرے بین آئی تو وہاں بہت سے پھول تھے ادر ایک دکش رکوں سے جا ایک کارڈ تا جس بیں انہوں نے اپنی خوبصورت ہیڈ رائیل میں پھی سطریں لکھیں خوبصورت ہیڈ رائیل میں پھی سطریں لکھیں خوبصورت ہیڈ رائیل میں پھی سطریں لکھیں

میں۔ "اس خوبصورت لڑکی کی ہمت کے لئے

جس نے اپنے ٹوٹے وجود سے دوسروں کو جوڑا، اپنے حوصلے سے دوسروں کو سہارا دیا اور اپنے ریز دریز ودل سے بیرادل جیتا۔"

2015



اس باربھی زارانے ہاتھ اور آنکھوں سے ناتھی کا اشارہ کرتے ہوئے سیٹ کی بیک سے فیک لگا کر آ تھیں موندلیں ، مارکیٹ میں سلسل پانچ کھنے خواری کے بعداب وہ اتن تھک چکی تھی کہا ہے الوبي كاشار عظمئن مجهيس آرے تھے۔ "دركيا؟" بالآخرتوبياس كے كان ميس هس كرمنمناني، جيس كرائے جيسوواٹ كاكرنث لگاتھا،اس کی چے اس قدر بلندھی کہ ڈرائیو کرتے فوادكاياؤل باختيار بريك برجايرا-

سورج این زم و گرم کرنین سمیتنا مغربی افق کی جانب برصے لگا، درخوں کے سائے مرے ہونے لگے اور دو پہر ڈھل کر شام میں تبدیل ہونے لگی، سیاہ تارکول کی سراک پر چند گاڑیاں تیزی سے اپنی منزل کی تلاش میں دوڑ ر بی تھیں ان میں ہے دوسرے تمبر پر ایک سفید کرولاتھی، جس کی چھلی سیٹ پر بیٹھی تو ہیا نے این ساتھ بیٹھی زارا کو دوسری بار کہنی مارتے ہوئے کچھ مجھانے کی کوشش کی ، پہلی بار کی طرح

## ناولٹ

### W/W/PAKSOC

"كيا موا؟" وه تيزى اور يريشانى سےزارا کی جانب مڑا۔ "وه بھیا..... توبید اپنا والث؟" اس نے ڈرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا اور مرے مرے لیے میں بولی، وہ جانتی تھی فواد کو جنٹی چڑ لیڈیز شایک کروانے سے تھی اس سے تہیں زیادہ تو ہیے کھلکوین سے تھی۔ "اب والك كوكيا موا؟" وه ثوبيه كي جانب

''وہ جیولری شاپ بررہ گیا۔'' سیاہ نقاب سے جھانگتیں برس برس آئمسی فوادرخ موڑ گیا۔ ° كوئى بات نبيس ايك والث بى تقانال\_" اس نے گاڑی شارے کی۔ 26ری شارٹ گا۔ '' جھے وہ جاہیے۔'' وہ ضدی بچی کی مانند





حصہ سرخ اینوں سے بنا تھا تو بڑے شہوت اور جامن کے درخنوں کے بنچے کا حصہ کیا تھا۔

جائن کے در حتوں کے بیچے کا حصہ کیا تھا۔

اس وقت بڑے سے حتی پر پانی کا جھڑکا وکر کے ایک تخت اور تین بلنگ بچھائے گئے تھے،

کرکے ایک تخت اور تین بلنگ بچھائے گئے تھے،

گرمیوں کے دن تھے گرشام ہوتے ہی گاؤں کی مرمیوں کے دن تھے گرشام ہوتے ہی گاؤں کی فائد لہرانے فالص خوشکوار ہوا ہر طرف زندگی کی مانند لہرانے لگتی تو جس سے بھری دو چہر دم تو ڑ جاتی ، تخت پر بی جی گور ہی تھیں اور بی جی گور ہی تھیں اور رفعت تائی ان کے پاؤں دہا رہی تھیں، کچن کی جانب سے آتیں خوشہوئیں وہاں شاہین جی کے ج

''لیجے آگیا آپ کاسب سامان اسٹ سے چیک کر لیجے۔'' انہوں نے سلام کرنے کے بعد شاہر پلنگ پر بیٹے کر اللہ اور دوسرے بلنگ پر بیٹے کر پاؤں سنڈلز سے آزاد کرنے لکیس، تائی مسکراتی ہوئی آئیس توزارانے لسٹ نکالی اور آئیس رمضان کی افرانیس رمضان کی افرانیس رمضان کی اور نہیں رمضان کی اور نہیں رکھدیا۔

کی افواد نے بھی سامان لاکروہیں رکھدیا۔

ہونے کی کواہی تھیں۔

''آج تو بہت در کردی بیٹا۔' شاہیں پی شربت کا جگ گلاس اٹھائے چلی آئیں۔ ''پہنچ تو جلدی ہی جاتے اگر آپ کی لاڈلی اپنے بھو لنے والی عادت بوری نہ کرتی۔' وہ منہ بناتا بالائی کمرے کی جانب جانے کے لئے سیر هیاں چڑھنے لگا۔

''پائی تو پہنے جاؤ بیٹا۔'' پچی نے شربت گلاس میں ڈالا۔

"اہمی فریش ہوکر آتا ہوں چی۔" وہ کہتا ہوااو پر چلا گیا، زارا تائی جی کولسٹ تھا کر پلٹک پر ڈھیر ہوگئی اور تو ہیہ چی سے شربت کا گلاس تھام کر بی جی کومہمانوں کے لئے لائے ملے کپڑے اور دوسری چیزیں دکھانے گئی۔ ہولی، گاڑی پھررک گئے۔ ''کوئی چیز سنجال کر بھی رکھ سی ہو بھی، پہلے ہی ایک ایک دکان پرتم لوگوں نے تھند تھند ضائع کیا اور اب جب آ دھے سے زیادہ راستہ طے کر آتے تو بیہ والٹ۔'' غصہ سے دانت کچکچاتے ہوئے اس نے گاڑی شارٹ کر ہے موڑی۔

" الله في جم كون ساخوشى سے تمہار سے ساتھ آئے ہيں۔ ہم كون ساخوشى سے تمہار سے ساتھ آئے ہيں۔ کے ایا فرقان كى فيملى كے لئے گئے ہے تایا فرقان كى فيملى كے سے سے سامان لينے كے لئے۔ "وہ بولنا چاہتی تھى محر خاموشى سے لينے جائے ہياہ وہ والٹ لينے جارہا وہاں كے ليا تنابى كافى تھا۔ مقااس كے ليا تنابى كافى تھا۔

والف میں چند ہزار روپوں کے علاوہ کولڈ کی چین بھی تھی جودادا جائی نے اسے میٹرک میں کامیائی پر دی تھی اور وہ دادا جائی کی دی اس آخری نشانی کو بھی کھونا نہیں جا ہتی تھی، زارا نے میراسانس کے کرایک بار پھرسیٹ سے بیک ٹکا دی تھی، جیولری شاپ سے والٹ اٹھانے کے بعد جب گاڑی دھول اڑ اتی گاؤں کی صدود میں داخل

ہونی تو شام کے سمائے ڈھل رہے تھے۔

فواد نے گاڑی ہو کی کے بڑے سے لکڑی

کے گیٹ سے اندر لے جا کر سرخ بڑی بڑی
اینوں پرروکی تو وہ دونوں سیٹوں اور ڈیش بورڈ پر
مرکھے شاچک بیگڑ اٹھا کراندرونی حصہ میں داخل
ہو گئیں، فواد بھی گاڑی لاکڈ کرنے کے بعد ڈگ
میں سے سامان نکال کر ان کے چیچے چلا آیا،
گاڈس کی بیچو کی شہری اور دیجی زندگی دونوں کا
مجموعہ تھے تو برآمہ ہ اور حن بڑے بوے سرخ
بیا تیوں والے بانگوں سے مزیں، محن کا آدھا
بائیوں والے بانگوں سے مزیں، محن کا آدھا

من (162) جولانو 2015

الچھی تاہیں پڑھنے کی عادت أبن انشاء

اردوکی آخری کتاب ..... 🏠

خمارگندم...

ونیا کول ہے ..... ؛ آواره گرد کی ڈائری..... 🖈

ابن بطوطه کے تعاقب میں ..... 🏠

طلتے ہوتو چین کو چلئے ....

تگری تگری پھرامسافر..... 🏗

خطانشاجی کے

استی کے اک کو ہے میں ...... 😘

واكثر مولوي عبدالحق

قواعداردو ....

انتخاب کلام میر .....

ڈاکٹر سیدعبداللہ

طيف غزل .....

لا ہور! کیڈی، چوک اردو باز ار، لا ہور

نون تمبرز 7321690-7310797

''آخر تم لوگ مجھنے کی کوشش کیوں مہیں كرتيں، بيكوهي، سارا كاروبار، كروي ركھا ہوا ہے اور کون ہے جواس وفت مجھے اتنا قرض دے گا، سوائے میرے بھائیوں کے۔'' فرقان تایا اسیے برے سے لاؤ کے خوبصورت سرمی قالین بر چکرکاٹ کاٹ کر سامنے صوفے پر بیٹیس مجمہ سلطانہ اور کنول کو گاؤں جانے کے لئے راضی کرنے کی کوشش کررہے تھے۔

" آپ نے آخرنی جی کوفون کیا ہی کیوں، كس كى اجازت ہے، أنبيں نون كرتے وفت آب نے ایک لمح بھی تہیں سوجا، ہم گاؤں کے اس کندے ماحول میں کیسے رہیں سے۔" جمہ سلطانه جن کا بچین جوانی ای گاؤں کی گلیوں میں کھیلتے مزرا تھا چھلے دی سال شہر کی پر آرائش زندكي كزارنے كے بعد آج وہى ماحول البيس كنده وكمعانى ويدريا تفا

'آخرتم لوگ میری پوزیش سجھنے کی کوشش كيول تبيل كرتے-" وہ تھك كرصونے ير جا

'' میں آپ کی پوزیش بہت اٹھی طرح سمجھ ربی ہوں اور اگر میں آپ کی خاطر سے سب برداشت كربهى لول تو بجيال كيے كزارا كريں كى-"انہوں نے اسى ساتھ بيھى كنول اور ينج قالين يربيف كرآئى ييذيرويديو كم ميكتين جزوال سات سالەزىل اوركول كى جانب اشارەكيا\_

''کیں بایا ،ممااز رائٹ ،آئی ڈونٹ لائیک ویکی میں بھلا دہاں کیسے رہوں گی۔'نازک کنول کی آنکھوں کے سامنے دس سال پہلے دیکھتے گئے گاؤں کی سلیج لہراکراس کی پیٹائی پرسلوٹیس ڈال

"رے کو کون کہ رہا ہے بیٹا، صرف ایک

2015

ر ہی تھیں، وہ جانتیں تھیں فرقان خان کوئی جی فيمله بغيركس مناقع كيبين كرتي '' کیا ہم ان لوگوں سے قرض مہیں کے عظة؟"وه پلى باركويا موسى-"دس سال پہلے جس طرح میں اپنا جصہ کے کر وہاں سے آیا تھا، اس کے بعد تو ناممکن ہ، میرا تو خیال ہے وہ مجھے وہاں آنے بھی صرف بی جی کی وجہ سے ہی دے رہے ہیں اور مم لوگ اتنا پریشان نہ ہو، یا کچ سال بعد جب مين وبال كميا تفاتو بهت ي تبديليان كروا نين تعين بھائی جان نے ، اب حالات وہ مبیں رہے۔ ، وہ مظمئن ہے کوٹ کی جیب سے ہاتھ ڈال کر تو تو ل ى تين كذيال تكالي كالي "تاری پاره، ایک ہفتہ ہے ہم سب کے یاس اور تیاری ایسی ہو کہ کہیں سے بھی اندازہ نہ ہو کہ آج کل ہم کس بحران کا شکار ہیں۔ انہوں نے نوٹوں کی گڈیاں مجمہ سلطانہ کی جانب بر حائیں مران کے پکڑنے سے پہلے کنول نے "وادُ شايك، كريك مايا" مادرن سوسائی کی بروردہ کنول شاینگ کی شوقین می۔ "مماأب تومين وه ڈرکس بھی خرپیرں کی جو كل كے شويس ماذل نے بہنا ہوا تھا۔" وہ ير جوش ہوئی۔ " ال بيا، كيول مبيل " اس كے انداز بر فرقان خان نے مسکراتے ہوئے اسے خود سے لگا

 $\Delta \Delta \Delta$ 

''ائے سالوں بعد آخر میفرقان یہاں کیا ليخ آبها ہے؟" ريحان خان نے جمنجملاتے ہوئے شبیر خان سے پوچھا، وہ دونوں اس وفت ذريه كى وسيع بلندميان پر بينم زمينوں كا حساب

ورو مینے کی بات ہے، تہارا نکاح فواد ہے کر کے ہم واپس.... "واٹ بابا، نکاح۔" كنول غصے سے كھرى " الله بينا ميس نے فيصله كيا ہے، كسى بھى طرح تمهاری شادی فوادے کردی جائے۔ "وه ان ایجو کبید پور مین، اس قابل ہے بھلا۔''اس نے تخوت سے سرجھنگا۔ ''وہ نہ تو جاہل ہے اور نہ ہی غریب ایم اے زراعت کیا ہوا ہے دس مربعوں کا اکلوتا وارث بھی ہے۔" فرقان تایا اس کے برابر كفر بهوئے تھاور زمی سے اس كے كند ھے ير ہاتھ رکھا كراہے سمجھانے لگے، قائل كرنے "جوبھی ہے یا یا۔"اس نے باز وجھھے۔ '' پلیز بیٹا اگر دو ماہ تک میں نے لون ادانہ کیا تو بینک سب برابرنی ضبط کر لے گا اور ہم سب فٹ یاتھ برآ جائیں گے۔" انہوں نے مجبوری بتانی۔ "تو اس كے لئے آپ اپنى بنى كا سودا کریں گے؟" '' سودا کون کررہاہے بیٹا، بس کھی دنوں ک بات ہے، پھر جوتم کہو ک وہی ہوگا۔ ''اوراگر مجھےوہ پندنہ آیا۔''اس نے بے بی سے دونوں ہاتھ آپس میں رکڑے۔ '' كہاہے ناں بيٹا، جوتم جا ہوكى وہى ہوگا۔'' انہوں نے بہلایا۔ ''برامس یایا؟'' وہ نیم رضا مندی سے بولی۔ "بالکل پرامس بابا کی جان۔" کنول کی یم رضا مندی پر انہوں نے سکون کا سائس بحرا،

نجمہ سلطانہ خاموتی سے دونوں باپ بین کو دیکھ

"بي جي كابي خيال ہے ورند-"انہوں نے

'' مجھے یقین ہے، فرقان کی والیسی ایسے ہی نہیں ہے، یقییا کوئی نہ کوئی را زضرور ہے۔ "الله خركر \_ كايار، تم بريشان ميت مو-انہوں نے ریحان خان کے کندھے پر بھیل دی، ٹریکٹری آواز پروہ دونوں اٹھ کرڈیرے سے باہر نکل آئے جہاں نوا دٹر یکٹرروک رہا تھا۔ "السلام عليم!"اس نے بيك وقت دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے سلام کیا۔ بينے يہاں كيوں لے آئے، اتى كرمى ہ، کھر بی لے جاتے نال۔ ' دونوں نے باری باری اس کے سلام کا جواب دیا اور پھر شبیر خان

اجى بابايس كمربى جاربا تقا، پرسوچا كهاد وغيره پہلے چاچا جي كو چيك كروا دوں\_"اس كا فیروزی کائن کا سوٹ اور کندھے پر بڑا سفید رومال ملکجا ہواور سالولا چہرہ کرمی کی شدت سے مرح مور با تفا\_

"تم بھی سب چیک کرکے اچھا مال ہی لائے ہو گے، آخر دو سال ہو گئے بیں مہیں ب كرتے كرتے، اب تو خوب سجھنے كے ہو\_" ر یحان نے ٹریکٹر پر چڑھ کر باری باری بند بور یوں کے منہ کھول کر مال چیک کیا اور نیچے اتر

سب اے ون ہے، شاباش بیٹا، بس كروسش كروكه رمضان سے يہلے بى سب سامان لے آؤ، پھر روزے کے ساتھ کہاں منڈیوں کا

"جي جايا، بس ايك چكراور كي كاشهركا-" وہ ٹریکٹر شارے کر کے واپس موڑنے لگا۔

کتاب چیک کر رہے تھے، دور کسان تیز تیز درائی چلاتے گندم کی کٹائی کررے تھے۔ د کیا مطلب وہ کیا لینے آرہا ہے، ہم بھالی ہیں اس کے، وہ جب جاہے ہم سے ملخ آسکتا ہ، ویسے بھی اس نے بتایا ہے کہ نی جی بہت یاد آر ہی ہیں۔'' شبیر خان اینے سامنے تھیلے بوے سے رجیر میں بال بوائٹ رکھ کر رجیر بند کرتے ہوئے تیکھے انداز میں پوچھا۔

" بی جی کی یاد۔" ریحان خِان ہو لے سے بنے تو وہ سوالیہ نظروں ہے اسے دیکھنے لگے۔ منی جی کی بیریاد،اس وفت کہاں تھی، جب وه روتا بلكتا مجهور كرشهر جلا كيا، بجيل يا في برسول میں اسے بی جی کی یاد نیر آئی۔"

"چلودىر سے بى سى مرآئى تور" انہوں نے ايك بار پررجيز كول ليا-

"آپ بہت سادہ ہیں بھائی صاحب، آب مبیل جانتے کہ فرقان کوئی کام بلاوجہ مبیں

، پخمل سے کام لور پھان ، اگر میری ذات سے میرے چھوٹے بھائی کی کوئی دجہ پوری ہوتی ے، اسے کوئی تقع ملا ہے تو جھے خوشی ہو گی۔ مجمحة تو وه بهي خوب تھے، دس سال پہلے فرقان اپنی بیوی اور بینی کے ہمراہ کراچی جابسا تھا، جب تك والدصاحب زنده تضوه وسال مين تنها ايك آدھ چکر لگا جاتا تھا، مگر یا چے سال سے والد صاحب كى دفات برآيا تواپيخ حصه كے كاغذات

"اور بھی تم نے لی جی کے ضعیف چرے کو روش ہے، لئنی خوش ہیں وہ، ہرونت دروازے د میسیں رہتی ہیں، اولا دجیسی بھی ہو والدین کے لئے تو اولاد ہی ہوتی ہے تاں، ان کے جگر کا

2015

نے پیشانی پردائیں ہاتھ سے چھچا سا بنا رکھا تھا، ایک لحد کے لئے تو وہ بھول ہی گیا کہا سے کیا کہنا

" کیابات ہے، بولومجی " دهوپ کی تپش سے جمنجملاتے ہوئے آتھوں میں سوالیہ نشان کئے اس نے پوچھا تھا، وہ چونکا،سرجھنگتے ہوئے مرے میں گیا۔

" آج کے بعد میرے کیڑوں کو ہاتھ مت لگانا۔ 'اس نے کیڑے کول مول کرتے اس کی جانب مينكاور بليث كميا-

"جب بريس كي تق، تب تو محك تق، ب كاركيب چينج موكيا-" وه ماته مين بكرى ميش شلوار کو البھی نظروں سے دیکھنے لکی جو دو مختلف

رعول كي تحيي -فوادمير برش كرنے كے بعد فيج الركر كحن میں آیا، شاہین چی بیاز براؤن کر رہی میں اور ان کے ساتھ کھڑی توبیہ سے ہوئے لہن میں ٹماٹر چھیل چھیل کرڈال رہی تھی۔

" چى كھانا ملے گا۔"اس نے تو بيد كوكمل نظر

اندازكرديا "جی بیا بیفو" چی کے کہنے پر وہ وہیں ر می چیز پر بین گیا۔

ا ثوبیہ نے خاموشی سے کھانا اس کے سامنے ر کھا ہمی زارا کچن میں داخل ہوئی اور فریج سے بانی تکال کر پینے تلی۔

"بیٹاذرافرت سے ٹینڈے بھی پکڑانا۔" "جی اچھا ای۔" اس نے فریج کا دروازہ

بنڈا تو ایک ہی پڑا ہے۔'' وہ فریج کا رکرکے پلی۔ پٹینڈا ہے۔''مصالحہ بھونتی چچی نے اسے

"اوکے بیٹا جاؤ اب کھر جا کر ریب كرو-"فواد تريكتر چلاتا حويلي كى جانب بوصف لكا تو وہ دونوں ڈیرے میں واپس لوٹ آئے۔

۔ سورج کی تیز دھوپ پورے سخن میں پھیلی ہوئی تھی، برے درخت پر بیٹسیں چربیاں اور کوے شور میاتے إدهر أدهر بهد كتے ہے چو كے سے كتر کتر کرینچ گرا رہے تھے اور ان سے بچنے کے کئے بوکی مخصنڈی چھاؤں کے پنچے بی جی کا تخت بچھا کر ڈائجسٹ پڑھتی توبیہ نے سرخ اور پلی چھتری تانی ہوئی تھی، بھی بھار آنے والاجھونکا اس کے چبرے کے کر دلپتیں لٹوں کوجھولا ساجھولا

کند ھے ہر بوری لا د کر لاتے فواد نے ایک نظر اس پر ڈالی اور تمام بوریاں سٹور روم میں پہنچانے کے بعداو پر فریش ہونے چلا آیا، پریس کیے کپڑوں پرایک اظمینان بھری نظر ڈالٹا وہ شاور

ر یہ کیا، شاور لینے ک بعد کپڑے چینج كرنے كے لئے اس نے كبڑے استرى اسيند سے اٹھائے اس کا ساراسکون غارت ہوگیا،س سے یا وُں تک سلکتے ہوئے اس نے شلوار میض کو ديكها جومختلف رتكول كانفا وهمجه حميابيكس كاكام

" در الري كوئى بھي كام سيدهانبيس كريكتي-" طے ہوئے اس نے دوسرے کیڑ استری کرے بہنے اور پھر جھت سے نیجے جھا نکا، لکڑی کا تخت

"زارا!" اس نے بین کو آواز لگائی، برآ مدے سے تو بینکل کراوپرد میصے لگی سرخ کار میں اس کی سانولی ر

كے ساتھ تھوسے چمرہ صاف كيا "وقت برااستاد ب جمه بيكم، اجمع الجمول كوا پناغلام بناليتا ب اور اس وفت \_ وه برے طال سے بولتے ہوئے بات چھوڑ کر سی مجری سوچ میں ڈوب کئے۔ "آپ بہت پریشان ہیں، لون کی وجہ سے؟" مجمد سلطانہ نے تشودسٹ بن میں ڈال کر شيشے ميں ان كاعكس د يكھتے ہوئے يو چھا۔ "بات بى يريشانى كى ہے۔ "وه كراسانس کے ربولے۔ "دیمی طرح اگرہم فواداور کنول کا تکاح کے كرنے ميں كامياب موجاتے بيل و تكال كے وقت میں بہت کھے کنول کے نام کروالوں گا، یا چ ميس تو چارم بعدتو لازي، پرائيس ع كريدكوهي ا پنا کاروبارآسانی سے چھڑواسکتا ہوں۔"فرقان خان نے البیں اپنی بلانک کا حصہ بنایا۔ "اورا گر کنول کوه ه پسند نه آیا تو ـ "وه ان کی جانب کھومیں۔ "و کیا تکارج ای تو کرنا ہے، وہ بھی ممل

خاموشی کے ساتھ، کنول میری اچھی بیٹی ہے، وہ میری مدد ضرور کرے گی ، بس ایک بار قرض کی ادا لیکی ہوجائے پھر جو ہماری بیٹی جاہے گی وہی

"ادراگرفوادنے اسے پندنہ کیا تب؟" " كيول كس بات كى كى بين میں۔"وہ ایک دم تپ کر بولے۔ "او ..... ہو .... میں کی کی بات نہیں کر ربی،آپ نے بی ایک بار بتایا تھا کہ آپ کے بابا جان مرنے سے ملے فواد اور توبید کا رشتہ طے کر مجے تھے، تو کہیں وہ۔ "وہ اٹھ کران کے قریب بيزيرة بيتيس اؤرراز دراندا تدازيس بوليس\_ "شری از کیاں ان گاؤں دیہات کے

فواد نے دیکھا وہ بری معصومیت ہے بوے سے کدو کو ڈنٹری سے پکڑے ہاا رہی تھی، باختياره وبهى مسكراديا\_

"يد كدو ب باكل-" زارا بنت موك

" پتائيس كياب كاس لاك كاجس نيند \_ اور كدو كافرق معلوم نبيل-"شابين چى بھى بننے

ان كي بات پر فواد كي بنى كو بريك لگ مجيء، وہ ہاتھ میں پکڑا نوالا چھوڑ کراٹھااور کچن ہے نکل کر دھپ دھپ سٹرھیاں پڑھتا اپنے کمرے میں آگیا، پکھافل سپیڈے چلاتے ہوئے وہ بیڈ پر گر گیا، اس کی نظروں میں اپنے متنقبل کے خوالے سے ایک برا ساسوالیہ نشان تھا۔ 公公公

" ہوگئ تمام پیکنگ؟" بیڈ پر تھے سے فیک لگائے بیٹے فرقان خان نے ڈرینک تیبل کے شیشے میں اجرتے علی کو دیکھ کر نائث کریم کا مساج كرتيس تجمه سلطانسے يو چھا، كمرے ميں لیمپ کی مدهم دو دهبیاروشی بھری ہوئی تھی۔ "جي پنگنگ تو سبهمل ہے، تربيہ جوآپ نے کنول اور فواد کے حوالے سے بات کی ،اس کی مجھے یالکل سمجھ نہیں آئی، کہ بھلا اس سے ہمیں کیا مالى فائده حاصل موكاي"

"فائدہ تو تمہاری سوچ سے بھی بوھ کر حاصل ہوگا،بس ایک بارفواد کا نکاح کنول سے ہو جائے۔'' وہ دونوں بازؤں کی فیٹی بنا کرسر کے نیچر کھتے ہوئے ہم دراز ہوئے۔ "پھر بھی، کچھ خراق ہو، کہ آخر الی کون ی وجہ ہے کہ جس گاؤں کوآج سے دس سال پہلے آپ نے اپنے لئے ناپند کیا تھا، وہ آج ایل بنی لئے منتخب کر رہے ہیں۔" انہوں نے نرمی

ای اٹھکیلیاں کرتے محوم رہے منے کوئی بادل تھوڑا سا برسنے کی کوشش کرتا تو مستانی بل کھاتی ہوا اسےاہے ہمراہ اڑا لے جاتی ہموسم کی طرح فواد كا مود بقى آج بهت خوشكوار تفا، ثر يكثر جلات، محتكنات وهشهر سے لوث رہا تھا، جمبی اس كى نظر قطار در قطار بھی محولوں کی دکانوں بر بڑی تو آ تھوں کی پتلیوں پر تو ہید کا چرہ جململ دیکھنے لگا، اس کا دل جایا وہ بھی ایک کلی خریدے، تو بھے کے لئے، اپی توبیہ کے لئے، وہ دھیرے سے مسکرا تا ايكسرخ في خريد لايا-

" آج وہ اس سےسب کہددےگا، اپنے دل کی ہربات، وہ اسے بتائے گا پچھلے جوسالوں سے وہ کیے اسے چوری چوری دیکھا کرتا ہے، بیہ عے ہے کہاس کا بچینا اور لایرائیاں پسند ہیں، پھر بھی وہ کس طرح اس کے طلتم میں جکڑا ہوا ہے، اس کی مجی منی زلفوں نے کس طرح اسے اپنا اسر کردکھا ہے، مراس نے تو بھی مجھ سے مسرا کر بھی بات ہیں کی ، میری باتوں کا جواب بھی مختصر بی دیتی ہے، کیا وہ مجھے پیند جیس کرتی ، کیا اسے مہیں پتا ہارے درمیان کتنا خالص اور نازک رشتہ جڑا ہے، کیا اس کے دل میں اس رشتہ کے حوالے ہے کوئی خاص جذبہ بیں اعرتاء اگر ایبا ووتا تو وه بهی تو محرا کر شرما کر میری جانب دیکھتی۔''دل عجیب وہموں وسوسوں کا شکار ہونے

و كوئى بات نبيس ميس لاكا مون ، پهل بھي مجے بی کرنا جا ہے، آج جید میں خود سے اظہار محبت كرول كا تو دويقينا ممبرا جائے كى مسكرا جائے گی،شرماجائے گی۔"وہ دل کودلاسے دینے

کودام میں سامان پہنچانے کے بعید وہ فريش موكر ينيح آيام كن من لي جي رفعت تاكي اور او كوں كے لئے ركلين تتليوں كى مانند ہوتى ہيں، بس ایک بارکوئی تنلی ان کی آنکھوں میں ساجائے، بیخود اس کے پیچے دوڑتے ہیں، بس ایک بار کنول اور فواد کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو کون سا رشتہ اور کہاں کا رشتہ۔'' وہ سر جھنگتے ہوئے دھیرے سے انھے۔

''اور ..... وه لي جي، وه پيسب هونے ديں

''تم نے وہ محاور ہبیں سنا، جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، بس تم مچھلی تمام عدادتيں بھول كرملنا۔''

وتتم اگر مگر حچموژ و اورنضول وہم مت یالو، رمضان كالمهينه چنكيول ميس كزر سے كا بخيد برنكاح كروانا ہے اور واليسى ديكھناسب كھ كيے ہوگا، اب آرام سے سو جاؤ اور جھے بھی سونے دو، کل سن جلدی تکلنا ہے۔' فرقان خان نے کروٹ کے کر آتھوں پر ہاتھ رکھا تو وہ بھی خاموش سے الحين، ليب آف كيا اور بيركي دوسري جانب لیٹ کئیں، ان کا ذہن اب بھی بہت سی باتوں ميں الجھا ہوا تھا۔

دس سال ملے فرقان احمہ نے اپنے والدین كواستعال كرتے ہوئے كويا ابنى جزيں كانتے ہوئے دولت کے بل بوتے بر کامیانی کا او نجامل تعمير كيا، دولت اليمجوب ب جوبعي كى كالبيل ہوتی اور آج ان کا حل ہوا کے دوش پرلیرانے لگا تھا، ذرای تیز ہوا سے زمین بوس کرسکتی می اوروہ آج اے ایک بار پر اپی جڑیں کا فتے ہوئے بچانا جائے تھے اپی اولاد کااستعال کرتے

شام كے جاريج تھ،آج بادل مح سے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY COM

اس کی تمام سوچیں اس کے سامنے تن کر کھڑی ہو کئیں۔ مندست

" بار کول اس فرنر سے امرید لگا لیتا ہول، اس بیوتوف کو بھلا میر بے احساسات کی کیا قدر،اسے کیا خبر چاہتا اور چاہے جانا کس قدر خوبصورت احساس ہے۔" بچھی ہر بار کی طرح اسے اس بار بھی خود پر اقسوس ہونے لگا کہ آخراس نے ایسا سوچا ہی کیول، سیاہ پینٹ مکل کہ آخراس نے ایسا سوچا ہی کیول، سیاہ پینٹ دار کی جیب سے کی نکال کر اس نے بیری کے دار درخت کی کاشے دار شاخوں میں ایک کی جہاں پہلے بھی کچھی کی کیا ہے دار ہوگئی میں جو خشک ہو کر سرخ سے ذرد ہوگئی میں ہوئی تیس ہوئی تیس جو خشک ہو کر سرخ سے ذرد ہوگئی بالکل بحد کیں آتا تھا کہ وہ کی کر سے نالاں تھا تو دوسری بالکل بحد ہیں آتا تھا کہ وہ کیا کر سے، آیک جانب بالکل بحد ہیں آتا تھا کہ وہ کیا کر سے، آیک جانب بالکل بحد ہیں آتا تھا کہ وہ کیا کر سے، آیک جانب بالکل بحد ہیں آتا تھا کہ وہ کیا کر سے، آیک جانب بالکل بحد ہیں آتا تھا کہ وہ کیا کر سے، آیک جانب بالکل بحد ہیں آتا تھا کہ وہ کیا کر سے، آیک جانب بالکل بحد ہیں آتا تھا کہ وہ کیا کر سے، آیک جانب بالکل بحد ہیں آتا تھا کہ وہ کیا کر سے، آیک جانب بالکل بحد ہیں آتا تھا کہ وہ کیا کر سے، آیک جانب بالکل بحد ہیں آتا تھا کہ وہ کیا کر سے، آیک جانب بالکل بحد ہیں گی عادات سے نالاں تھا تو دوسری بالکل بحد ہیں کی عادات سے نالاں تھا تو دوسری بالکل بحد ہیں کی عادات سے نالاں تھا تو دوسری بالکل بحد ہیں کی عادات سے نالاں تھا تو دوسری بالکل بھی ایک مادات سے نالاں تھا تو دوسری بالیں ایک مادات سے نالاں تھا تو دوسری بالیں ایک کی خوب سے نالاں تھا تو دوسری بالیں بیاں کا خوب ہیں۔

\*\*\*

''اگرتم كل بھيا كوچائے دے آتيں تو بھلا كيا ہو جاتا۔'' كن ميں آٹا كوندتى زارائے شربت بناتى توہيہ سے پوچھا۔

"جے لگا وہ تمہارا انظار کررہے تھے، شاید تم سے کچھ کہنا چاہتے تھے۔" اسے کل کا منظریاد آنے لگا، کل کس طرح تو بید کے بجائے اسے د کچھ کر اس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا اور کتنی خاموثی کے ساتھ اس نے کی تھا ما تھا، وہ بھائی کے جذبات سے بانچو لی باخر تھی۔

''نیں تم سے کچھ ہو چھر بی ہوں۔''اس کی مسلسل خاموی پر وہ چر کر ہولی تھی، دونوں کزنز بی نہیں بلکہ اچھی دوست بھی تھیں۔ بی نہیں بلکہ اچھی دوست بھی تھیں۔ ''کیا؟'' ٹو بیہ کھوئے کھوئے انداز میں

ی۔ ''کل تم بھیا کو جائے دینے کیوں نہیں شاہین کچی بیٹسی تھیں، وہ کچن کی جانب چلا آیا۔
زارا کپوڑے کل رہی تھی اور تو بیہ چا آیا۔
کپوں میں ڈال رہی تھی، اس کا رخ چو لیے کی
جانب تھا، کچھ ہی در پہلے وہ نہا کرنگلی تھی، کمر پر
پھیلی سیاہ زلفوں کی آبشار، دو پٹہ کے نیچے سے
اپنی جھلک دیکھارہی تھی، جن سے نیک قطرہ قطرہ
بانی نوادکوا پی جانب کھینچ لگا۔
بانی نوادکوا پی جانب کھینچ لگا۔

"کیا جاہے بھیا؟" سب سے پہلے زارا نے اسے دیکھا، وہ کچن کے دروازے میں ایستادہ یک ٹک توبیہ کود کھے رہاتھا۔

''ده ..... میں ..... چائے کا کہنے آیا تھا۔'' ده بری طرح چونکا۔

''جی بھیا، توہید لا رہی ہے ابھی۔'' وہ ہولے ہے مسکرا کر ہوتی۔

'' توہیہ! میری جائے اوپر ہی دے جانا۔'' وہ کہتا ہوا اوپر چلا گیا ، توہیہ نے ایک بار بھی بلٹ کرنہیں دیکھا۔

''تم پاگل ہونوادخان۔'' کوئی زور ہے اس ہنسا تھا۔

'' وہ تم ہے بات کرنا، تمہاری جانب ویکھنا بھی پہندنہیں کرتی ، جب سے پیرشتہ جڑا ہے وہ تم سے بھا گئے گئی ہے۔'' آ داز پھر آئی تھی۔ '' دنہیں ،نہیں ،ایسا بھلا کیسے ہوسکتا ہے۔'' دیوار پر کہنی نگائے تحن میں لگے ہیری کے درخت کود یکھنا دہ ہڑ بڑایا۔

مناق حولان 2015

چلائے جارہی ہو۔ 'اس کی ہلی کے چھے جھے مقہوم کو بھانپ کرزارا کی آتھے سے کیلیں۔ '' سیج، نیس مجھی میں نے چینی ڈالی ہوئی ے-" منہ بریاتھ رکھ کر وہ بامشکل اپنی اللی "يا الله، اس معلكوار كى كوتفورى ي عقل عطا كرد، مجھے لكتا ہے تم اپنے ساتھ ساتھ ميرے بھیا کی بھی زندگی بھی تاہ کرنے والی ہو۔ ' زارا ہنتے ہوئے بولی۔ "اس سے تہارے بھیا کی زندگی کیے خراب ہونے لگی؟''اب وہ سنجید کی سے جک میں اندازے سے چینی ڈالنے کی۔ "ظاہر ہے، نمک والی جائے می تو لرائی، پھیکا شربت ملا تب لڑائی، ٹینڈوں کی جگہ کدو الكائع جرازاني اور ذرا خودسوچول روزاندريك برقی تمیض، شلوار پہنے بھیا کیسے لکیس تھے۔" دونوں بی تصور کرے منے لیس۔ ''میری مانو ہوتو بدل لوخودکو، ورندشادی کے بعدمشكل موجائے كى-" " کیوں میں کیوں بدلوں خود کو، تمہارے بھیابی اپنی پند کیوں ہیں بدل کیتے آخر۔" "بھیامرد ہیں ڈئیراور بیجارے معاشرے كااليه ہے، يہال شادى كے بعد عورت كونى بدلنا " شادی کے بعد عورت بی قربانی کیوں دی ہے، اپی پندنہ پند، خواہش خواب سے عورت بی کیوں چھوڑے، آخر سےمرد کیوں کوئی تریانی نبیں دیا،جس نے جھے پند کرنا ہوگا وہ ایسے، رسے، اسلامی میا کی قطعا کوئی پرواونہیں، چاہے دو تہاری جگہ کی اور کوئی دے دیں۔" روم بار الم المحمد برواه نبیل " اس في عادت

سیں؟ جبکہ وہ خود تمہارا نام لے کرممہیں کہدر محے تھے۔"سب کو جائے دینے کے بعداس نے فواد کی جائے اسے پلاادی، زارانے اسے آنکھیں بھي ديکھائيں که دہ ليا کر جائے مگر دہ نظرانداز کرگئی، بروں کی موجودگی کی وجہ سے زارا كمل كربعي نبير كه عني تعى اس لئے مجورا خودى چائے اوپر لے گئی۔ "جب وفت آئے گا، تو لے جایا کروں گے۔'' آرام سے جواب آیا تھا۔ "كيا مطلب، جيب وفت آئے گا، غير تونہیں ہیں وہ ،تمہارے مظیتر ہیں ، وہ بھی پورے چھسال ہے، یعنی بچپن سے کہ تو۔" جھسال کے بین بچپن کی ہو یا ایک دن کی، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت تہیں اور نہ بی ایسے کی رشتہ کو جواز بنا کر مجھے میل ملاقات پیند ہے۔'وہ جک میں بڑا ساچھ تھماتے ہوئے سجیدگی ہے 'ایک ملاقات کی تو اجازت ہے۔''وہ آثا باول میں رکھ کراس کی جانب مڑی۔ " للاقات كالبيل بلكه صرف أيك تظرايك دوسرے کود کیلھنے کی ، وہ بھی اس صورت میں جب لڑ کا لڑ کی ایک دوسرے کے لئے بالکل انجان موں، جبکہ یہاں تواپیا کچھیں۔'' "اجما مولائی صاحبے" اس سے معن ہوتے ہوئے اس نے مسكراكر ہاتھ دھوئے اور باول و حانب كرفريج من ركها-" برانگ محنثہ سے کیا ملا رہی ہوتم۔" وہ کے خطے حصہ کو بغورد مکھنے لگی۔ او بیائے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں و یکھا پھر مخلاس اٹھا کر تھوڑا ساشر بت اس میں ڈال کر بیااور بستی چلی گئے۔ دولیتن تم اتن در سے خالی پانی میں چچ

كے مطابق لا بروائي سے شائے اچكائے "واقعی اے میری کوئی برواو مبیں۔" باہر كمرے فواد نے ان كى باتيس من كر نجلا مونث دانتوں سے کترا اور کن کے دروازے سے بی بلٹ گیا۔

公公公 توبيه لا ابالي ضرور تحمي ممر بدسليقه ما بيوتوف تطعی نہیں تھی، اسے اپی غلطیوں کا بھی پورا احساس تھا اور وہ انہیں درست کرنے کی بھی كوشش كرتى تقى ممر كوئي بمي كام جتني بمي ذمه داری اور توجہ ہے کرتی کہیں نہ کہیں کوئی کی رہ ہی جاتی، پیر بات یا کمی اس کی فطرت کا حصه می اور انسان جتنی بھی کوشش کرے اس کی فطرت بھی تبديل مبيس موسكتى، يبلے تو فواد بھى اس كے كامول يربنسا كرتا تقااور خاصا غراق بحي بناتا تقا عرجب سے دونوں ایک نے رشتے میں جزے بتے دہ تو ہیہ کو بھی نے رنگ میں دیکھنا چاہتا تھا، ہر نص جاہتا ہے کہ اس کا جیون ساتھی، شریک زندگ اس کی پسند کا ہو، اس کے جذبات کو بجھنے والا اس کے احساسات کی قدر کرنے والا اگر فواد بھی ایسا جاہتا تھا تو پہ اتنا غلا بھی نہ تھا، تو بیہ بھی ائی فطری حیا کے ہاتھوں مجور تنے کہ حیا کاعضر او رب یاک کی طرف سے ہی تحفیۃ عورت کی مٹی من کوندھا ہے تو بھلا دہ اس سے کیے بغاوت کر عتی تھی اوراپ ان دونوں کے درمیان آ رہی ہے كنول، ثوبيه كالممل الث اور فواد كرزاش مح پکرے قریب را او آئے دیکھتے ہیں کہائی کیا موز اختیار کرلی ہے

**ተ** باہر مائی روف رکنے کی آواز سائی دی تو للحن مِن بينهج ريحان خان ، فواد خان ، تنبير خان ، رنعت تائی، شاہین مجی، زاراادر توبیہ بھی کمڑے

"كتا ي جيا لوك آ كيد" زارا دب دبے جوش اور خوتی کے ساتھ ہولی۔ ریحان خان، تبیر خان اور قواد بابر کی

جانب لیکے، بی جی بھی الرش ی بیٹیس اینا سفید ممل کا دویشددرست کرتے دروازے کود مکھرہی ميں، جہاں سے فرقان تایا این فیملی کے ہمراہ اندرداقل مورے تھے۔

بی جی نے آپی کمزور بالہیں پھیلادیں، مجمہ سلطانه اور فرقان کیک کر ان کی یانہوں میں سائے، بی جی کی بور حتی آسمیس پر سفے لیں۔ "میری پیاری لی جی۔" فرقان تایا نے انبی کے دویے سے ان کی تصییں ماف کیں۔ "خوشی کے آنسو ہیں بیٹاء آخرائے برسول بعدائے بچوں کو ریکھا ہے۔" وہ نرمل ، کول کو پیار سب سے ملنے کے بعد وہ سرخ یا تیوں

محمنول نظرتبين آرني بمائي صاحب، كياوه تبین آنی ؟ "رنعت تانی نے یوجھا۔ " كيول جيس بما بحيء آلى بده بحي كارى وغیرہ لاکڈ کررہی تھی، ماشاء اللہ آدھے رائے تو وی ڈرائے گے کرتی رہی ہے، ورنے کراچی سے يهال تك كاسفر، يعني جوده بدره منظمسل ڈرائو آسان تو مبیں ہے ناں، کیج وہ آسمی ا فرقان تایا کے کہے میں بنی کے لئے بیار اور فخر تھا، نیلی جینز کے ساتھ سلیولیس کلائی شرث بینے سمرے بالوں کی او کی سی بوئی میل سائے،

والے بوے سے پلنگوں پر بیٹے مجتے۔

جموتے سے خوبصورت چرے بر کرتی اوں کو ہاتھ سے سنوارتی اور تین سیاہ کیری بیک کو سنبالى كنولسب كى نكاموں كامركزى مى-فواد کے ذہن میں توبیہ کا خاکہ انجراجو چند

2015N

اسے کہنی مار کر ملایا تو وہ چونی اور جب اس کی آنکھوں کا اشارہ بیجھتے ہوئے بیچے دیکھا تو دل بھر کرشرمندہ ہوئی، شربت گلاس میں کرنے سے کرشرمندہ ہوئی، شربت گلاس میں کرنے سے

بجائے زمین پر کررہاتھا۔
''بید ابھی بھی و لیبی کی و لیبی ہی ہے، ذرا
نہیں برلی۔'' مجمد سلطانہ نے اسے بازو سے پکڑ

کرائے قریب بٹھایا اور خود سے لگا کر پیار کیا،
سب اس کی جانب متوجہ ہو سکے، زارا نے اس
کے ہاتھ سے جمل لیا اور سب کوشربت دینے

رو ہے ہما ہی، ایک دن جب آپ کیاری میں کوؤی کررہی تعین اور میں پائی سے میں چرکاؤ، برآ مر کے کی سیر صیال رہ گئی تو میں نے تو ہیں کے ہمری بالٹی اٹھائی اور یک دم آئے، تو اس نے ہمری بالٹی اٹھائی اور یک دم اور جانے والی سیر حیوں پر الٹ دی، میں اور آپ تن دق، کہا تو ان سیر حیوں کا تھا۔ "جمہ کے تہتے میں سب کی ہمی شال تھی۔

'' رُیرِ تو مجر بھی تہیں چی آیک دن پتاہے ، کیا ہوا۔'' زارا نے شربت کا گلاس نجمہ کو تھا یا ، تو ہیہ نے آئٹسیں دیکھا کراہے خاموش رہنے کا کہا مگر ہ داکن رکم کئی

وه آگنور کرگئی۔

د' تو بید نے روئی بنائی اور ٹی وی دیکھتے بیٹے

گئی، ابولوک نماز پڑھ کر آئے تو بیس دستر خوان

لگانے کئی، اب جناب ہائ پائے لا پا، کچن بیس

ہرجگہ ڈھونڈ لیا، کر ہائ پائے کا پچھ پتانہیں، تو بیہ

پریشان، ابھی تو روئی بنائی تھی، کہاں گیا، پھر پتا

ہر بیٹان، ابھی تو روئی بنائی تھی، کہاں گیا، پھر پتا

ار بیشان، ابھی تو روئی بنائی تھی، کہاں گیا، پھر پتا

ار بیشان، ابھی تو روئی بنائی تھی، کہاں گیا، پھر پتا

ار بیشان، ابھی تو روئی بنائی تھی، کہاں گیا، پھر پتا

ار بیشان، ابھی تو روئی بنائی تھی، کہاں گیا، پھر پتا

ار بیشان، ابھی تو روئی بنائی تھی، کہاں گیا، پھر پتا

ار بیشان، ابھی تو روئی بنائی تھی، کہاں گیا، پھر پتا

ار بیشان، ابھی تو روئی بنائی تھی، کہاں گیا، پھر پتا

ار بیشان، ابھی تو روئی بنائی تھی۔

"فرق سے بحرمہ نے آئے کی جکہ ہائے پاٹ اور ہائے پاٹ کی جگہ آٹار کھ دیا تھا۔" مداح 2015ء شاپک بیگرسنبال کربی تفک جاتی تھی، سب
سے پہلے ای نے بوھ کر کنول سے بیگر تھا ہے
سے اور انہیں اندر رکھنے گیا، زارا اور تو بیہ کنول
سے طنے کے بعد کی میں چلی گئیں، کنول باری
باری باتی سب سے طنے گیا۔

'سیمیری بنی ہے کنول اور کنول بیٹا پہ نواد خان ، یاد تو ہوگا ہی بجین میں اکٹھے ہی تو کھیلا کرتے تھے دونوں۔' فواد آیا تو فرقان تایا نے باخصوص کنول سے اس کا تعارف کروایا، کنول نے بہت گہری اور جانچی نظروں سے اس کا جائزہ لیا، کمیا چوڑ اسنہری رنگت اور کئی آنکھوں والافواد اسے پہلی ہی نظر میں بھا گیا تھا پھرکسی فکر مندی اسے پہلی ہی نظر میں بھا گیا تھا پھرکسی فکر مندی سے اس نے سب سے پہلے اس سے بیگر تھا ہے سے اس نے دا کیل خول نے دھیرے سے مسکرا کر بیلوکیا، کنول کے بیلو کا جوب دیتے ہوئے اس نے دا کیل برایک جانب ہوگر اسے بیٹھنے کی جگہ تلاشی ، کنول نے بیٹک پرایک جانب ہوگر اسے بیٹھنے کی جگہ تلاشی ، کنول نے بیٹک پرایک جانب ہوگر اسے بیٹھنے کی جگہ تلاشی ، کنول نے بیٹک پرایک جانب ہوگر اسے بیٹھنے کی جگہ تلاشی ، کنول نے بیٹک پرایک جانب ہوگر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ جمجگنا ہوا جانب ہوگر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ جمجگنا ہوا جانب ہوگر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ جمجگنا ہوا جانب ہوگر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ جمجگنا ہوا

" ''اور کیا ایکٹویز ہیں آپ کی؟'' کول نے اس کی جھجک صاف محسوں کر لی تھی۔

کن سے زارا کے ہمراہ بڑا سا جگ افعائی
لاتی تو ہی نظراک ہی جار پائی پر بیٹے مسکرامسکرا
کر ہا تیں کرتے ان دونوں پر پڑی تو نجانے
کیوں اس کے دل کو پر لگ گئے، اسے لگا جیسے
اس کا دل پہلیاں تو ڈ کر نکلا اوران دونوں کے گرد
منڈ لانے لگا۔

زارائے ہاتھوں بھی ٹرے تھی جس بھی کانچ کے نازک گلاس رکھے تھے،اس نے ٹرے ایک جانب رکھی میز پررکھی اور گلاس اٹھا کرفرقان تایا کے سامنے کیا جو ٹی جی کے باکس جانب بیٹھے تھے، تو ہیہ جسک کرشر بت ڈالنے کی کراس کا سارا دھیان نواد اور کنول کی جانب تھا، زارا نے کیری کوزارا توہیہ کے قریب احتیاط سے رکھ کر کھولنے لگی۔

''ما ثاء الله بهت ذمه دار ہے میری بین، کہنے کی مماات عرصے بعدیم وہاں جارہے ہیں میں تو سب کے لئے گفٹس لے کر جاؤں گی، سب خریداری اور پیکٹک اس نے خود کی ہے، بہت ذمہ داری اور محبت کے ساتھ۔'' مجمہ سلطانہ مسکرا کر فواد کو بتانے لکیس۔

وارمرات رارائے سامے پیمان کے استان کی جب اس کے اس کے ایسان فراک بہنا ہوا تھاناں۔ "اس نے ایک مشہور ٹی وی سیریل کا نام لیتے ہوئے فخر سے بتایا۔

و تجی واقعی بیر بہت خوبصورت ڈرلیں ہے، شکر بید'' زارا نے مشکراتے ہوئے اپنا گفٹ وصول کیا۔

و اور تو ہیں ہے گئے، یہ ڈریس بھی میں نے ایک ماڈل کو پہنے دیکھا تھا۔ اور نج اور کولڈن کنٹراس کی پٹیالاشلوار میض جس پرنفیس کڑھائی کی گئی ہے۔

''بہت اور کاریہ کے کلمات ادا کیے۔ نے بھی تعریفی اور شکریہ کے کلمات ادا کیے۔ '' یہ تو تعلیک کہا، تم نے تو بہہ بٹی، کنول کی چواکس تو لا جواب ہے اور دیکھواس کا دل بھی کتنا بڑا ہے، جیسی شاپک اپنے لئے کی وہی بی اپنی بہوں کے لئے، بہت کم تو کوں کا دل اتنا بڑا ہوتا ہوں کے لئے، بہت کم تو کوں کا دل اتنا بڑا ہوتا ہوں کی تعریفیں کر رہی تعین خصوصاً فواد کے سامنے متعد فواد کو کنول کی جانب متوجہ کرنا مکروہ نہیں جانتی تعین کہ کنول کی جانب متوجہ کرنا مگروہ نہیں جانتی تعین کہ کنول کی جانب متوجہ کرنا مگروہ

"او مائى گاڑے" بننے والوں میں سب تیز مجنح نما آواز کنول کی تھی۔ '' آخر تو ہیہ نے روئی بنائی تھی، کوئی عام بات تھوڑی تھی۔'' فواد نے مکرا لگایا اور بنتے ہوئے اسے دیکھنے لگا او بیرنے چرکر منہ موڑ لیا۔ "اب بھی ہمیں بھی بھی نمک والی جائے اور پھيكا شربت يينے كول جاتا ہے، ربك بركم كير اع تك يبنا والتي بي محترمه أور الركوني ان کی استری شده آزار بن والی شلوار پهن لے تو جیب ہی ڈھونڈ تا رہ جائے ،شروع شروع میں تو مجھے بچھ ہی نہیں آتا تھا کہ یہ جیب آخر پیچھے کی جانب کیے چلی جاتی ہے، میں کھوم جاتا ہوں یا شلوار " نواد بنتے ہوئے اس کی مزید کار مگریاں سب کو بتار ہا تھا اور وہ سوچ رہی تھی کتنے عرصے بعدوہ اس طرح اس کے النے کاموں پرہنس رہا تفارونه تواس كامنه بي بن جايا كرتا تفا، كيابيسب كنول كى وجدسے تھا۔

بیمہ سلطانہ اس وقت کی وی پڑاک شود کھے رہی تھیں، نرمل، کول قالین پر بیٹھیں لاو کھیل رہی تھیں، زارا، تو بیہ رمضان کی تیاری کے حوالے سے جاول صیاف کر رہی تھیں، کنول نواد سے باتیں کر رہی تھیں، کنول نواد سے باتیں کر رہی تھیں، کنول نواد سے دوئی ہوگئی تھی، دونوں کی بہت جلد ہی اچھی دوئی ہوگئی تھی، اس کا زیادہ تر وقت نواد کے ساتھ باتوں میں کر رہا تھا اور اگر وہ زمینوں پر چلا جاتا تو وہ ٹی وی کے سامنے جم کر بیٹھ جاتی، وہ فلموں، وہ ٹی وی کے سامنے جم کر بیٹھ جاتی، وہ فلموں، ڈراموں اور ناولز کی رسیاں تھی۔

" كول بنا! آپ نے جو كفش خريدے تعرب كے لئے ووتو لاكرديں۔" اچا كك ہى نجمہ سلطانہ كومادآیا۔

''جی مما۔'' کنول سعدت مندی ہے آتھی اور اندر کمرے ہے ایک کیری بیک تھییٹ لائی،

2015 -- (1-3)

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیر منعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



اتھ کہاں خوار ہو گے۔" « د مبیں بی جی ،عید کی شانگ کا اصلِ مزه تو جاندرات کوئی ہوتا ہے۔ " کنول نے سر بکر سے رانی کونشانہ بنایا مررانی دو جکہ کیرم سے مرانے کے بعدوالی اپنی جکہ پر پہنے می، اس کی بات پ زارا اور توہیے نے بی جی کے ساتھ بیٹیس کر ملے حصا م البياتين رنعت تا كي كي جانب و يكها-شا پک کے لئے فواد ہی لے کرجاتا تھا اور اسے جاندرات توشا پک کرناسخت ناپند تھا، اس كے مطابق جاندرات كواكي اورش بہت موتا ہے اور دوسرا جوطوفان بدلميزى اس رش كے درميان اتر تا ہے، وہ طعی نا قابل بردشت ہے۔ "بیٹا جاندرات کورش بہت ہوتا ہے، ا آپ جایا بی جا ہیں ہیں تو چوڑی مہندی کے لئے چی جانا مرباتی شایک پہلے ہی کر لیس تو اچھا ہے۔" رفعت تائی نے نرمی سے کہا، کیول مہمان ھی وہ اسے صاف منع بھی نہیں کرسکتیں تھیں۔ "جى تھيك ہے تاكى جى ، آگر آپ كہتيں ہيں توكل بى على جائے ہيں شايك تے لئے۔ كنول كجيسوجة بوع فورأمان كئ\_ "تم لوگوں نے کیاسوجا ہے، عید کا ڈریس كياليا ب-"اس نے زاراتوبيے سے پوچھا۔ " کچھ خاص تبیں۔" توبیہ نے ساد کی سے کہا۔ "کیامطلب،عیدے لئے بھی مجھ خاص نہیں، کمال ہے، میں نے توسوچ لیا ہے، کل کے ڈرامے میں بارونی نے جو فیروزی ڈریس بہنا تها، میں تو اس عید پر دیسا ڈریس بی خریدوں کی ،

کے سامنے تو ہید کی سنہرارنگ ماند پڑ گیا تھا۔ اسٹیپ کٹینگ میں تراشیدہ خوبصورت نبیری بالوں نے سیاہ لیے بالوں کو تکست دے دی تھی، سادہ سے حلیہ میں رہنے والی تو ہیے کہمی سی فنکشن میں بھی ایسے ملبوسیات نہیں پہنے تھے جیسے کنول میم میں پہنا کرتی تھی، وہ ضرف خوبصورت تھی ہی نہیں بلکہ اسے خوبصورت لکنا بھی آتا تھا؛ ہات کرنے کا انداز جال ڈھال میں جو نزاكت بھى اس بركسى فلم، درامه يا ناول كى ہیروئن کا مگان ہوتا تھا، ایسے میں اگر فواد کی نظریں بار بار اس کا طواف کرنا جاہتیں تو ،قصور 9/2/5/

☆☆☆ ''اف کس فقر رگرمی ہے، سردیوں کے دن ای اچھے ہوتے ہیں۔"سلطانہ نے پیٹانی برآئے سنے کے قطروں کو نزاکت سے ٹشو میں جذب

''سردیوں کے دن تو اچھے ہوتے ہیں، مگر کھٹنوں کا درد بہت بڑھ جاتا ہے۔ " لی جی نے

"دو دن بعد رمضان آرما ہے، جون کے لمے دن كرم دن اور روضے اللم كيے كزرے كا-" انہوں نے بی جی کے یاؤں سیدھے کے اور آسته آسته دبانيا-" فكر ب الله كا، الله باراتى كرى نبيل ب ورنہ جون تو سخت گرمی کا مہینہ ہے۔" لی جی بویس- دهکر ہے مما، یہاں کیبل کی ہوئی ہے، رونہ میں تو بور ہی ہو جاتی۔" زارا اور توبہ کے مراه كيرم مياني كنول في كما-

خردیاری بی کر آؤ، رمضان میں روزے کے

ميرى مالولة آب لوك بمي كوئي ميكزين يا ناول اشما

لو، ہماری رائٹرز نے بھی تو اپنی کہانیوں میں است

الجمع الجمع ذريس بتائے ہوتے ہيں۔"اس ك

مفورے پرزارااور توبیدایک دوسرے کی جانب

/\W\W.PAKSOCIETY.COM

یادوں کی اوڑھئی جب بھی اوڑھتی ہوں ہیں آئیل میں جھلملاتے ہیں ستارے تیرےنام کے دہ نام کے ساتھ نیچ آئی، جو سحری کا انظام کر نے لکیں تھیں، سب کھر والے، بے حد ذوق و شوق سے ماہ رمضان کی رحمتیں سمیٹنے گئے، جون کے لیے دنوں اور گرمی نے کنول اور نجمہ سلطانہ کا دہ خار دوزوں کے بعد ہی انہوں نے معذرت کرتے ہوئے ہاتھ کھڑے کردیے۔ معذرت کرتے ہوئے ہاتھ کھڑے کردیے۔ میدان حشر کی جاں بھلا دینے والی گرمی کیے میدان حشر کی جاں بھلا دینے والی گرمی کیے ہوئی۔ ہوئی

"کیے انسان ہیں ہم سال کے تین سو پنیٹے دنوں میں سے صرف تمیں دن اللہ پاک کی رضا کے حصول کے لئے نہیں گزار سکتے ، گرشاید بی بھی اللہ کی خاص رحمت اور نضل ہوتا ہے جو ہر انسان پرنہیں برستا ،صرف اللہ کے خاص بندے ہی اس نعمت سے مالا مال ہوتے ہیں۔"

公公公

ظہری نمیاز کے بعد وہ برآ یہ ہے میں بیٹی الاوت کررہی تھی جب زارا کین سے نگل۔

'' تو بید میں نے چائیز رائس بنا لئے ہیں ہتم پلیز بچوں کو بلا کر کھلا دینا۔' وہ یار بارچہرے پرآیا بسینہ رومال میں جذب کررہی تھی ، اس نے ایک نظر اس پر ڈالی اور اثبات میں سر بلا دیا ، کچھ در یہ بعد تلاوت ختم کر کے وہ قرآن پاک جذدان میں لیسٹ کراندر کمرے میں رکھآئی ، پھر بڑے بڑے لیسٹ کراندر کمرے میں رکھآئی ، پھر بڑے بڑے قبی میں مریم راحیل کے کیٹ کی جانب بڑھنے گئی ،

قدم اٹھاتی حو ملی کے کیٹ کی جانب بڑھنے گئی ،

گلی میں مریم راحیل کے ہمراہ دو تین اور بیج بھی کھیل رہے تھے ، اس نے ہمراہ دو تین اور بیج بھی کھیل رہے تھے ، اس نے ہمراہ دو تین اور بیج بھی کھیل رہے تھے ، اس نے آوازیں دے کر آئیس

د کی کرمسکرادی۔ اگلے دن وہ سب شاپگ کے لئے مکئے، سلطانہ چی، نرمل، کومل، زارا، تو بیہ سب نے ہی اپنی شاپنگ مممل ہوگئی، محرکنول کو چی پہندنہ آیا، فواد نے بھی اسے کئی ڈریس دیکھائے مگروہ ایسے ہی لوٹ آئی، کہ عید کے نزدیک جب نیو ڈریس آئیں گے تب خریدلوں گی۔

公公公

آئ ہوا ساکت اور درختوں کے ہے جامد سے مغرب کے بعد سب کھر والے جہت پر جمع ہو گئے، بڑے سے بائگوں پر بیٹھے تھے اور بچوں کی نظرین آسان کی وسعتوں میں ہلال رمضان کو دھونڈ رہی تھیں، کچھ ہی دیر بعد سائرن ہونے گئے، مجدول سے جاندنظر آنے کا اعلان ہونے لگا، ہرطرف ایک خوشگوار مہک کی پیل گئی، زم ہوا کے جمع نے کچورتص ہوئے، درختوں کے بیچ مجمع کے دو مقان کی پرنور و بابرکت میں سب چاندد کھنے سے مارکت کو برترار کھڑے ہوگئے۔

''وہ رہا چاند''سب سے پہلے تو ہدکوچاند دکھائی دیا، اس نے ہاتھ بردھا کرشہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے سب کومتوجہ کیا، سب نے چاند د کیے کردعا خیر کے لئے ہاتھ بلند کیے۔ د کیے کردعا خیر کے لئے ہاتھ بلند کیے۔ ''کہاں ہے، کہاں ہے چاند۔'' کنول کو

ابھی تک جا ندنظر نہیں آیا تھا۔

فواد آہے بازو سے پکڑ کر توہیہ کے برابر کے آیا اور چاند دیکھانے لگا، دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو ہید نے ترجھی نظروں سے انہیں دیکھا، ماضی کے کتنے ہی منظراس کی نظروں میں گھوم گئے، جب چاند نظرنہ آنے بروہ اسے اور زارا کو اس طرح چاند دیکھانے کی کوشش کرتا تھا، اس کی ملکوں بردہ ستاں برخام شی سے تقیم ہے۔

عبد (175) جولائي 2015 ميد (175) جولائي

'' پیانہیں کیسی مائیں ہیں، اتنی دو پہر میں '' بچوں کو باہر نکالا ہوا ہے، پانہیں دو پہر میں 公公公 کھانے کوبھی دیا ہے پچھانہیں یانہیں۔''اس نے كنول نے اپنے ہاتھ شيمپواور ڈيٹول ملے پانی سے تکال کر ہو نچے اور ساتھ بی ایک نظرتی سوچا۔ ''پہلےتم لوگ منیہ ہاتھ دھولو، پھر میں تمہیں منابعہ خشی خشی خور وي سكرين پر والي، جهال ريب بر تفريق موتي ماوار کسی مشہور ویزائیز کے ملبوسات کی تمانش کر چائنیز رانس کھلاؤں گی۔'' بیجے خوشی خوشی شور ر بی صیں، وہ ہر ماول کے وریس کا ممری نظروب مجاتے ہاتھ منہ رحو رحو کرآنے گئے، کمرے میں کیٹی زارا کچھ دیر تو بچوں کی آوازیں ستی رہی پھر ہے معائنہ کر رہی تھی، ہر ڈریس پر کوئی نہ کوئی اسے پچھ شک سا ہوا تو وہ تیرکی مانند باہر سلی، ريماكس باس كرتے ہوئے اب وہ ممارت سے تو ہیں پلٹیں بھر بھر کر بچوں کو جائنیز کھلانے میں ملن فامکر کے ساتھ ناخنوں کوھیپ دینے لگی۔ " پارتم لوگ بتاؤ کچھ؟ "اس نے نرمل مکول "فوسسبید"اس کے منہ سے روہائی ی کی پونیاں بناتیں زارا، توبیہ سے بوجھا۔ "جم كيا بنا نيس-" زاران في ملك كنول اور يخ برآ مدوني\_ 'کیا ہوا زارا؟'' وہ پریشانی سے اس کی برنوبيك جانب ديكمار "ات وراے دیکھتی ہو، ناولز پر محتی ہو، " بيكيا كرربى موتم-" رنعت تائى، شابين كوئى اجها سا ديرائن يا كلر مبينيفن بي بنا دو-موتجرائزر لگانے کے بعد اس نے بیچرل میل مجی، نجمه سلطانه، کنول، کول، نرم سب بی شورس الر كمرول سے باہرتكل آئے۔ يالش كي شيش المعالى -وکیابات ہے زارا، کیوں شور کررہی ہو۔ " كنول أيك بات كهول تم سي-" توبيه نے سنجید کی سے پوچھا۔ رفعت تانی نے حتی سے پوچھا۔ "امي ميں نے تو بيہ كو كہا تھا، بچوں كو بلاكم "جی-" ناخنول پر برش چیرتے ہوئے اس نے سرا تھا کراہے دیکھا۔ کھانا کھلا دے۔ 'وہرودیے کوھی۔ "اپی زندگی کوڈراھے، فلموں یا ناولوں کے " الله علاريي مول نال-" توبيه برحد مطابق مت كزارول كيونكه بيرائش نے لكھے ہيں درجمعصوميت جهاني هي-ودمیں نے کھر کے بچوں کا کہا تھا، کول، اور تمہاری زندگی اللہ یاک نے ، اس کے اسے قرآن وسنت اور احادیث کے مطابق کزارو<sup>2</sup> زیل، نہ کہ پورے گاؤں کے بیجے۔" اس کی آ تکھوں میں آنسو آ مجئے، جلتی کرم دوپہر میں اس کی بات بر کنول تو ''بول'' کہد کرایے کام میں معروف ہوگئ ، مر کمرے میں داخل ہوتا فواد روزے کی حالت میں اس نے اتن محنت کی تھی، بوری بات مجھنے کے بعد ہلی فوارے کی مانندسب وہیں ساکت روگیا۔ تحے چروں پر بری تھی، آنسو برساتی زارا بھی بنس تووه دونوں خوشی سے باہر بھاک کئیں۔ دی۔ "سوری-" اس نے بوٹ کر زارا کو گلے "بعيا كوتي كام تعاكيا؟"

وموعرت من سيز كرل يا بوائے كوعا جز كر والتى ، پر کھیمی خریدے بغیر نکل آئی، بدی دھوں کے بعداے ایک هیفون کا ڈریس پسند آیا، پھر میچنگ جواري اور جوتے کے لئے خواری اشانی پدی، شا پک ممل ہوئی تو اس نے بھوک بھوک کا شور مجا

نا جار فواداے ایک رستوران میں لے حمیاء جہاں اس نے فواد کے روزے کی بروا کے بغیر مزے سے چکن پیزا کھایا، واپسی پر فواد بے حد تھک چکا تھا، جاتے ہی بستر پر گرااور استحصیں موند كر ليك حميا، جبكه كنول سب كو ايني شايك دیکھانے کی ، زارا اور توبیہ کھلے دل سے اس کی شاپک کی تعریف کی، نجمہ کچی بار بار کنول کی تحریفوں کے بل باندھ رہی تھیں، مرآج فواد کے ذہن میں صرف توبیہ کے الفاظ محوم رہے

"" تہاری زندگی اللہ نے لکسی ہے۔" اس کی آنکھوں کی پتلیوں پر بھی نیلی جیز پر گلابی شِرِث بِهِ كُول كا كلاني چهروا بحرتا تو بهمي توبيه كا عكس جِها جاتا، وه عجيب تشمش مين مبتلا مو كميا تفاء پھراجا تك ايك بات اتى شدت سے ابحركر اس كے سامنے آئى كدوہ كھبراكرا تھ بيھا۔

"جوار کے تمہارے ذرا سے التفات پر لثو ہو عتى ہے، وہ كسى اور بر-"اس سے آ مے وہ سوچ نەسكا، تىزى سے اٹھا اور دضوكرنے چل ديا، كنول ائى شائل سميث ربى تھي، توبيد دستر خوان لگاتے ہوئے سب کو بلا رہی تھی ، افطار کا ٹائم ہوا حإبتاتها\_

رمضان المبارك كالتيسراعشره شروع موا ریجان خان اعتکاف کی نیت سے گاؤں کی اکلونی محديل جابيتي، ولي بين زارا اور توبيه ديكر

زارا کی نظراس پر پڑی۔ " ال ..... تبين ..... وه مين كنول كو كهني آيا تقا، میں شہر جار ہاہوں ، اگر شایک کا ارادہ ہے تو چلو۔ ' آخری بات اس نے کنول کی جانب دعمیم كرمتكراتي ہوئے كہا۔

"جى ....ا بھى آئى \_" كنول نورا المِم كمرى ہوئی، ویسے بھی اس کا منی کیور، پیڈ کیور ممل ہو چکا تھا، دیوار میں نصب آئینہ میں اس نے اپنا جائزه ليا\_

لی اسک ڈارک کی ، بالوں پر مئیر برش چیران کااس لگائے اور شیشے کے ساتھ رکھے فواد کے س گلاس اور کیب اٹھا کر باہر نکل گئی محن میں نجمہ سلطانہ چچی فواد نے ساتھ کھڑی تھیں۔ "تم بھی سیکھوتو، کچھاس ہے۔" زاراکی نظروں نے باہر تک اس کا پیچھا کیا تھا۔

'بيه نجمه چې اور كنول مچه زياده بي بهيا پر مہریان ہیں ہور ہیں۔ "وہ دروازے کے بار باہر کا منظرِد کیمے رہی تھی ، کنول نے پہلے کیپ فواد کے سر پر رکھی تھی پھرس گلاسر بھی خود ہی لگائے تھے اور بحمه بچی نهایت شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا شانہ تھیک رہی تھیں ، تو ہیے نے ایک نظراس منظریر ڈالی مچھر خاموثی سے تکیہ درست کرکے لیٹ گئی، اس کے دل کی مجرائیوں سے ایک دیا تکلی اور فیلے آسان کی بلندیوں میں پرواز کرتی چلی کئی، اس نے رب سے اینے حق میں بہتر فیصلہ کرنے اور سکون قلب مانگا تھا، بے شک ب چھےرب ہی کرنے والا تھا۔

\*\* روزے کی حالت میں کنول کی شایک اسے حد درجہ بیزار کر رہی تھی، ایک تو وہ لیڈیز شا پنگ ہے الرجک تھا، دوسرے کنول آیک 2015

نم آئیمیں صاف کیں۔ ''میں اس حولی سے انجار شنہ مزید مضبوط ''میں اس حولی سے انجار شنہ مزید مضبوط كرنا عابتا مون، بي جي- "اب كي بارنا صرف بي جي بلك شبيرخان اوررنعت بهي جو سكع، تجمه سلطانه کے چرے پردمیم سکراہٹ چیلی-" تم اس حویلی کے بیٹے ہو، خون کا رشتہ بيتهارا اورخون كارشته بميشه مغبوط عى مواكرتا ہے۔"شبیرخان بولے۔ ''جي بھيا جي جمر ميں چاہتا ہوں که آگر فواد اور كنول كوابك رشته مين بانده دياجائ تو-" '' فرقان خان -'' بی جی کے بے لیک آواز انہیں خاموش کروا گئی۔ "كياتم ايخ والدكا فيمله بين جائح، كيا تمہیں ان کی خواہش ہیں یاد۔'' ''ان کی خواہش سر آ تھوں پر، مرہمیں ائے بچوں کی خواہش بھی تو دیکھنی جا ہے۔ الله النيخ بحول كي خواجش باخو في جانتے « مکریی جی، کنول اور نواد \_'' ''شبیر خان، اس عید پر قرقان جارے ساتھ ہے، چرمعلوم ہیں ایسا موقع کب آئے، عید کے دن، فواد اور توبیہ کے نکاح کا انظام كرو-" لى جى نے فرقان كى بات كا مح ہوئے دونوك انداز مين علم دياء تجمه سلطانه اور فرقان خاموتی سے اسمے اور کمریے سے باہر چلے مجے۔ "بى جى اگر نواد واقعى كنول كو پېند كرتا موا تو۔ "شبیرخان اٹھ کران کے قریب آئے۔ "مم حولی کا ایک اور بیٹانہیں کھو سکتے۔" ان کی ایک ہی بات شبیرخان کو بہت کچھ سمجماعی

عبادات كيمراه ابطاق راتون كالجمي إبتمام كرنے ليس، جو كدان كى اپني خواہش بھي تعي اور بی جی کا حکم بھي کہ رمضان کے پورے مہينے کی عبادت سونا ہوئی ہے اور طاق راتوں کا تیام اسے سونا بنا دیتا ہے، فواد بھی طاق راتیں مجر میں عبادت کرتے گزارتا تھا، نجم سلطانداور کنول کے روزے جارہے چھتک ہی پہنچ یائے۔ آج من سے بی بادل ڈیے کھڑے تھے، سورج کی تپش سے سلتی زمین بوی حسرت سے ہوا کے جھونکوں سے ادھرادھر کھومتے بادلوں کو تک ر ہی تھی ، کب ابر رحمت برس کراسے سیراب کرتا ہے۔ '' کتنے دنوںِ بعد الی عید آئی ہے، جب '' کتنے دنوںِ بعد الی عید آئی ہے، اس حویلی کے سب ملین استھے ہوئے تھے، اگر آج تمہارے والد حیات ہوتے تو۔ ' کی جی کی خوشی سے لبریز آواز آنسوؤں سے بھیگ کی ،اس وقت كرے ميں فرقان خان اور ريحان خان كرسيوں یر بیٹھے تھے، مجمد سلطانہ اور رفعت، لی جی کے

دا سي باسيسيس "بی جی۔" فرقان اٹھ کران کے قدموں میں آ بیٹے، ایک ہاتھ ان کے کھٹے پر رکھا اور گلو

ميرآ داز ميں بولے۔ ''جب سے آیا ہوں ابو جی کی خوشبو گھیرے ہوئے ہے، آتھوں کے سامنے بار باران کے امراه کزرس تمام عیدیں کھوم رہی ہیں۔" "ميرے بچے۔" بي جي نے جذباتی ہوكر ان کی تمریر ہاتھ رکھا اور انہیں اٹھا کرائے قریب ببغاليا، تجمد سلطانه المحركري يرجا بينيس

اسے ہر حال میں تیار کرے، درنہ ایک ماہ بعد

ہنگ تمام برابر ٹی ضبط کر لے گا اور ہمارے پاس

تجھ ہاتی نہیں بچ گا، ہم ڈوب جا نمیں کے اور

اگر ڈو بے سے بچنا ہے تو ہمیں بھائی جان کی

دولت کا سہار الینا پڑے گا۔ "دروازے پردستک

دیتے ہوئے شبیر خان نے اپنا ہاتھ غصے سے

واپس موڑا۔

واپس موڑا۔

"ریحان مالکل ٹھک کہہ رما تھا، مہ مخص

"ریحان بالکل نمیک کہدرہا تھا، بیدخض یہاں بلامقصد بہیں آیا تھا، پانہیں کس طرح کے والدین ہیں بید" وہ تاسف سے لکڑی کے درواز ہے کود کیمنے واپس بلٹے۔

"فرقان اگرتمہیں پیپوں کی ضرورت بھی، تو تم ایک بار اپنے بوے بھائی سے کہد کر تو دیکھتے۔"

"بھیا آپ-" دونوں کے چروں پر ہوائیاں ڈانے لکیس۔

" بھے معاف کرنا کہ میں نے تم دونوں کی باتیں کی لیں۔" انہوں نے معذرت خواں نظروں سے انہیں دیکھا، دونوں سر جھکائے شرمندہ کھڑے تھے، یہ تو انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ اگر ان کی پلانگ کھل کئی تو کیا ہوگا۔

''میرے پاس جو پچھ بھی ہے وہ سب پچھ تہارائی تو ہے، بے شک تم ہمیں چھوڑ مجئے تنے، مگر ہم نے تہہیں بھی نہیں چھوڑ ایمہیں بھی غیر

تہل رہے تھے۔

"" پی وجہ سے مہینے بھرسے یہاں حویلی
میں پڑے سڑ رہے ہیں اور حاصل کیا ہوا، بچے
الگ پریشان ہیں۔"

قرقتم چپ کرونو میں کچھسوچوں گاناں۔'' منجھلائے۔

"اب مزید کیا سوچنا رہ گیا ہے، نکاح کا آرڈرتو جاری کردیا ہے انہوں نے، اب مزید کیا ہے عزتی کروانی رہ گئی ہے۔ "وہ تک کر بولیں۔ " ہے عزتی تو ہوگئی ان کی۔" "کیا مطلب؟" وہ چوکی۔ "اگر نواد ہی انکار کر دے تو۔" وہ کمرے

کے دسط میں تھبر گئے۔ ''نواداورا نکار۔'' نجمہ کی آئیمیں چکیں۔ ''ہاں تم ہی تو کہہ رہی تھیں کہ نواد کی کنول میں دلچہی بڑھ رہی ہے۔''

''ہاں ۔۔۔۔ ہاں ۔۔۔۔ بالکل اس کی ہر بات مانتا ہے، ابھی کچھ دن پہلے ہی تو میرے ایک بار کے کہنے پر اسے اپنے ہمراہ شاپٹک پر لے گیا تھا اور شاپٹک بھی بہت اچھی کروائی، کنول بتارہی تھی کہ تمام مارکیٹ میں اس کے پیچھے پیچھے پھرتا

''بس پھر کنول ہے کہونواد پرزورڈالے،وہ کسی بھی طرح بی جی کومنع کردے۔'' ''کیا فواداییا کر پائے گا۔''

"اسے ایسا کرنا تی پڑے گا، کول سے کہو

عبر (179) جراز 179) مبرا (179) جراز 179 "م يهال اس وفت يوه دو قدم آ كے

د ٔ ہاں دیکھو نائ فوا د کتنی اچھی بارش ہورہی ہے کتنے دنوں بعد ہوئی ہے ناں ایس پارش۔ 'وہ بولتی ہوئی آہتہ آہتہ اس کے قریب آگئی،ساتھ والی حصت برروش بلب کی روشنی نے اس کواسیے

حصار میں کے لیا۔ "تم نیچ جاد کنول، بارش مزید تیزی اختیار کرنے والی ہے۔" اس کے بھیلے سرایے سے نظریں چراتے ہوئے اس نے بارش کی لمحد کم

تیزی ہے گرتی بوندوں کودیکھا۔

"میں کب سے یہاں تہارا انتظار کررہی تھی اورتم مجھے جانے کابول رہے ہو۔ 'وہ روشھے ہوئے انداز میں اس کے بالکل سامنے آ کھڑی

پیٹھیکنہیں ہے۔' وہ ایک دم رخ موڑ

" كيا تحيك نبيس بتم إرا في المين و يكفت كيا، کل کی قسط میں ہی تو ، کیلی اور حارث سو کول پر ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کھوم رہے تھے، آج میں بھی اس بارش میں تمہارے سنگ بھیکنا جا ہتی ہوں۔"اس نے آگے برھراس کا ہاتھ تھا ما اور ا بي جانب تهينجا، نواد كو بالكل انداز هبيس تها كه وه ایا بھی کرستی ہے، اس نے بامشکل خود کوسنمالا اور پھر اس کا دایاں ہاتھ کول کے نازک بھیلے رخسار برنشان جھوڑ گیا۔

''اینی زندگی کوفلم، ڈرامے یا ناولز کے اسے ہمیشہ قرآن سنت اور احادیث کے مطابق نہیں سمجھا، میں تمہاری ہرممکن مدد کروں گا، تمریب ب ہوا کیے؟"

"بس بھیا، یوں سمجھ لیں، وقت برا آ گیا تقيا، ايك نيو يراد كث لا في كلمى ، مركامياب نه ہو علی اور سب کچھ داؤیر لگ گیا۔''

" ہر کام میں اللہ پاک کی بہتری ہوتی ہے، میں خوش ہوں کہ اس طرح ہمیں مارا بھائی واپس مل گیا،تم کل ہی فواد کے ساتھ جا کر بینک والول سے بات كرآنا۔" انہوں نے قريب آكر

ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ " بھیا جی۔ ' فرقان ان کے ملے لگ سے، نجمه سلطانه کی بھی آنکھیں بھیگ کئیں۔

公公公

بالآخر دودن سے گھر گھر کرآتے بادل برس بی بڑے، نواد مغرب کی نماز ادا کر کے لوٹا تو ہارش ہلکی پھوار کی مانند برسنا شروع ہوگئ، وہ بی جی کے لرہے میں آگیا ، تو ہید بی جی کی کود میں سرر کھے ساتھ رھی طشتری ہے پکوڑے اٹھا اٹھا کر کھارہی ھی، اے دیکھ کر اتھی اور کمرے سے چلی گئی، اب ده اس کی جگه نی جی کی کود میں سرر کھ کر لیٹ كيا، بى جى دهرے دهرے اس كے بالوں ميں الكليال پھيرتين اس كے كانوں ميں سركوشيال کرنے لکیں، طشتری ہے پکوڑااٹھا کر کیزتا ہواوہ . پریشانی سے انہیں دیکھتا، بھی جھنجھلاتا تو بھی مسکرا دیتا، ایس بی سرگوشیال کھھ در پہلے انہول نے تو ہیہ ہے بھی کی تھیں اور وہ ان دونوں کے جواب سے مطمئن ہو کئیں تھیں ، فواد اٹھا اور برسکون سا يرض لكا ، مرآخرى سيرهي پر ، ي چوڙيوں كي كھنك س كر تفيكا ، حجت ير بارش كى مجوار ميس بحيكت اس و چود کو وہ اندهرے میں بھی پیچان گیا، وہ کنول

2015×

محمی اوراس کی بیدادای توبیدکود کھدیے رہی تھی، وہ خود کو اس کا ذمہ دار گردان رہی تھی، ریجان خان آئے تو وہ کتنی ہی دیر ان کے سینے سے لگی آنسو بہاتی رہی۔

آنسو بہاتی رہی۔ ''میری نگل بیٹی۔'' انہوں نے پیار سے اس کے سر پر چپت رسید کی۔

گاؤں کے سب لوگ ان سے ملنے اور انہیں مبار کباد دیئے آنے لگے، بی جی نے چیکے سے فواداور تو سہ کے نکاح کا بتایا تو وہ۔

سے فواداور تو ہیے کے نکاح کا بتایا تو وہ۔ "جوظم لی جی-" کہہ کر ان کے یاؤں دبانے کے، بیوں کی اتن فرمانیرداری پر بی جی کے تحیف وجود میں جان پر کئی تھی، تی جی نے سب کوان کے لئے خریدے مجے تفلس دیتے، توبيرسب كے كيڑے استرى كرنے كى اور زارا سب کومہندی لگانے کی، بنتے ہناتے یا تیں كرتے رات كے تين نج محكے تو سب اسے اسے مرول میں سونے چلے محتے، زارا بھی اسے مہندی لگانے کے بعیر بے سدھ ہو کرسو کئی اور وہ دونوں ہاتھوں میں کی مہندی کے ڈیزائن کی کیروں میں کول کی اداس کی وجہ تلاتتی رہی ،کل لی جی کے چرے پر اتن امید می کدوہ انہیں انکار نہ کر سکی اور فیصلہ اللہ کے سپرد کر دیا، فجر کی تماز کے بعد اس نے وضو کیا اور نماز اوا کرکے برآ مدے میں چلی آئی ، اتن بے چینی اور اضطراب تھا کہ کسی بل چین مہیں مل ریا تھا، وہ کتنی بھی لا يرواه سبى مرب حد اداس تفي اور اب تو پھر معامله بہنوں جیسی کزن کا تھا، وہ کسی کی بھی اداس كاسبب تبين بناجا هي تحمي جبي فوادمسجد جار ما تقاء آنی، بارش سے ہر چزدمل کر عمر می معلی کی یر کف شندی ہوائے ہر چیز کو اینے حصار میں سے نکلنے والے تو ہید کے لفظوں نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا، اس کے سامنے اپنا عکس اپنا چہرہ بہت واضح تھا۔

واضح تھا۔ ''فواد میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی.....'' بامشکل اس کے لب پھڑ پھڑائے۔ بامشکل اس کے لب پھڑ پھڑائے۔

''مردی ذات سمندری تہد میں پڑے سیپ کی میں ہوئی ہے اور عورت کواس میں اتر نے کے لئے موتی بنتا پڑتا ہے، خوبصورت پھر تو صرف سمندر کے کناروں پرہی سجتے ہیں۔''اتنا کہدکروہ پلٹا اور سٹر هیاں اتر گیا۔

''بیرکیا کہہ گیا تھاوہ۔''ہارش میں بھیکتی کنول نجانے کتنی ہی دیر تک اس کی بات پرغور کرتی رہ گئی۔

公公公

ا گلے دن بھی بادل چھائے رہے اور گہرے
بادلوں کی اوٹ سے چاند نظر آنا ناممکن لگاتو سب
گھر والے جھت سے نیچے اتر آئے اور بحری کا
انتظام کرنے گئے اور پھر اچا تک رات دیں ہے
کے بعد نی وی پر عید کا چاند نظر آنے کا بتایا گیا،
مسجدوں میں اعلان ہونے گئے، سائر ن پر
سائر ن بحنے گئے، بچے بڑے ی ہی جران کن
سائر ن بحنے گئے، بچے بڑے ی ہی جران کن
سرت کے گھرے میں آگئے۔

PAKSOCIETY1

گا۔ "اس نے ایک ترجی نظر کلی پر ڈالی۔ " کنول کودوں، مگر کیوں اوہ جیلسی۔" وہ الیک بہن دوسری بہن سے مجمی جیلس "پراس کی دچہ؟" "جهويداس كي اداى ديمى بيس جاتى-" "اس کی ادای کی وجہتم مہیں ہو۔" وہ اس کی بات سمحد گیا، اس نے بے بیٹی سے اسے تهمين مجه پريفين نهين؟ "مہمان ہے وہ، اور مہمان کا اتنا تو حق بنتا ہے۔ "اے لیو"اس کی خاموثی پراس نے کلی پھراس کی جانب بردھائی، ناچاراس نے تھام '' شایر تهمیں یقین نہیں آرہا، میں نے نوٹ '' كياب جب سيميرانام تبهارے نام كے ساتھ جراب، تم جھے کرانے کی ہو، میں کرے مين آتا مون، تم بابريكي جاني موه مين بابرجاتا ہوں تم اندر بھاک جاتی ہو، میرا ساتھ مہیں شاید كوفت زده كر ديتا ہے مهيس واقعي ميري بروا نہیں، کتنی بار میں نے مہیں بلایا، بات کرنے کے لئے اشارہ کیا، مریم مجھتی ہی نہیں اور اگر سمجھ جاد، تو انجان بن جاتی مو، آخر کیوں؟" اس کی

نے کچھ پوچھاہے تم سے جمہیں جھ لسی لڑی کا نام سی مخص سے ساتھ جوز دیا جاتا ہے، تو وہ صرف نام کا رشتہ ہی نہیں بن جاتا بلکہ ایک خواب ہوتا ہے جو اس کی

بات يرده سرجمكائے لب كترتى رہى۔

لےرکھا تھااور درختوں پر بیٹھیں چڑیالیکے خدا میں معروف تھیں، ممرے ممرے سائس بحرتے موئے اسے سردتازہ ہوا کواسے اندراتاراتورات بمرك جاگتی آنکھوں اور بوجمل د ماغ كوسكون ملاء يم تاريكي ميس آسان بالكل شفاف ديكهائي د\_ ر ہا تھا، وہ مشرقی افق سے ابھرتی سرخی کو دیکھتی این کھوئی کہٹائم گزرنے کا اندازہ ہی نہ ہوا۔ فلک پر نظر آتا ہے بوی در کے بعد عید کے چاند نے انداز تہارے کیھے آواز پر وہ تیزی سے پلی فواداس سے کھے فاصلے پر کھرامسکرا رہا تھا، اس نے تیزی سے دا سي جانب ے لكنا جا با مروه سامنة كيا، اس نے بائیں جانب سے کوشش کی مگروہ وہاں

ميري بات سنو-" " بھے نیچ جانا ہے۔" وہ گھبراگئی۔ " چلی جانا پہلے میری بات س لو۔ "وہ اس كى كلائى تقام كراسے ايك جانب لے آيا۔ 'اپنی بات سالے کا بیرکوئی اچھا انداز تہیں۔"اس نے کلائی چیزوائی۔ ''اچھا پھرتم کوئی طریقہ بتا دو۔'' وہ اسے

وارفی ہے دیکھنے لگا، اس کی نظروں سے تعبرا کر اس نے رخ موڑ لیا اور دونوں ہاتھوں سے دیوار ک منڈ ریتھام کی۔

" جلدی مجعے مجھےدر ہورای ہے۔ "كتناع صد موااس في إوبرآنا جهور اتهاء بی جی نے تھیک کہا تھا، ووموتی تھی۔ "وواس کے برابرة كمزا موا اوراس كى لرزتى بلكول كود مكم كر تكال حراس كى جانب بوحانى-''اگر آپ سے کنول کو دیں تو زیادہ بہتر ہو

مردعيد كى نمازادا كرنے محصّة سبخواتين إور بي بھي تيار مونے لكے، كين كا جارج آج بجمه سلطانه نے سنجالا ہوا تھا،حو یکی میں چوڑی کی کھنک کے ساتھ مہندی کی خوشبو بھی پھیلی ہوتی می ، کنول سفیرسوٹ میں سلیقہ سے دو پھراوڑ ھے کھوم رہی تھی، بی جی کو آج وہ اتنی اچھی لگ رہی می کہ بار بار بلائیں اتارتے ہوئے پیار کررہی حیں،اس نے مسراتے ہوئے توبیہ کو محلے لگا کر عید اور نکاح کی مبار کباد دی تو اس کے سرسے منول بوجھاتر حمیا۔ "بياً! آپ نے اسے شوق سے عيد كا سوث خريدا تها، وه كيول ميس يبناك رنعت تاني نے کنول کے قریب صونے پر جیٹھتے ہوئے پوچھا۔ "عید تو روزے داروں کے لئے اللہ کی جانب سے تخذہونی ہے اور جولوک روزے ندر کھ سلیں انہیں عید بھی منانے کا کوئی حق نہیں۔'' الله ياك جب الله الله ياك جب بارش برساتا ہے تو وہ عبادت کزار اور گناہ گار سب کے لئے مکسال ہوتی ہے، عیدتو مسلمانوں

الیے ہیں سوچے بیا، اللہ پاک جب
بارش برساتا ہے تو وہ عبادت گزار اور گناہ گار
سب کے لئے کیساں ہوتی ہے، عیدتو مسلمانوں
کاخہی ہوار ہے، یہ دن تو سب کے لئے باعث
خوشی ہے، بچوں کو دیکھوں ان پرتو روزے فرض
ہیں۔ ہیں۔ انہوں نے عیدی اپنے نغیے نغیے پرسوں
ہیں۔ انہوں نے عیدی اپنے نغیے نغیے پرسوں
ہیں عیدی کن کن کر رضی زبل اور کول کی جانب
میں عیدی کن کن کر رضی زبل اور کول کی جانب
دیکھا، پچھ بی دیم کر رضی زبل اور کول کی جانب
تو بی جی نے سب کوعیدی دی تھی۔
تو بی جی نے سب کوعیدی دی تھی۔
دیکھا می کو خوشی عبادت گزار کو ہوتی ہے،
دوعام آدمی کو ہیں۔ "

آئھوں میں اتار دیا جاتا ہے، ایک خواہش ہوتی ہے جواس کے دل میں سادی جاتی ہے، پھراس کی بلکوں پر ای مخص کے نام کے ستارے ہے نے الکتے ہیں، پھروہ لاکی چاہے بھی تو خود کواس ایک نام کے حوالے سے دھڑ کئے سے نہیں روک سکتی، نیام کے حوالے سے دھڑ کئے سے نہیں روک سکتی، نیام کی وات ہے اور میں ایک عام می لاکی ہیں تو ہوں۔ 'وہ دیوار کے پار کھے ہیری کے درخت کود کھتے ہوئے سائس لینے کو روگی پھر درخت کود کھتے ہوئے سائس لینے کو روگی پھر درخت کود کھتے ہوئے سائس لینے کو روگی پھر درخت کود کھتے ہوئے سائس لینے کو روگی پھر درخت کود کھتے ہوئے سائس لینے کو روگی پھر درخت کود کھتے ہوئے سائس کیا کہ درخت کو در کھتے ہوئے سائس کیا کہ درخت کود کھتے ہوئے سائس کیا کہ درخت کو درخت کیا کہ درخت کو در کھتے ہوئے سائس کیا کہ درخت کو در کھتے ہوئے کہ درخت کو در کھتے ہوئے کہ درخت کی کھر در کھتے ہوئے کیا کہ کھر کھر کے درخت کے درخت کو در کھتے ہوئے کے درخت کو در کھر کھر کے درخت کے درخت کو در کھر کے درخت کی کھر کے درخت کو در کھر کے درخت کو در کھر کے درخت کے درخت کو در کھر کے درخت کو در کھر کے درخت کو در کھر کے درخت کے درخت کو در کھر کے درخت کے درخت کو در کھر کے درخت کو در کھر کے درخت کے درخت کو در کھر کے درخت کو در کھر کے درخت کو در کھر کے درخت کے درخت کو در کھر کے درخت کو در کھر کے درخت کو در کھر کے درخت کے درخت کو در کھر کے درخت کو در کھر کے درخت کو در کھر کے درخت کے درخت کو در کھر کے درخت کو در کھر کے درخت کے درخت کے درخت کے درخت کو در کھر کے درخت کے درخت

برں۔ ''آپ جانتے ہو، کوئی وہ چیز ہمیں کب نقصان پہنچاتی ہے؟''اس کے سوال پر نواد کا سر نفی میں ہل گیا۔ ''جب وہ اپنی حدسے بروھ جاتی ہے۔''وہ بولی تو نواد کے سامنے کنول کا بھی سراپایاد آیا۔ بولی تو نواد کے سامنے کنول کا بھی سراپایاد آیا۔

''اور محبت کاحن تو صرف رب پاک کا ہی ہے، پتا ہے، جب کوئی رب سے محبت کرتا ہے تو اس کی تخلیق کی ہر چیز سے محبت کرتا ہے، وہ بھی انسانوں سے کوفت زدہ نہیں ہوتا۔'' اتنا کہہ کروہ سیر ھیوں کی جانب مڑگئی۔ اتنا کہہ کراہ میر ھیون نہیں، جتنا میں اسے سجھتا

تھا۔''اے اپنے تمام سوالوں کے جواب اور تمام الجھنوں کے حل ال محمد تھے، وہ دونوں ہاتھ منڈیر پررکھ کر جھکا جہاں ابھی تو ہیہ کے ہاتھ دھرے تھے

ور چونکا،منڈ ریر برسرخ کلی رکھی گئی۔ "در پیر پھول گئی، پتانہیں بیدالی حرکتیں

کیوں کرتی ہے۔'' ''دمیں خود کہاں کرتی ہوں، بس ہو جاتی ں۔''وہ تیزی ہے ایردھی کے بل کھوما۔ تو ہید دھپ کرتی سیرھیاں اتر مجی، میں خواجہ دھپ کرتی سیرھیاں اتر مجی،

در کا خوبصورت روش سورج این پوری تا بناکی کے ساتھ طلوع ہور ہاتھا۔ کے ساتھ طلوع ہور ہاتھا۔

عنا (184) جولاز 2015 منا (184) جولاز 2015

آپ بور سےروز سےرطیس کیں ،

مردعيد كى نمازادا كرنے محصے توسب خواتين اور بي بھی تيار ہونے لکے، چن كا جارج آج جمدسلطاند في سنجالا مواتفاء ويلي من جورى كى کھنک کے ساتھ مہندی کی خوشبو بھی چھیلی ہوئی تھی، کنول سفیدسوٹ میں سلیقہ سے دو پٹہ اوڑ ھے کھوم رہی تھی، بی جی کو آج وہ اتنی انچھی لیک رہی می کہ بار بار بلائیں اتارتے ہوئے بار کررہی تھیں ،اس نے مسکراتے ہوئے تو بیہ کو محلے لگا کر عید اور نکاح کی مبار کباد دی تو اس کے سر سے منوں بوجھاتر کیا۔

"بیٹا! آپ نے اتنے شوق سے عید کا سوٹ خریدا تھا، وہ کیوں نہیں پہنا۔'' رفعت تالی نے کنول کے قریب صوفے پر بیٹھتے ہوئے

عيدتو روزے داروں کے لئے اللہ کی چانب سے تخذہولی ہے اور جولوگ روزے ندر کھ عیں انہیں عید بھی منانے کا کوئی حق نہیں۔''

''ایسے نہیں سوچتے بیٹا، اللہ ماک جب بارش برساتا ہے تو وہ عبادت کزار اور گناہ گار سب کے لئے مکسال ہوتی ہے، عیدتو مسلمانوں كا غرجبى تہوار ہے، يەدن توسب كے لئے باعث خوتی ہے، بچول کو دیکھوں ان برتو روز مے فرض بھی ہیں، پر بھی سب سے زیادہ عید یمی مناتے ہیں۔" انہوں نے عیدی اینے تھے سطے برسوں میں عیدی کن کن کر رکھتی نرمل اور کول کی جانب ديكما، كمح بى دىرى يىلى مردنماز اداكر ك\_آئے تھے

تولی جی نے سب کوعیدی دی تھی۔ دو مرتائی جوخوشی عبادت کر ارکو ہوتی ہے، وه عام آ دمی کوئیس\_"

اس بات کا احساس ہے تو وعدہ کریں ایکے سال آپ بورے روزے رکیس کیں۔''

آنکھوں میں اتار دیا جاتا ہے، ایک خواہش ہولی ہے جواس کے دل میں سادی جاتی ہے، پھراس کی بلکوں پر ای محض کے نام کے سیّارے سیخ لکتے ہیں، پھروہ لڑکی جاہے بھی تو خود کواس ایک نام كے حوالے سے دھڑ كئے سے بہيں روك عتي، بیالیک عام ی بات ہے اور میں ایک عام ی الا کی ہی تو ہوں۔'' وہ دیوار کے پار کھے بیری کے در خت کور میکھتے ہوئے سائس کینے کو روکی پھر

'' آپ جانتے ہو، کوئی وہ چیز ہمیں کب بفصان پہنچائی ہے؟"اس کے سوال پر فواد کا سر تفی میں بل گیا۔

'جب وہ اپنی صدیے بڑھ جاتی ہے۔''وہ بولى تو فواد كے سامنے كول كا بھيگا سرايا يا دآيا۔ 'اور محبت ، محبت کاحق تو صرف رب پاک كا بى ہے، باہے، جب كوئى رب سے محبت كرتا ہے او اس كى مخليق كى ہر چيز سے محبت كرتا ہے، وہ بھی انسانوں سے کوفت زِ دہ نہیں ہوتا۔'' ا تنا کہہ کروہ سیرھیوں کی جانب مڑکئی۔

''اتنی بیوتوف تہیں، جتنا میں اسے سمجھتا تھا۔''اے اینے تمام سوالوں کے جواب اور تمام المجھنوں کے حل مل محنے تھے، وہ دونوں ہاتھ منڈیر پرر کھ کر جھکا جہاں ابھی تو ہیے کے ہاتھ دھرے تھ ور چونکا ،منڈیر پرسرخ کی رطی تھی۔

'' پیہ پھر بھول گئی، پتانہیں بیہ ایسی حرکتیں " میں خود کہاں کرتی ہوں، بس ہو حاتی

یں۔'وہ تیزی سے ایوسی کے بل کھوہا۔ تو ہید دھپ دھپ کرتی سیرھیاں اتر کئی، بید کا خوبصورت روشن سورج اپنی پوری تابناکی

كے ساتھ طلوع ہور ہاتھا۔

\*\*

"جى تائى \_"اس ئے مكراتے ہوئے وعدہ

فواد کی نظر مبح ہے جتنی بار بھی تو ہیے ہے کمتی د و اشاروں میں ہر بارعیدمبارک کہ*دکر چھڑتا*، وہ د جرے سے مسکرا کر سر جھکا جاتی ، اب بھی وہ اے عید مبارک کا اشارہ کرتا کنول کے قریب آ كمر ابوا جوكا في كے نازك سفيد كلدان ميں يبلے بھول لگانے کے لئے مچھولوں کی ڈیڈیاں اسمنعی کرر ہی تھی۔

اس رات کے لئے سوری۔'' محکوئی بات نہیں۔''وہ آہتہ سے بولی تووہ مطمئن ساعيدمبارك كهدكر جلاحمياي ا کروه معیشر نه برا موتا تو شاید بھی زندگی کی سمجم نه آنی، وه جان می تھی، عورت کی امل

خوبصورتی اس کی حیامیں ہے اور اگر عورت خود کو سنبال كرر كھے تو موتی ورنہ پھر، پھول كلدان میں جا کروہ زارا کے قریب آئیسی ، زارا کے ساتھ فواد اور پھر رفعت تائی بیٹھیں تھیں ،اس نے نی جی اور شاہین چی کے درمیان سر جھکائے بیمی تو ہیہ کو دیکھا، جس نے کیمن سوٹ پر سرخ کیے

لمے کو نے والا دویشہ لے رکھا تھا جور نعت تالی کی شادی کا تھا، اس کے چرے پر اطمینان پھیلا تھا کہ جو لوگ اینے فیصلے اللہ پاک اور پھر اپنے

بروں پر چھوڑ دیتے ہیں، وہ زندگی میں ہمیشہ برسکون ہی رہتے ہیں، کچھ در بعدمولوی صاحب

آ مے اور نکاح کی رسم اداکی جانے گلی۔

'' تو ہے بنت ریحان خان حق مہر دس لاکھ

'' تبول ہے۔' اس نے تینوں بار رضا مندی دے دی تو وہ تو ہیکی جانب مڑ گئے۔ '' نواد خان ولد شہیر خان حق مہر دس لا کھ

تبول ہے۔' توبیہ خاموش رہی مولوی صاح

حرکت جیمی رہی۔ در چیک کروآج بیکهیں بولنا ہی تونہیں بھول مولانا ہی تونہیں بولنا ہی تونہیں بھول منی " فواد نے پریشانی ہے زارا کے کان میں سرکوشی کی، جو سب تک پینی ، مرسب مولوی صاحب كاخيال كرك بامشكل ايى بلى صبط كر

نے پھر ہو چھا، اس بار جی وہ خاموت و بے س و

مولوی صاحب نے تیسری باراسے الفاظ دہرائے تو لی جی اور شاہین چی نے پر بیٹائی سے اس کا شانہ ہلاتے ہوئے کان میں سرکوشی کی ، تو وہ ہر بردا کر اٹھی اور تھبراتے شرماتے مسکراتے

ہوی۔ "تبول ہے۔" پورا کمرہ قبقہوں سے کونج الفاء مولوی صاحب بھی مسكرا ديئے ، انہوں نے اب تک جتنے بھی نکاح پر موائے تھے ان میں ہے پیدواحد دلہن تھی جوایے نکاح کے وقت سوئی ہوتی تھی۔

**☆☆☆** 





## المفاروين قسط كاخلاص

ھالار کیفیت کی شدت ہے گھرا کر گھر لوٹ آتا ہے تو عمارہ کے ساتھ امرت اور لاھوت کو کچے جہاں سے

امرکلہ کھیتوں میں کام کے دوران تھک جاتی ہے، وہ ایک پرانے محلے میں ہے جہاں مختلف ذات بات اور حیثیت کے لوگ رہتے ہیں، چھوٹی بچی سادھنا کو بچاتے ہوئے اس میں امرت کی جھلکہ نظر آتی جھلک نظر آئی ہےا ہے۔

حنان کی شادی کے اٹکار پرصنوبراورامرت کی بحث کے دوران رات اندھیرے میں وہ سکون ایرے

کے لئے گھر سے باہرنکل جاتی ہے۔ صبح عمارہ، ھالار اور لاھوت اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں پریشانی میں فنکار اپنی کہانی ساتے ہوئے اپنی بیوی صدیقہ کے بارے میں بتاتا ہے



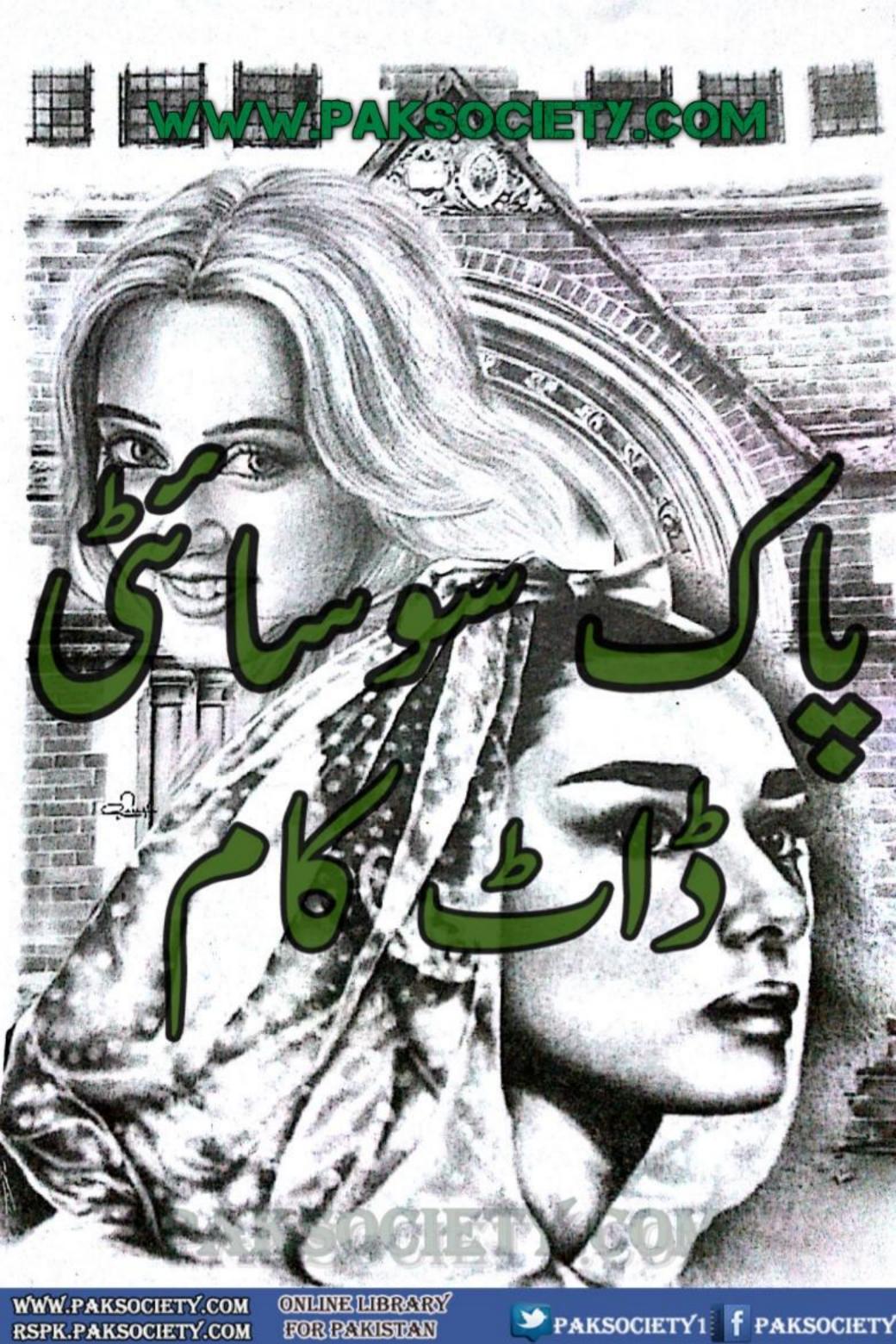

''حیرانی کی اکسوه شام تھی، فرق صرف اتنا پڑا کی غفور میرا سامان صدیقتہ سے فلیٹ میں پہنچا مر گیا، میں معذور اور مجبور کی طرح چپ رہا، شرمندگی اتنی تھی کہ کہ بہیں سکتا تھا، اس سے بہتر تھا کہ سی مزار پہ پڑار ہتالنگر کھا تار ہتا۔'' ''اس دن صدیقہ سے میں نے دوٹوک بات کی یہ بات میں خود سے دوٹوک کر چکا تھا، میں نے اسے کہا آج سے آدھا کرایہ، آدھا بل میں دوں گا، اخراجات ہم نے حصہ حصہ کر کے بانث لئے۔ 'اخراجات اوروسائل پر بات کرتے ہوئے ایک دم کاروباری د کھتے تھے۔ " ہمارے تعلق ان دواجنبیوں جیسے ہو مجے جو تجوری میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک کھر تو شیئر کرتے ہیں مگر ایک دوسرے کی فتل تک دیکھنا گوارانہیں کرتے، ہم دوست سے اجبی بن " مجھے پت تھاصد بقبہ کے ذہن نے اس شتے کو قبول نہیں کیا اور میرے دل نے نہیں کیا مرد کا ول نہ چاہے تو وہ رشتہ نہیں چلاسکتا، عورت کے دل کی مرضی کم کم ہی چکتی ہے، ہاں ذہمن جس آ مادہ ہوتو دل کی مرضی کےخلاف بھی فیصلہ دیا جاسکتا ہے۔" ''سرکیا دل اور ذہن کی مرضی میں فرق ہوتا ہے؟' 'نواز نے پہلی باریڈی منطق سی تھی۔ '' " ہاں نواز حسین بہت تھوڑا مگر بہت واضح فرق ہوتا ہے، یہ دونوں آڑا کا دوستوں کی طرح ب وان بدلتے رہے ہیں، ای طرح جیے جھ میں اور صدیقہ میں کوئی وسمنی جیس مردوسی بھی نہ '' دشمنی اس کے نہیں کہ بھی نہاس نے مجھے تکلیف پہنچانے کا سوچا نہ ہی میں نے مجھی اسے تکلیف دینے کی کوشش کی ،ہم ایک دوسرے کے مختاج ضرور تھے، مگر دل نہیں ملتے تھے، عجیب سا تھبراؤ آگیا تھازندگی میں۔ ' 'صبح سورے دونوں نکل جاتے کام پر بھی وہ جلدی آ جاتی تو بھی میں، جوآتا وہ اسے لئے كهانا بناتا يا جر يجدكها كرآتا، وه تفكى موني مونى تحق جب آتى توالك اغره بنا كركها ليتى يا يجه بلكاسا، میرے اوقات بھی مختلف تھے کھانے اور کھر لوٹے کے ، بھی پنہیں ہوا کہاس نے روایتی ہو ہوں کی طرح كيا ہوكة جاؤ كھانے پر انظار كررى ہول يا چرب كة ج جلدى كمرلوث آنا، ميں انظار كروں كى ، تبھى ينبيں كہاكہ تم كھركے سامان كے لئے كم پسے دیتے ہو، بھی كوئى جھاڑا نہيں ہوا، میں نے دونین بارا پنابستر کھلا چھوڑ دیا، وہ اس جگہ دیسے ہی پڑار ہا،اس نے نہ سمیٹا کہ میں غیر ذمہ دار ہوں نہ جھے پر بکڑی ، نہ بری ۔ . کا انتہاں۔ ماہر دھکے کھا تا ہے اور بیوی گھرکے کاموں میں پہتی رہتی ہے "دونوں اپنے اپنے مصے کا کام کرتے ہیں، رشتے کاحسن معدوم ہوگیا، اگر دونوں کماتے تھے "دولوں اے اسے اسے سے تو دونوں کے پاس ایک دوسرے کے لئے تخواکش ہونی جا ہے اور دونوں کم سے سے اور دونوں کے پاس ایک دوسرے کے لئے تخواکش ہونی جا ہے محمل کا کام کرنا ہو، مرد بھی ہوجے کم کا کام کرنا ہو، مرد بھی ہوجے کمانا ہو میں بھی میں جسر بحد بالنا ہواور اس کی تربیت کرنا میں است کی اصلام مالیت میں ہوجے کمانا ہو مھی، جب ایک ورت بیٹ کے بالنا ہواوراس کی تربیت کرنا ہواور طلاق یافتہ بھی ہوجس کے اور فلاق یافتہ بھی ہوجس کے اور اور قلر کری ہو، ہاں کی اور پھر ایک مردسر پیدسلط بھی ہوتو وہ اندر سے بہت ہے۔ مل ہوتی ہے، اگر ساتھ پرانے زخم ہوں اور پھر ایک مردسر پیدسلط بھی ہوتو وہ اندر سے بہت ہے۔ مل ہوتی ہے، اگر (188)

یہ ظاہر میں بھی بے بس بن جاتی تو مرد بن کر بچے کے لئے کون کما تا۔'' ''ماں بن کرا سے کھانا کون کھلاتا، کون سلاتا، تھی ہوئی تھی اور ایک ایبامر دجو پہلے ایک ناکام محبت کا شکار ہو چکا ہوجس کے ساتھ بیوی کے تعلق کی تخی اور محبوبہ کی بیوفائی کا زہر ہو، جو گھر سے بے دخل کر دیا گیا ہو۔''

''اس سے اس کا محکانہ اور ذریعہ چھینا گیا ہو، وہ بےبس ہو پھر کمانے کے بعداہے گھر آ کر اپنے لئے خودا نڈ وتلنا ہو چھلی فرائی کرنی ہو، بستر لگانا ہواور سیٹنا ہو۔''

''ہم فارغ وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ اخراجات، حالار کی شرارتوں اور دیگر معمولات، سیاست حالات پر بات کر لیتے تھے مگر بات بھی محبت پر نہ آئی، نواز حسین تھہراؤ تھا کہ کوئی لہر نہ تھی کوئی ہل چل نہ تھی۔''

''بس جیسے خاموثی بچھ گئی تھی، حالار ایک زندگی تھا جس میں ہلچل تھی، بے قراری تھی، میں اس کی طرف متوجہ ہوتا تھا، میں اسے ماؤں کی طرح ہیار کرتا وہ بھی حالار کے معاطمے میں بھی سخت اور بے تاثر ہوجاتی تھی۔''

''اس نے ایک دن اپنی ڈائری کے پہلے صفح پر لکھا تھا کہ محبت کو بیں نے اپنے اندر مار دیا ہے، جس دن اس نے مجھے مارا تھا،ای دن بیس نے محبت کو مار دیا تھا،میرے دل بیس کسی مرد کے کے تنجائش نہیں ہے۔''

''سرائے کھونے کی تمنا بھی نہ جاگی ،اس کا دل کھولنے کی کم از کم آپ تو محبت دیے۔'' ''نواز حسین میرا کورہ بھی ان دنوں خالی تعایار۔''

" کی تو بیہ ہے کہ نہ اس نے بیوی بننے کی کوشش کی نہ میں نے شوہر، کہی کھاراس زندگی میں اس کے سوئی ہیں ، میں معاراس زندگی میں حسن ہوتا ہے نواز سین ، اس کے ساتھ اس کی کئی محرومیاں رہتی ہیں ، انعتی ہیں ، سوتی ہیں ، جنم لیتی ہیں ، بہر حال نواز حسین دونوں اینے اپنے حصے کا در د کا شخے تھے۔"

" بن كافي بن رفار بان نه على اور جب بالنف كا ونت آيا تو ونت تيز رفار پنجي بند لكا

علی نواز نے زمین سے اٹھتی ہارش کے بعد کی مہک کواپنے اندراتارنے کی کوشش کی تھی، دو لمحوں کی چپ نصا بیں تھل کئی تھی۔

\*\*

بہت دن بعد وہ بورڈ کے دفتر آئی تھی اور ماحول ہیں خاصی ہلچل لگ رہی تھی ، سیرٹری کے دفتر سے ہلی ہلی ہجنبے مناہث بحری ملی جلی آ وازیں ، لا بسریری کے روم سے کتابوں کی صفائی اور سامنے سے گزرتے ہوئے کمپوزر کے کمپیوٹر کی تک تک، وہ سید می نظر تھمائی اپنے کمرے کی طرف آگئی۔ جہاں ہمیشید کی طرح بو کھلائی ہوئی مس یا سمین جیسے اس انتظار میں بیٹھی تھی اور امرت کی میز پر باصی ہے تر تیمی تھی انجی کا غذوں کی حسب تو تع سیٹ خال۔ انتظار میں بیٹھی کی افرام بہلا لفظ ہے دی سیٹ خال۔ انتظار کی افرام کی طرح پہلا لفظ ہے دو سیٹ ہیں آئی۔'' بغیر کوئی سلام جواب خیر خیریت پوچھے اس کی نظر کی طرح پہلا لفظ ہے دو سیٹ ہیں آئی۔'' بغیر کوئی سلام جواب خیر خیریت پوچھے اس کی نظر کی طرح پہلا لفظ ہے دو سیٹ ہیں آئی۔'' بغیر کوئی سلام جواب خیر خیریت پوچھے اس کی نظر کی طرح پہلا لفظ ہے

سید بیاس آئی۔ بعیر لوی سلام جواب بیر بیریت پوچھے آئ می تطری سرا ساختدای کے لئے منہ سے نکلا۔

عبدا (189) جرائر 2015

"آئی ہے،سیدسی سادسی آتی تھی،اچا تک خدا جائے کیا ہوجاتا ہے،ٹون ہی بدل جائی ہےاس کی۔" '' کیوں کیا ہوا؟ اب کیا کیا؟'' دوسراسوال بےساختہ پو چھاتھا۔ '' کیا بتاؤں تمہیں سب تو پتہ ہے۔'' مس یاسمین کی بیزاری دیکھنے لائق تھی تمر ہات کی تمہید عماره کو بےزار کردیت تھی ان کی۔ '' وہی نضول احتجاج اور کیا، لکھاریوں کو پریے نہیں گئے، وی ٹی آرڈرز کیوں لئے جاتے ہیں، مصنفین کو بے منٹ کی منظوری کیوں نہیں ہوتی وغیرہ،اس نے تو انھی بھلی رائٹرز جوخود چل کر کمانی، بیزی ترقیقیں '' کہائی دیئے آئی تخیں۔'' 'اور صرف پر ہے میں کہانی لکھنا ہی اعز از مجھتی تھیں ، ان کے ذہن میں بھی نئی حجویز ہی مجر دی ہیں اس نے اب وہ بھی احتیاج کرنے کی ہیں۔" ورى بات اردو پر چوں كى تو بھى وہ تو كماتے ہيں ان كوتو اشتہارات ملتے ہيں، حارب سندھی پر ہے تو خدا کے رحم و کرم پہنی چلتے ہیں۔" ''خدا کے رقم وکرم پر چلنے والی چیز سب سے اعلیٰ ہوتی ہے، نی الحال تو ہمارے پر پے سیکرٹری کے رقم وکرم پہ چل رہے ہیں، خیر خدا کا عکم تو ہے .....کر۔'' عمارہ نے ان کی ساری بات سنتے ہوئے کاغذ چیک کرتے ہوئے کہا تھا۔ "تووہ پھرسکرٹری سے لڑنے گئی ہے؟ اس میں کھے نیا تو نہیں ہے۔" " لڑنے کہاں بات صاف کرنے گئی ہے۔' "بات صاف کرنے؟" " إلى ....اس سے بوچھوتمہارا كام ہے، اپنى جاب، وہ تم سنجالو كيول دوسرول كى جدردى میں تلی ہوتی ہو، کچھنیں ملے گاا ہے اس تضول کی جھک ہے۔ "جوآتی ہیں وہ تو ہلی نداق کر جاتی ہیں مگریہ اپنا مزاج خراب کرتی ہے اور دوسروں کا بھی۔" "ویسے شروع سے ایس ہے؟" "كيابات يصاف كرنے كئى ہے؟" وه سيث دهكيل كراهمي تقى۔ د الهدر بي تقى بهت موكيا آخ نوكري چيوژ كرجاربي مول آج ميرا آخري دن موكايهان " ہیں ..... بیے کہا اس نے۔" اپنی جیرت کو وہیں چھوڑے وہ جواب سے بغیر باہر آئی کمرے '' کچھ شک نہیں کہ امرت تمہارا د ماغ چل گیا ہے۔'' وہ بردبرداتی سیکرٹری کے روم کی طرف بردھ گئی، جہاں سے بھنبھنا ہث اب انجھی خاصی واضح آ واز دن میں بدل گئی تھی۔ ملے سے کاغذیر میر حاسا اسے ادھورا تھا۔ اس نے کاغذ کو اٹھایا اور اس کی بے تر تیمی توٹ کی عموماً بچے خوبصورت کل، جنگلات، محول عبرار 190 جولا**2015** ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

پودے، رنگین باغات اور مجھلیاں پرندے بنانے کے شوقین ہوتے ہیں، وہ اپنے تخیل کی چاہ کو پینے کر رہے ہوتے ہیں، ان کی توجہ رنگینی پر جاتی ہے، جوخوبصورتی اور اپنی زندگی ہیں چاہتے ہیں وہی پینٹ کرتے ہیں۔
پینٹ کرتے ہیں۔
پر کوئی جنت کا جہال مانگا ہے، زندگی کا سکون مانگنا ہے، سکون کے نام پر جنت کا تصور ذہن ہیں ابھرتا ہے اور جر ذہن کم من اس خوبصورتی کو پینٹ میں ابھرتا ہے اور جر ذہن کم من اس خوبصورتی کو پینٹ کرنے کے لئے زبین کی جنت سے خوبصورتیاں اٹھا تا ہے تشش کرتا ہے۔
گر سادھنا کے آرٹ میں تی جن بھی ، حقیقت تھی ، برتر تیمی وہی جواس کی زندگی میں نہایاں تھی ،
سر برتر تیب جھونپڑے ، ادھورے رہتے ، منز ھے میڑ ھے جس پر کیجا ہوا تھا ان اڈ تی تمیق کو کہ

مرسادھنا کے آرٹ میں پنی تھی، حقیقت تھی، بے تر تیمی وہی جواس کی زندگی میں نمایاں تھی،
یہ بے تر تیب جھونپڑے، ادھور بے رہتے، ٹیڑھے میڑھے جس پر کچرا بچھا ہوا تھا اور اڑتی تمیش کے
دامن والے تھیلتے میدان میں میلے کچلے طلبے والے بچے جو بے قرار سے بھاگ رہے ہیں، اس
کے پچھٹش ادھور سے تتھے جیسے پینٹ کرتے کرتے وہ تھک کئی ہو۔

یا پھر خیال تھک گیا ہو،اس کا نھا سا ذہن تھک گیا ہو،اسکے کے اوپر رف انداز میں کئی کیریں کھینے کی تھیں، جیسے زندگی پر کالی کیروں کا رقص ناچتا ہو،تھر کتا ہو،امرکلہ نے تصویر کے ہر ڈاپنے،
کیر بقش کو بغور دیکھا، دیکھنے کی کوشش کی تھی اور بہت کچھ بچھ گئی اس کی خلیق حیاسیت کی اہروج سے اسے بجائے خوشی کے دکھ ہوا تھا، وہ اس لئے ہوا تھا کہ عمر کے اس جھے سے وہ دکھ اٹھانے لگی سے اسے بجائے خوشی کے دکھ ہوا تھا، وہ اس لئے ہوا تھا کہ عمر کے اس جھے سے وہ دکھ اٹھانے لگی میں بچروی کے دکھ احساس کھڑی کی مشن اور تنی حقیقت کی، ابھی سے آشنائی کا دور شروع ہوگا تو دہ جو ائی میں بڑھی اور بڑھا ہے میں ضعیف اور موت سے پہلے مرحوم نہ ہو جائے، بخی کا دکھ اندر سے دہ جو ائی میں بڑھی اور بڑھا ہے میں ضعیف اور موت سے پہلے مرحوم نہ ہو جائے، بخی کا دکھ اندر سے کھا جاتا ہے، پچھے چیز وں سے نا آگی انہی ، لا پر وائی انہی ۔

اے فوری طور پر سمجھ نہ آیا کہ کیا ہے، وہ دروازے کے اندر جھا تکتے ہوئے امر کلہ کی طرف د کیھنے لگی ، آگے برحی وہ اس سے لیا اور باہر نکل کئی تیزی ہے۔

'' تو کیا اے رائے کا انتظار نہیں تھا، وہ پچھ سننا کیوں نہیں جاہ رہی تھی۔'' امر کلہ کو اس کارویہ

سمجھ آبیں آیا تھا۔ وہ بہت تیزی ہے نکل گئ تھی کہ امر کلہ نے اس کے چہرے کوغور سے نہ دیکھا تھا اس لئے اس کے تاثر کیا تھے وہ سمجھ نہ پائی ، البتہ اسے دیکھنے کے لئے کمرے سے باہرنکل کرکٹڑی کی ریانگ کے ساتھ لگ کر کھڑی ہوگئی۔

سادھنا اپنے محن کے کونے میں سو تھے تکہلے کے پاس کھڑی تصویر کو جلا رہی تھی، اسے شدید افسوس ہوا، وہ ایبا کیوں کر ہی ہے، اسے بچھ نہیں آیا مگر وہ ایبا کر رہی ہے اس کی کوئی وجہ ضرور ہو گی، اسے جبرت ہوئی۔

" کوئی تخلیق کار اپنی تخلیق کونہیں جلاتا امر کلہ، اگر جلاتا ہے تو اس کی کوئی مجبوری ہوتی ہے، تہبیں پتہ ہے امر کلہ اسے جلانے کے لئے پہلے وہ خود جل چکا ہوتا ہے۔ "اسے امرت کی بات یاد آ

"امرت مرسا ہے تبہارا خدا قیامت سے پہلے یااس کے بعدا ہے برے بندوں کودوزخ میں جلائے گا، وہ بھی تو اس کی تخلیق ہیں نا،وہ کیے جلائے گا۔" بیاس کا جملہ تھا۔

2015 Nam (191) 1-year

"وه كيے جلائيگا بيات پند ہوگا، كر جھے بياندازه ہے كدوه جلانانہيں چاہے گا، بيدوزخ صرف اب نے ڈرانے کے لئے ایک مبل بنا کررکھا ہوا ہے۔ " المبين امرت اس بارے ميں تمهيں كوئى تقيد يق نبين ہے، وہ جلائے گا، ميں صرف سيسوچتى مول البيه كمرجلانا تفاتو يدا كيول كيا؟" "جمهيں اس سے كتنى شركايتيں ہيں امر كلہ؟" " بال بين اور بهوني جائيس، كيامهين نبين بين؟ مجھے بھی ہیں مگر مجھے بیاندازہ ہے کہ مجھے ان سوالوں کے جواب ضرور ملیں مے۔ "بیامرت ''ایک بات بیّاوُتم مسلمان اپنے خدا پر اندھایقین کیوںِ رکھتے ہو؟'' " مم صرف یقین رکھتے ہیں اب وہ اندھا ہے یا بہرہ یہبیں پتہ ،البتہ اتنا پتے ہے کہ یقین بھی اند هالہیں ہوتا بس وہ یقین ہوتا ہے اور جویقین خدا پر ہوتا ہے وہ تو بھی بھی اند هالہیں ہوتا، نہ کونگا نہ بہرہ، نہ لولا، نہ لنگرا، نہ معذور نہ ختاج، نہ ست نہ بیجارہ، نہ پیتم نہ لاوارث۔ "اس کے پہلے جملے کے منافی اس کے لیجے میں نورا چویقین اتر اتھا، وہ اتنام کمرا کیوں تھا۔ امر کلہ نے اسے تب بے بیٹنی سے دیکھا تھا اور ابھی بھی وہ بے تاثر کھڑی تھی ، اس کی آنکھیں دھند لی تھیں ، دل مکدم سے بے چین ہوا۔ '' تو میرا کوئی خدا بھی ہے یانہیں ، کوئی نہ ہب بھی ہے یانہیں ، کوئی پہچان بھی ہے یانہیں۔'' امیں بے ندہب، بے نام ونشان، میں آزادہوں، میں ہرطرح کی روایت سے آزادہوں، اصول ہے آزاد ہوں۔' بیا کی کھی کھی آسلی تھی، جوسالوں سے وہ خود کودے رہی تھی، دل ایکدم خالی تھا، وہ بےحواس ی اس جگہ کھڑی تھی۔ سادھنانے آنسو بھری آنھوں سے سراٹھا کراس کی طرف دیکھا تھا اور اندر کی طرف بھاگ کئی تھی، کرے کے کونے میں جاکراس نے کمیش کے پھٹے ہوئے کف سے اینے آنسو یو تخفیے تھے اور بے رحم چرے کے تاثر والی سخت کہے کی کر واہد مفاتی ہوئی سوتی مال کو دیکھا، اس کے ول میں ایک بار پھر شکایتوں کا ڈھیر جمع ہونے لگا اور نفرت کی لہر جاگی وہ نفرت کی لہر جواس کرخت کیج والى عورت كى تھوڑى سى مشاس اور نرمى بربھى موم موكر محبت ميں بدل جاتى تھى ، اسے لكتا كيميوزندكى آسان ہے،اس میں جینے کے لئے آگیجن ضرور ہے،اس دن وہ سوتھی روٹی بھی چیا لیتی تھی۔ اورسوتے وقت ایک بازو مال کے کندھے پر یاسینے پررکھ کرسوجاتی اور وہ دن سال میں کوئی ا بار مسل کے اور تکی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ نظری، اس پر عدم برداشت اور تکی ، جمز کیاں مار دهار، وان ويد، في و يكار، جليلاتي دهوب من جيد بارسران على ياون بيتي ريت يرجملة پیروں دوڑتی بھا گئی زندگی سے بچائی بچتی ایک مہی ہوئی معصوم بچی اوراس کا ہے آسرا بچینا وورى بى مارت، كوئي امركله، كوئي سادهنا جومتنقبل كى امركله في بالمرت في ما سادهنا بهى نه ONLINE LIBRARY

کوعمر کے ساتھ آگے لکلتے ہوئے اپنی تاریخ خود کھنی تھی ، بیسوچ کرامر کلہ پریشان تھی۔ ملا بیک کلا

وہ کمرے میں آئی تو خاصہ گرم ماحول تھا، سیرٹری نے بہت بد مزاجی سے اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔

اسے دیکھ کرامرت نے کوئی نوٹس نہیں لیا بلکہ وہاں بیٹے بیٹے ایک درخواست کھی اور وہکارک کو کمرے سے باہر نکلتے ہوئے یہ کہہ کرتھا دی کہ چیر بین تک بیانوٹس پہنچ جانا جا ہے اور پھر رخ سیدھا اینے کمرے کی طرف تھا۔

''یہ گیااحقانہ پن ہے امرت'' اسے کاغذات کو تیزی سے سیلتے دیکھ کر جھلائی۔
''یہ پورے پر ہے کا کام ممل ہے، کہانیوں کی نشست کمپوز ہو کر آگئی ہے، اس کے پروف میں نے کل ہی چیک کیے تھے، سب ٹھیک ہے کام پورا ہے، ان کو کہد دیجئے گا کہ مہینے کی دس تک سیلری میرے اکاؤنٹ میں پہنچ جانی چاہیے، جبکہ کم میں اس پوری سہ ماہی کا کر کے جارہی ہوں میلری میر سے اکاؤنٹ میں پہنچ جانی چاہیے، جبکہ کم میں اس پوری سہ ماہی کا کر کے جارہی ہوں جس کے لئے ان کوشکر ہے کا ایک لفظ بھی مہنگا پڑسکتا ہے اور نہ جھے کوئی الی اور قع ہے۔' وہ مس یاسمین سے مخاطب تھی، اس نے پوری فائل ان کے سامنے رکھی میز پر، اپنا میک اٹھایا اس میں موبائل نون چیک کیااور بغیر مزید کچھ کے سے باہر نکل گئی ہے۔

موبائل نون چیک کیااور بغیر مزید کچھ کے سے باہر نکل گئی ہے۔

'''بہ شروع سے ایس سے باال ہوگئی ہے:'' میں سامین عارہ سرخاطہ تھی کھی سے

'' بیشروع سے الی ہے یا اب ہوگئی ہے؟''مس یا سمین عمارہ سے خاطب تھی پھر سے۔ '' جھے نہیں پتھے'' وہ تیزی سے کہتے ہوئے اس کے پیچھے گئی تھی۔

''ارے بتم تو رکو بتم کہاں جار ہی ہو؟''

'' کام فی الحال پورا ہے، کل آگر دیکھ لوں گی میں نہیں چھوڑ رہی جاب' وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے باہر آئی، شکر ہے کہ امرت کو ابھی کوئی سواری نہیں ملی تھی وہ گیٹ سے باہر درخت کی اوٹ سے کچھ فاصلے رکھڑی تھی۔

''اف امر ت کتنا پاگل کرتی ہو بندے کو۔''وہ بزبزاتی اس تک آئی۔ ''تنہیں ہو کیا گیا ہے، کیا سارے نصلے کرنے کا ایک یہی وقت ہے، پاگل ہوگئی ہو؟''وہ اس طرح خاموش کھڑی تھی۔

''مجھ سے بات کروتم۔''وہ تقریباً دھاڑی۔ '' تھک گئی ہوں، ہر کسی سے بات کر کر کے، وضاحتیں دے دے کر فی الحال ہمت نہیں دو دن بعد تم بھی آجانا کلاس لینے کے لئے۔''

" بجھے تم سے ابھی اور اس وقت بات کرنی ہے۔"

''بس تمہاری ہی کسررہتی ہے وہ بھی کرلو پوری سب نے اپنے اپنے حصے کے زخم دیتے ہیں ، تمہارا ہی تو حصہ رہتا ہے۔'' دھوپ میں کھڑے ہو کر پینے سے برا حال تھا۔

''ذرااوٹ میں ہوکر ہات گریں، یا اس درخت تی اوٹ میں اس لیے نہیں کھڑی ہورہی کہ وہ بورڈ کے دفتر کے حدود میں آتا ہے۔'' عمارہ اس کی رگ رگ سے واقف تھی۔

"كرلوطنز برطرح سے كى پورى كرلو، پرشايدموقع ندل سكے-"

2015 جولا 2015

'' کیول میرے ساتھ بھی ریلیشین توڑ رہی ہو کیا، حنان صاحب فارخ ہوتے، بورڈ والے فارع ہوئے، اب مجھے فارغ کرنے کا ارادہ ہے، اتنے عرصے بعد حمہیں اندازہ ہوا کہ مجرہ بوھ کیا " مرد میمو تجره برکوئی نکا<sup>ن</sup> ہے، مرکمرے میز کرسیاں جاریائی بستر جادر کوئی نہیں نکال ''مطلب کیا ہے تیجارا؟'' ایک تو اس کا د ماغ محموما ہوا تھا اس پر عمارہ کے منہ ہے آج اس کمہ منابعہ نے انوکھی سی تھی ، وہ غصہ کرتی یا سوچتی۔ غصه سوچنے کہاں دیتا ہے، بلکہ سوچ کوچین لیتا ہے، ہاں البتہ بزدلی بھگا دیتا ہے، بھی بھار اكر بيصرف بات كى مد تك مو، يا كام كى مدتك تو ملك كى، ورندنقصان بى نقصاب، عصم بمى اصول کا حامی ہوتا ہے، ووتو ہم اے بے دجہ استعال کرتے رہتے ہیں، سوامرت کے نظریے میں وہ اصولی غصہ تھا اور تھا بھی ، تمرعمارہ کے لئے غصہ صرف غصہ ہوتا ہے ، وہ اس کی کیفیت پرسوچ تہیں عتی می تا جا ہتی تھی۔ ا ہے اس وقت امرت سراسر نقصان کرتی ہوئی نظر آئی تھی ،اس بچے کی طرح جس ہے ایک برتن توعظی سے ٹوٹ جاتا ہے ہاتھ سے پھل کراور دوسراوہ خود دے مارتا ہے زمین پراور تبسرانگ و بہلے کی معانی، دوہرے کی تلانی، تیسرے کی سزا ضروری ہے، اسے لگا حنان سے رشتہ تو نے میں واقعی و وقصور وارنبیں بلکہ جو ہوا ٹھیک ہوا، گراس کی زدمیں بینوکری اور اب وہ خود اس '' دیجھو قلبغہ جماڑنا صرف حمیس نہیں آنا، تنہارے علاوہ اور بھی انسان ہیں جوسوچ کی صلاحیت رکھتے ہیں، دیکھوامرت میں نے بہت سوجا کہتمہارا ذاتی سئلہ ہے میں نہ بردول نے میں مریقین کرو مجھے محسوں ہوا کہتم بہت غصے میں ہواور پید فیصلہ مجلت میں کیا ہے، دیکھوسوچ لواجھی طرح سے۔"مس یا عمین اجا تک اعد سے برآ مرمونی میں۔ اس سے سلے کہ امرے عمارہ سے مجھ جی وہ نزدیک آئیں اور بول پڑیں۔ در میں خود بھی اس خیال کے تحت دھوپ میں سر تیار ہی ہوں اپنا۔ ' عمارہ کوسہارامل گیا۔ "چلوامرت اعد چل كريخ كرآرام سے بات كرتے ہيں۔" " بدفتر اگرآب كا محر موتا تو ضرور چلتي من اور بدفيمله من نے بہت مہينے يہلے كيا تھا ، مرعمل آج کیا ہے، بجھے دیشی بھی جلد ہی چیوڑنا تھاکل نہ سی آج سہی۔ 'وہ خاصی محنڈی ہوگئے تھی۔ ر امرت بات کو مجمومیری جان، اتی جلدی نہیں، دیکھو بہت مسائل ہوتے ہیں، جاب چیوژ کر پیرنو کری دهوند وگی ،مسله بوگا۔ چیوژ کر پیرنوکری ڈھونڈ ولی ، مسلہ ہو ہ ۔ '' آپ کے لئے چپوڑ نامشکل ہے، آپ مجبوری میں رہ سکتی ہیں میں نہیں رہ سکتی، آپ کے بیچ ہیں میں نہیں رہ سکتی، آپ کے بیچ ہیں جوردتے پھریں۔'' دہ بے ساختہ کہدئی۔ بیچ ہیں میرے کوئی بیچ ہیں جی جوردتے پھریں۔'' دہ بے ساختہ کہدئی۔ '' بیچ بھی ہوجا تیں کے شادی ہولینے دو۔''مس یاسمین نے پردی آس سے کہا تھا تو عمارہ کی منة (194) جولاز 2015 ONLINE LIBRARY

ہنسی چھوٹ کئی اور امریت کی نا کواری۔ "انثاءالله كيون نبيس موسكّم ""عماره كاكهنا بهت ضروري تفاجيسے 'چپ رہو۔''امرت نے تیزی سے نو کا تھا۔ " چکوامرت \_" مس یاسمین نے اس کا ہاتھ پکرلیا۔ "ابھی مت کہیں، دیکھیں میں نے مشکل سے ہمت کی ہے اب اگراندر گئی تو میری زبان کی کوئی حیثیت نہ رہے گی اور ان لوگوں کو بھی کسی کی معمولی قدر تک نہیں ہوگی، آج نہیں جاسکتی، ایک آدھ بار ہو سکے چیئر مین سے ملئے آنا پڑے کام کے لئے، مگر ابھی نہیں، ابھی گئی تو سب غلط ہو مار یوسکے چیئر مین سے ملئے آنا پڑے کام کے لئے، مگر ابھی نہیں، ابھی گئی تو سب غلط ہو "امرت میں تمہیں چھوڑ نانہیں چاہتی ،ہم نے بہت عرصہ کام کیا ہے ساتھ۔" وہ آب دیدہ "میں بھی آپ کونبیں چھوڑ رہی، نوکری چھوڑ رہی ہوں، ہم آتے جاتے رہیں گے، ایک ا سے آب نورس نہ کریں میں بھانتی ہوں بہیں مانے گی اب۔ "مس یاسمین پھر کھے کہنے کو تھیں کہ تمارہ نے روک دیا، وہ چپ ہو گئیں۔ '' جھے بہت افسوں ہے من یا تمین گر،امرت کل میرے گھر آؤگی نا؟ چائے پر۔'' '' آپ ابھی چلیں،کل کا وعدہ نہیں کرتی،کل کس نے دیکھا ہے،کل جانے کون سے کام سر لگیں ابھی چلتے ہیں۔'' وہ دوسرے لیجے ایسے آرام سے بولی جیسے وہ گھر سے نکلی ہی ای مقصد کے ارے واہ، میں ابھی بیک لے کر آئی۔'' " تھیک ہے، ہم ذرا آ مے ہو کر گاڑی دیکھتے ہیں آپ آ جا کیں۔" امرت نے بین روڈ کی طرف نگاہ کرتے ہوئے کہا، وہ سریر پر پیرر کھ کر بھاکیں۔ "اندر سیرٹری تھا، اب آپ کو کیا ہے، مس تمارہ بھی چلی گئیں، آپ کے بھی کچھا ہے ہی ارادے ہیں کیا؟"اے علت میں نکلتے دیکھ کروہ بولے۔ " ہارے ارادے مس امرت جتے مضبوط کہاں سر، بہرحال کام کمل ہے پرچہ ریڈی ہے، مجھے گھر جایا ہے کل جلدی آ جاؤں گی انگر حافظہ یے وہ کہتے ہوئے بغیراس کا جواب سننے کا انظار کیے آ کے بڑھ کئی، جہاں وہ دونوں لیکسی لئے کھڑی تھیں۔ '' کرایہ آج میں دوں گی۔''عمارہ نے اعلان کیا تھا۔ 'اور میں رائے سے کیک لے لیتی ہوں۔' "ارے بیس یاریس کے لول گی۔" مس یاسین کے دماغ پر امرت کے جاب چھوڑنے کا مجھزیادہ بی اثر ہوا تھا کہ وہ بدحوای میں ایسے ایسے نقلے لے رہی تھیں۔ "ارے بیں مسیامین آپ نے جائے کا کہا تھاوہ آپ کی طرف سے اور آپ کے لاؤیج میں بیٹے کر پئیں مے، کائی ہے۔ "امرت نے انہیں سنجالا۔ ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

لا وَنَىٰ كِ مَام پہلا وَنَىٰ كَا نَقَتْ ان كَى نَكَاه بِسْ كُلُوم كَيا اس وقت بِي اسكول ہے لوث رہے ہوتے ہیں اور بستر ایک طرف ٹائی دوسری طرف شرٹ اتار کر بنیان بیں ڈبلیو ڈبلیوریسلنگ تھیل رہے ہوتے ہیں اور میاں صاب ہارنے والے پر ملامت جیتنے والے کو شاباشی دیتے ہیں، خود انہوں نے کتنی چیزیں پھیلائی ہوتی ہیں مس یا سمین کسی خوف کے تحت بچھ سنجل کر کہنے ہی گئی تھیں کہ میارہ بول بڑی۔

''ارے بہیں مس یا سمین ہم آپ کے گھر ہی جارہے ہیں پروگرام کیے کینسل ہوگا، آپ فکر نہ کریں۔'' وہ اپنا سامنہ لے کر بیٹے گئیں، پیکش کلے پڑگئی، مزے کی بات اتن گری ہیں کچن میں

کھڑے ہوکر جائے بنائے گا کون۔

''اور بن بھی گئ تو جیسی ہے گی وہ پیئے گا کون؟'' دل ہیں ہول اٹھ رہے تھے۔ امرت تو کیک لینے کے لئے اتر گئی اور عمارہ ان کے چہرے کے بدلتے بے چارے تاثر ات کود کیھتے ہوئے مشکراہٹ نہ د ہاسکی ، ڈرائیور مرر سے اردگر د تا نکا جھا کئی کرر ہاتھا ہر کوئی اپنے خیال میں کمن تھا۔

المريدان مج كيا، ميدان مج كيا - المريدان مج كيا جها جها المحمور المح نے، بل نے اپنی كوئے بھينكى، كھيل كاميدان مج كيا، ميدان مج كيا-

کو ہر نے کروٹ بدنی اور اٹھ بیٹا، جیسے کوئی دل کوآرا پھیر کرچر رہا تھا، اس کے دل کو بے چینی کا در دبھراا حساس جاگا، میدان دھال کے لئے سجنے لگا تھا، لوگوں کا جمع تھااس نے لیمے کوسو چا دھال کیوں ہوتا ہے، روز ہوتا ہے اور ہر روز لوگ دیوانہ دار جھو ہے ہیں، ناچے ہیں، روز بیشدت کہاں ہے آتی ہے، وہ گھنٹوں بیٹر کر بیضر ورسو چتا اور اگر ایک گھنٹہ بھی اک نہی بات سوچتا تو اسے اس سوال کا جواب ل بی جانا تھا، مگر گھنٹوں بیٹر کرتب سوچتا جب سوچنے کا کھو ملتا ال کرتھ ہر جاتا۔ جب کیفیات گھنٹھر و نا با تھ جیں، جب دل پر وجد نہ پڑتا، ڈھول کی تھاپ پر چا بک پڑتا۔ اور سروں نے سرم کھیلنے کی شروعات کی، دل نے تھنگھر و با ندھ لئے تھے، دل ناچی دیوی بنا

" ملی کو ہر تجھے کون پہچانتا، تو مست بنا ہوا ہے، بے چارہ ہے۔ "خود سے ہدر دی جاگی تھی، وہ بے اختیاری سے اٹھا، دل پر کھونسہ پڑا تھاعشق نے قدم رکھا تھا۔

اوراش کا دل ڈاو ہے، پھر تیرنے، پھر ناچنے لگا، دل دھال کررہا تھا اور وہ بت بنا ہوا کھڑا تھا، وہ طاقت کوئی تینجی تھی، جو فریب کے جال کو کاٹ رہی تھی، اس کے ذہن میں جھما کا ساہوا۔

جیے بکل کی لہر، وہ کانپنے لگا، وہ بجوم چیرتا ہوا اندر آیا اور قلندر کے قدموں میں ڈعیر ہو گیا، وہاں جہاں حالی کو چخاتھا۔

اب خودکون دیا، بری طرح ہے، پوری طرح ہے، بوری طاقت ہے، وہ وہ جیر ہوگیا، نہ رونا آیا نہ بولنا، نہ چننا، لوگ دھال کی طرف راغب تھے، دھال عشق کی طرف راغب تھی۔ آیا نہ مخت علی کو ہر کی طرف راغب ہوا، تو لیے کا تھیل بدل کیا اور اسے لگا دل کسی کیوڑ کی طرح

عنا 196 جولاد 2015

پھڑ کتا ہوا، سینہ چیر کرنکل کر ہوا میں اڑ گیا ہواور وہ کھوکھلاجسم لئے ڈھیر ہو گیا، ذہن اور جسم میں عجيب سنسنا هث تمني، وه ايك دُ هيرتها، وهلي كو هر نه تقا۔ و وعشق تقا، سو تھیل رہا تھا، ابھی عشق نے قدم رکھا تھا ابھی معاملہ بہت پیچھے تھا، ابھی وقت پڑا تقااوروہ ابھی سے ڈھیر تھا، دل .....وہ کہاں تھا؟ اس کا جواب کسی کے پاس کہاں تھا۔

"زندكى نے جتنے دكھ مجھے ديتے ہيں،اس حساب سے مجھے اس سے نفرت ہو جائي جا ہے تھى، مرتبين موئی، خدا جانے كيوں مم زندگی سے نفرت كيوں نہيں كرسكتے، پيتر نہيں جينے كى طلب مر كيول بيس جاتى حادى، ہم مرجاتے ہيں مرطلب بيس مرق، پہلى باراس نے ليے كے لئے ميراہاتھ

بكر كركها تقا، ميں جيران تقابهت،اس كالهجه عجيب سا كھوكھلا تقا۔''

"دوسرے کے اس نے میراہاتھ چھوڑ دیا، اب کی بار میں نے تھانے کی کوشش کی محرمیرے اندر شدت نہ تھی، اس کا ہاتھ بہت گرم تھا اور میرا سرد، میں نے تیسرے کیجے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، اس نے ایک جاندار قبقہ لگایا، مجھے لگا جیسے کھے جرکے لئے اس نے مجھے بیٹے کیا ہو کہ تم میں اتن مت بیس نے طلب مجھ میں، میں اس کی اتنی میں اس کے آنسود میصنے لگا، مجھے لگا اس نے میرانداق اڑایا ہے یا پھر پھھاپنا۔"

انہم دوالگ کنارے ہیں، شادی ہاری بنیادی غلطی تھی، کاش ہم شادی نہرتے تو کم از کم

''تم ٹھیک کہتی ہو،شادی ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔'' ''اس دفت میں نے خود سے دعدہ کیا تھا کہا ب بھی میں تیسری شادی کی غلطی نہیں کروں گا اورشایداس نے بھی خود سے یہی عبد کیا ہوگا۔".

"اس نے کہا حادی، میرایہاں دم گفتا ہے، میں یہاں سے کہیں اور جانا جاہتی ہوں، مجھے چھوڑ دوتا کہ میرے سرے بوجھ اتر جائے، مجھے بیاحساس کھا جائے گا کہتم میرے شوہر ہواور تہاری ذمہ داری مجھ پر لا کو ہے، بیاحساس مجھے رسدڈ آلا ہے میں خود کو بحرم محسوس کرتی ہوں، مجھے اس رشتے کی کمزورکڑی ہے آزاد کردومیرے دوست،میرے ساتھی۔ "اتنے وقت میں پہلی باراس نے مجھے دوست کہد کر بلایا تھا مجھ پراس کی خوشی لا کو ہو گئ

''جب کوئی کسی کواپنا ساتھی یا دوست کہدے تو سمجھو وہ اپنی ذمہ داری آپ پر ڈال گیا اور آپ کی گئی کہ بیل اسے آپ کی الحال اس بار کے نیچ بیل نے خود کومسوں کیا تھا، مجھ کو ہمت نہ می کہ بیل اسے اپنا دوست کہد کرائی ذمہ داری اس پر ڈال دول، اسے اپنے دکھ کا ساتھی بناؤں۔''
اپنا دوست کہد کرائی ڈمہ داری اس پر ڈال دول، اسے اپنا دکھ سکھ باغمنا چاہتا ہے، اسے اپنا تم شریک

اورخوشی کی شرکت دیتا ہے۔" "دوہ مجھے شریک کر رہی تھی، مجھے افسوس ہوا، میں اس وقت اس کا شوہر ہوں مر دوست

"میں نے کہا صدیقہ میں حالی سے بہت نزدیک آگیا ہوں، ہماری علیحد کی سے وہ مجھ سے مچھن جائے گا، زندگی میں پہلی بار میں نے خواہش کی کہ کاش میں اس کا باپ ہوتا میں اس کا سگا باب موتا، بداحساس مجصے كاث ر باتھا۔"

'' وہ تمہارے پاس رہے گا، میں اس کے بغیر رہ سکتی ہوں، وہ تم سے بہت نزد یک ہے، اس وقت مجھے اس کی مال ہونے پر شک ہوا کہ وہ ھالی کی مال ہے تو اس کے بغیر کیسے رہے گی۔'' ''اس نے کہا حادی تم بہت ہے ہو، بہت کھرے ہو، بہت ٹوٹ کر چاہتے ہو، تم سے ہواور

یہ چائی حمہیں وارثت میں ملی ہے، بیشدت، بیا مکشریم، بیا پنائیت، بیر مدردی، تم انسان کو چیجھنور

میں ہیں چھوڑتے ہم آخری دم تک ساتھ نبھانے والے ہو، مرمیں تھک تی ہوں۔

'' میں تھک کئی ہوں، اس رشتے کے بوجھ سے،تم نے بھی مجھ پر دباؤنہ ڈالا،تم دنیا کے بہترین شو ہر ہو حادی، بہترین انسان ہو، میں مرتمہارے قابل نہیں، تمہارے احسانوں کے بوجھ میں دب کئی ہوں، جتنا الپیس تم مجھے دیتے جارہے ہو، اتن بے بس ہوتی جارہی ہوں، بس میں يهال سے دور ہونا چاہتی ہول، يهال سے بہت دور علونيے نے مجھ سے وعدہ كيا ہے بلوانے كا ـ "وہ اتے خنک آنسوؤں سے رور ہی تھی۔

اور مجھے چپ کے دیکھ نے آلیا، واقعی اس رشتے کی کوئی تک نہیں بنتی تھی، ہمیں اتنا بھی ھالار كمعصوم وجود في بانده كرركها بوا تها\_

"اس نے کہا مادی، جلدی کردو، میں دوسری بارتہیں نہیں کہنا جا ہتی ندائن مت ہے، مادی مجھ پر جتنے احسانات اپنی ہمدردیوں سے کیے ہیں، ان میں ایک بوٹے احسان کا اضافہ کر دو، وہ احسان جومیں بھی نہ بھلاسکوں، جو مجھے ہمیشہ یا در ہے۔

'بقیدرات ہم ادھر اُدھر کی ہا تیں کرتے رہے، بلکہ وہ باتیں کرتی رہی، میں س رہا تھا، میرے اندرکوئی کیفیت نہ تھی، کچھدن بعد کاغذات بن کرآ گئے، میرااوراس کے رشتے کا جولیبل تھا وه اتر گیا۔"

"جملی بات کا دکھ نہ تھا، د کھ صرف بی تھا کہ ایک مال ڈھائی سال کے بیچے کوچھوڑ کر جا رہی تھی، میں نے اے کہا کہ بچے کو لے جاتے ،اے بہت کہا کو پہتہارا بیٹا ہے اسے لے جاؤاس پر میرا کوئی حق تہیں ہے

ر من اس نے کہا، ڈیڈھ سال تم نے اس پر مشقت کائی ہے، اس پر تمہارا ہی حق ہے، میں اس کے بغیر رہ لوں گی تمہارے پاس کوئی آسرانہیں تم نہیں رہ پاؤ مے، اسے پتیم سمجھ کرر کھلو حادی اور کوشش کرنا اسے میری یادنہ آئے، اسے میری ضرورت نہ پڑے، تم اس کی ساری محرومیاں مٹا دینا اور تم مٹادو کے ابھی اسے اپی محرومیاں کانہیں پتہ تم پتہ چلئے نہ دینا۔ "کتنی باراس نے حالی کو لیٹا کر سارک

کر بیارکیا۔

"جس دن اس کی فلائٹ تھی، اس دن اس نے حالی کو سارا دن نظر انداز کر دیا، اس کی کیفیت بحصا ندر سے دکھ دے رہی تھی۔"

کیفیت بحصا ندر سے دکھ دے رہی تھی۔"

"دوہ چلی تی، یقین کرونواز حسین بیں گھلٹار ہا اعربی اندر، حالی اے می کرر ہا تھا، حالی روتا

تها، ميرا كليم بهت جاتا تها، محصالك رباتها من كونى جرم كرر بابول-" "ورومبید بہت مشکل سے گزرا، میں نے فیصلہ کیا کہ میں حالی کواس کی مال کے یاس چھوڑ دوں گا، میرے باس ویزہ کے چیے نہ تھے، مریس اپی طور پہ پوری کوشش کررہا تھا کہ کہیں سے سيل جاس تاكمين ال قرض سدر بابوجاول-

' پتہ ہے نواز حسین ایں میں اور مسنو پر میں کیا فرق تھا، وہ بیفرق تھا کے مسنو پر اپنی بیٹی مجھ سے ك ي بسيراح تقام كرمديقه ابنابيا محصد كى جس برميرا كوئى حق نه تقا، مي احسان

فراموش کیے ہوسکتا تھا۔"

'صِدیقه انچمی بیوی نه سمی ،انچمی مال نه سمی ،انچمی انسان ضرور تھی۔'' '' جمہیں پتر ہے نواز حسین انسانیت کا حصول کس قدر مشکل ہے، اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ بھی کیھار انسانیت کے لئے کتنا ترستے ہیں یا، ایک انسانیت کے لئے ذات کے اندر لتنی صفائی کرنی پرتی ہے، کتنا ظرف پیدا کرنا پرتا ہے، کتنی مشقت کا بی پرتی ہے، کیوں کہ برانی کارستہ آپ تک چل کرخود آتا ہے اور اچھائی تک آپ کوخود سفر کرنا پڑتا ہے واس کی علیت آپ کو کٹائی ہوتی ہے، پھر انظار کرنا پڑتا ہے اور پھر سنر میں بھی بھی گاڑی خراب ہو علی ہے، بھی بھی الجن رک سکتا ہے، بھی بھی انسان تھک سکتا ہے، جو پیکٹ کٹالیں وا یکٹریم کی طرح مضبوط ہوتے ہیں اور صدیقہ نے بیٹکٹ کٹا دی تھی، وہ شدت کی طرح می کھری اور معبوط تھی، وہ کسی انسان کے لئے بہت عرصہ بعدروئے تھے، ورندائے لئے تو ہر کوئی روتا ہے۔

" كيا مي يوچيوں آپ نے اپناوعده وفاكيا؟" نواز حسين كوان آنسوؤں نے زم كرديا مريد، طالانكدوه يبلے سے تعامرسارى حقيقت كى پارى اس كالجسس ابعى كمول كرد يكنا جاه رہا تھا۔

" تیری بھی بس لواز حسین ٹرین چھوٹ رہی ہے۔" وہ روتے ہوئے بس دیے، یہ بی ملی بجنے والی نہ می بجاد ہے والی می۔

" ہم سب کی ٹرین چھوٹ رہی ہے، ٹرین توسب کی چھوٹ رہی ہے۔" وہ مم ہو سے، کہیں

" بھے سے بھی کئی ہارٹرین چھوٹی ہے، ایک ہارٹبیں کئی ہار۔"

وہ کیک لئے گاڑی میں بیٹی بی می کہنون بجا تھا، اس نے دیکھا فون کمرے تھا، اس نے ريبوكرليا، عماره پوچمنا جا جي كه كمروالول سے ملح بولي، وه كب كمر آئي تمي، كيونكه بدلوك كچه در کے انتظار کے بعد لوٹ آئے تھے، عمارہ کولگا بلاوجہان کو یہاں بٹھانے رکھنا مناسب جیس ہے، حالارادر لاحوت كوجانے كا كهاساتھاس كى بي كال آئى كداياب ابا كمر بائع كے تنے دو بي لكى اور رات کے کسی ونت خالہ کا نیکسٹ آیا کہ دہ آگئی ہے، سواسے کی ہوگئی کہ چلومج وہ دفتر نہ آئی، تو لے کی اور پہاں ایک اور فلم ملے لی ، ایک نیا مسئلہ، اس کی جاب چوڑنے کا ، عمار و بوی مشکل سے صلط کے بیٹی می کہ پھر سے

"مس یاسمین آپ کھر جائیں اور پیر کیک اپنے بچوں کومیری طرف سے دیجئے گا،ہم چائے پنے بہت جلدی آئیں گے، ایک مسئلہ ہو گیا ہے، بہت جلدی میں جانا ہے۔ 'اس نے کہتے ہوئے ڈرائیورکورک جانے کا کہا۔ ارے ہیں امرت ایسے کیے، پھرتم دونوں کیے گھر جاؤگی، چلوییں ساتھ چکتی ہوں۔''ان کی تو جیسے خدا نے من کی تمرِ امرِت کا یوں اچا تک پریشان ہونے پر ان کو تجسس ضرور تھا۔ منابع ''ارے نہیں آپ اکملی کہاں تھرتی رہیں گی ،ہم دو ہیں ہمٹیں قریب سے رکشول جائے گا، آپ کو گھر چھوڑ کر پھر جائیں گے تو دیر ہو جائے گی۔'' وہ عجلت میں کہتی نکلی عمارہ کو نکلنے کا اشارہ ''چلوا پنا خیال رکھنا، پھرملیں گے، ہات کرتی رہنا۔'' مس یاسمین نے پیچھے سے آواز دی، وہ بغير توجه كيي آ محتكى اور ركشهروكا\_ "اب حمهين كما تكليف موتى -"عماره جعلاتي جي بمركر "پار حنان کی فیملی کھر آئی ہوئی ہے، ایک تماشدلگا ہوا ہے۔" ''تم مت جاؤامرت پليز <sub>-</sub>' میں نہ جاؤں تو وہاں کون میراباپ بھائی ہے جومیری طرف سے بات کریں مے ہم مگر " پاکل ہو گیا، میں تہارے ساتھ چلوں گی، میں دیے بھی امال کو کہد آئی تھی کہ واپسی پر تہارے یاس رہوں کی در ہوجائے گا۔ ركش جليرى فل كميا تفاء امرت كو بسينة كميا تفا-'' دیکھوفکر مت کرو، میں ہوں ناتمہارے ساتھ، بھائی نہیں تو کیا ہوا بہن تو ہے تا۔'' عمارہ بھی نقا بھی عقل سے کام لے لیتی تھی۔ امرت کوبہر حال اس کے ہونے سے کچھ ڈھارس تو تھی، اسے پید تھا وہ بہت منبط کیے بیٹھی ہے خود پر ،اس لئے عمارہ اسے چھ رستے میں کچھ کہد کر رالا نانہیں چا ہی تھی اس نے امرت کا ہاتھ بہت مضبوطی سے بکڑر کھا تھا، باہر دھوپ بہت تیز تھی اور اندر تھٹن بحراجس تھا۔ "اس نے کہا تھا نا نواز حسین کہ میں تھک کئی ہوں۔" "وہ واقعی تھک گئی تھی ہوئی تھی، میں حالارکواس کے پاس لے کر پہنچا تو میں نے ایک بہت کی کزور تھی ہوئی عورت کو بستر مرک پہ پایا یا لکل آخری سانسوں میں، آخری دنوں میں، اس كالينسرآ خرى التيج تك تقاءوه بحددتون كي مهمان مي "اس كى حالت د كيوكر مين خدات بي شك فتكوه كرليتا مكر كيو شكايت اس سي بحي تقي " ال کا حاصار میں اس سے لڑا، بہت اڑا، بہت جھڑے کیے۔'' ''اصولاً تو نواز حسین مجھے اسے نہیں چیوڑ نا چاہیے تھا، مجھے طلاق نہیں دینا چاہیے تھی۔'' ''کوئی بھی عورت اتنی آسانی سے طلاق نہیں ماتک لیتی اس کے پیچھے کئی وجو ہات ہوتی ہیں، ONLINE LIBRARY

کی چھونی بڑی وجوہات مرد ذہنی طور پر ٹارچ کرتے ہیں، جسمانی طور پہ کرتے ہیں ولی طور پہ كريتے ہيں ،ان كومسلط ہونے كاشوق ہے ،نواز حسين بيربات ميں كى عورت كے سامنے ہيں كہوں کا تر تمبارے سامنے کہنا ہوں دنیا کے ننانوے فیصد مردایسے ہوتے ہیں، جو حاکمانہ اصولوں پر زندگی گزارتے ہیں ،خصوصا ہارے خطے کی دنیاؤں کے مردایے بی ہوتے ہیں۔ "اگر جو پچھ مختلف ہوتے ہیں ،سومیں سے کوئی ایک تو وہ مجھ جیسا گدھا لکاتا ہے ، نواز حسین مسلط تہیں ہونا ، مرتحفظ ضرور دینا ہراس عورت کو جوتمہاری ذمہ داری ہے۔' "جبن ال، بنی، بوی اے چھوڑنا مت، معاشرے میں جکہ جکہ پر کھڑے ہیں، کڑھے ہیں، کھائیاں ہیں، کنویں ہیں،جس کی طرف دھکا دے کر گرایا جاتا ہے۔ "يا وہ اپنی اخری جائے امال سمجھ کر اس میں چھلا تک نگائی ہے کوئی بھی بھیا تک زندگی نہیں گزارنا چاہتا ہوگا، مگرزندگی ہے الیم بھی کیا دشنی نواز حسین کہانسان کے پاس ایک جھوٹا ساسرا بھی ندر ہے امیر کا، اس نے خود سے بھی کوشش کیوں ندکی، بہت سوال ہیں تو از حسین ایسے کئی سوال اور جواب ابھی تک تھنہ ہیں ، آوارہ ہیں۔'' "زندگی کوآسان بنانے کے لئے کتنی مشکلیں جمیلنا پڑتی ہیں بیے ہروہ انسان جانتا ہے جوزیدگی كوآسان بنانے كى خواہش ركھتا ہے۔ "بيكوئى چوسات بچيوں كى قطاراس كے سامنے كمڑى مى، جس سے وہ مخاطب تھی، اسے پہتہ تھا ان میں سے مشکل بات کوئی نہیں سمجھے گا، مگر بات کامفہوم كيفيت سے اور ليج سے بمجھ ضرور جائے گا، بعض اوقات لفاظي نہيں ملے بردتی محركانسيد كليئر ہو جائیں، کیونکہ لفاظی سمجھ آنے کے بعد بھی اگر کانسید کلیئر نہ ہوئے تو مشکل پر جاتی ہے، جو پہلی ساری مشکلوں میں اضافے کا باعث بن کرا بھن کومیز پدیو حادیت ہے وہ ساری بچیاں بہت شوق ہے اسے من رہی تھیں، ان سب میں وہ اپنا بچین دیکھر ہی تھی، احساس محروی میں کھرا ہوا، جہاں آ سیجن ہی بری مشکل سے فراہم ہوتی ہے سائس لے لیا،سولیا، تھیل لیا ، دوونت کی رونی کھالی مجھو جنت نہ سبی زندگی مل گئی۔ بدزندگی کی بے حد ضروری اور بنیا دی ضروریات سیس، اگران کا حسول مجی بہت مشکل ہو، نا ممکن تے قریب تر ہوآ سانی سمیٹنا اس کا خیال بھی خواب لکتا ہے، اسے پیتہ تھا وہ کیا خواب دکھانے جارہی ہےان کو، جوان پر بھاری پڑسکتا ہے، مراسے بیمی پہت تھا کہ می بھی خواب کے بغیر زندگی خکک اور تکخین جاتی ہے،خواب یا لئے نے بعد اس کے حصول کی تک و دو انسان کوسونا نہ سمی چاندی ضرور بہناتی ہے، خوشیاں نہ مہی خوش ضرور کردتی ہے۔
سکون نہ مہی ضروریات پوری ہوجاتی ہے، مستقبل کے خطرے بچھ کم ہونے لگتے ہیں، گمان
اچھا ہونے لگتا ہے، کچھ وفت آسانی سے گزارا جاسکیا ہے۔
وہ ان کی آنکھوں میں وہی خواب بھرنا چاہتی تھی، جواس مرمیں اس کی آنکھوں سے نوج لیا
گیا تھا، اسے ہی پند تھا کہ اس نے خواب اور خواہش کے بغیر زندگی کیے گزاری۔
اس لئے لگتا تھا وہ بے کارگئی، بچپن بے کارگیا، جوانی بے کارگئی، بیجانے ہوئے بھی کہ زندگی ONLINE LIBRARY

زندگی ہرکسی کوسکھاتی ہے، مرکسی کو بہت زیادہ لیسن دے دیتی ہے، مشکلیں ہمی زیادہ ہوئی ہیں اور کہرائیاں بھی ،مصیبت بھی دلنی اور رزلٹ بھی گولڈن ملتا ہے، اگر بھٹی سے کندن بن کر لکلاتو سونا اگر جل کررا کھ ہوا جا ندی بھی گئی ہونا تو پہلے ہی گیا بیامتحان کڑا ہوتا ہے۔ وہ ایسے کی امتحانوں سے گزری تھی، وہ نچے تو گئی مرآج تک خود اس نے نہیں طے کیا کہ کیا کچھٹھوڑا سااس کے بلو میں روگیا ہے یا وہ بہت کچھکھوکر آئی ہے۔ آیا کیے کچھ پایا بھی تھا یانہیں، اس پہانے سوچنا تھا، مراہمی نہیں، ابھی وہ ان بچیوں کے سامنے ایک مختی کئے اگر کھڑی تھی تو ان کو منبق بھی پر جانا تھا، ایسے کہ نہ صرف سبق ملے، بلکہ سبق یہ دہرا پر پشر تھا، استاد پر صرف بیہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سبق پڑھا دے، سبق یاد کرنا یا دہرانا شاگرد کا کام ہوتا ہے، مگر کہیں کہیں بہت برقسمت استاد وہ ہوتے ہیں جن کوآ دھی شاگر دی ایے ذہے میں پولی ہے۔ سبق نصرف برد حانا ہوتا ہے بلکہ اس کوشا گرد کے ذہن میں فیڈ کردا دینا ہوتا ہے، اے کھول

كر بلاد ينا بوتا باورساته من باضح كى كولى بعى دين بوتى ب، عراكر شاكر دكوكهانا بهضم توسب نعیک، اگر برمضی موتو ڈ اکٹر بھی اے بی بنا پڑتا ہے۔

ایک وقت میں کئی ذمہ داری لینے کا مقصد خمارے کا سودہ بھی ہوسکتا ہے، اس سے بیہوتا ہے كداكر آپ كامياب موئة تو نه صرف آپ استاد بلكه داكثر بھي بن جائيں مے، رہنما بھي ، اگراؤ آپ ناکام ہوئے تو آپ استاد بھی جیس ہیں ہے، تحق آپ کے ہاتھ سے لے لی جائے گی اور اس ایک کے میں آپ اتن پہتی محسوں کریں سے کہ آپ کوخود کے انسان ہونے پر شک ہوگا۔ آب خود کو کنویں کا مینڈک بھی سمجھ کے ہیں، اگر بی الفرض آپ نے انسان ہونے کا خود ے اعتراف کرلیا تو گنویں کا مینڈک نہ سی مرجیل کا قیدی ضرور مان لیں گے، جہاں آپ کے

تحفظات قيدى موتلے۔ وہ سوچ رہی تھی اگروہ کامیاب نہ ہو کی تو ان کے خوابوں کا لمبدکون اٹھائے گا اور زندگی میں پھر کوئی خواب دیکھنا ان کے لئے دوجر ہو جائے گا، عذاب ہو جائے گا، پھر کوئی مشکل سریدند

ماے ہے۔ اے ندان کواحساس زندگی پڑھانا تھا بلکہ ان کا کائیسیٹ کلیئر کروانا تھا، فی الحال سے طے ضرور کرنا تھا کہ ان کارستہ کدھر کو جارہا ہے، کیونکہ وہ جو مختلف راستوں پر بے سو ہے سمجھے اور شعین کیے چلی تقی تو کسی رائے کووہ منزل نہ بنا تکی ، وہ کم از کم ان کا انجام ایسانہیں جا ہی تھی کہ زمین اور آسان کے درمیان انسان ڈولٹارہ، بلندی اور پستی کے درمیان کرتاج متا، پر کرتارہ۔
باربار پیچے مزتارہ، پیچے انسان ضرور دیکنا جاہتاہے گراحیاس زندہ رکھنے کے لئے کہل
کیسا تھا آج کیاہے، آنے والافل کیسا ہوگا اور کیسا ہونا جاہے آپٹن ضرور ہونا جاہے، انسان اپنا
ماضی حال متعبل کو لے کر چلناہے، گرجب مرف ماضی کا ہوکر دہ جائے تو اند عیرے جبیں نکل

عنا (202) جولا 2015

يا تا ، اگر صرف حال كا بهوتو كل وه بے جارہ بوسكتا ہے ، اگر تھوڑ اتھوڑ احصہ سب ہى كودے تو بات بن سلتی ہے، کچھے یا دواشتیں ماضی سے بھی لے لیتا ہے، کچھا چھے برے دن، کچھ حال کی ذمہ داری اور کھے مستقبل کی فکر ملاجلا کر چھونہ چھوتو بن ہی جاتا ہے۔ اوروہ بس ایک درمیانی سی کوشش کر کے دیکھ لینا جا ہی تھی کہ وہ اگر ڈاکٹر نہ سہی پر وہ استادرہ جائے، وہ کی ایک کری پر بیٹنے کا حق تو ضرور رکھ اس نے سب کھے بے تھے کیا تھا اپنے لئے، ا پے لئے ابھی تک وہ بے جھی کاشکار تھی،خود کے ساتھ اس نے جی بحر کر کھیلا تھا۔ اور جب تھیل سے تھک می تو آج پھر سے ایک چوراہے پر کھڑی تھی۔ وہ خود کی زندگی سے نہ سکھے پائی، جتنا جا ہے تھا سکھنا، مگروہ ان سب کی آنکھوں کی ویرانیوں سے ہراساں تھی، ان سب میں کئی امر کلہ رہتی تھیں، وہ کوئی امرت چاہتی تھی، وہ کوئی رستہ چاہتی اس کے آدھے مھنے کا انظار حتم ہوا، دروازے میں سے پھول جیسی سادھنا آئی دکھائی دی، كملايا ہوا پھول، وہ پھول جس كوتو ڑنے كى كوشش ميں كمينچا جاتا ہے اور دہ نہ بھى تو نے مركبلنے كے سبب كملاضرور جاتا ہے، مرجھا ضرور جاتا ہے، سہایا ہوا لگتا ہے۔ امر کلیه اور امرت کا مکیر، آنکسی این روش جیسی امرت، چره اتنا بیارا جیسے امرکله، وه چپ ہوئی، وہ دیکھنے لی، سادھنا آ کر قطار میں شامل ہوگئ، اس کے چرے پرمیل ایے جما ہوا تھا جیسے رائے برتن بر کائی جم جالی ہے اس نے بائیں باتھ پر مقبرے معے ہوئے کف سے بدردی سے ناک کورگڑ ا حالا تکہناک تم نے کھ تابنایا ہے سادھتا؟ کوئی نی تصویر؟" اس نے اس کی آمکموں میں محبت سے مرسادهنا کے چرے بروں میں اہٹ بیس آئی تی۔ " من تصوير يس بنا ذال كي-" لبجه سيات تعا-" مرکول سے؟ تم لو بہت السی تصویریں بنائی ہو۔" بی نے فیر بینی سے اسے دیکھا، جیسے كهدري موكدتم دوزخ كواجها كبتى موءاس زعركي كوءاس كااعداز ويبابي تفامر لفظ ندين يہ بھی كيا ہے ہى ہوتى ہے جب انسان جو كہنا جاہے وہ كهدند سكے، توت كويائى مونے كے باوجود طاقت لفظ نه مو مر لیج اور بی میوئیرز شاید البیل محول کے لئے بند موتے ہیں۔ اس نے آیک اداس مسکراہٹ سے سادھنا کی طرف دیکھا اوراسے حساب سے اپنی کلاس کا آغازكيا، بدامتخان استادى استادى كاتفار \*\* روتے روتے بچسوجاتے ہیں اور مال آجاتی ہے۔
مورت نے علی کوہر کی پیٹانی پر ہاتھ رکھا، پیٹانی ى، اس نے آئلہ کھ لی تھی اور تا مجی WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY

چلاجا۔'' کوئی مہر ہائی عورت مھنے سے گھٹنہ ملائے آئیسی، نامخرم کا خیال نہیں کیا،عمر نے احساس محت شدہ محترم رشتول ميں باندها مواتها، وه مال كي عمر كي هي اور بيبيني كي عمر كا تھا-"تونے ساہے نا بچے کہ ایک لاکھ پر ایک کی قربانی ہوتی ہے، اربے تو تو لاکھوں میں ایک ہ، میرادل ارنے لگا ہے تین دن سے آرہی ہوں، تین دن سے بچھے دیکھا ہے پہال، تین دن سے مختے مختلف جگہوں پر دیکھا ہے، مختے دیکھنے کی جاہ نہی مگر دوسرے دن مھی تم نظر آئے، نیرے دن بھی تھے دیکھا، آج آخری دن ہے، آج بھی تھے دیکھا، سوچا تھا اگر چو تھے دن بھی تو ملاتو مجھوں کی تیرا آمنا سامنا ضروری تھااور چوشی جگہ ہے بھی نظر تیری طرف می تو سوچا آ مے بڑھ كرد كيه لون، جب آ مر برهي تو مجفي سوتا موايايا، سوتا موايايا تو نزديك آحمي اور قريب آئي تو لكا تو بخار میں جل رہا ہے، پیشانی پر ہاتھےر کھا تو تھے واقعی بخار تھا۔' ہر عورت مال کے روپ میں کتنی عظیم اور اہم لگتی ہے، جار دن سے کوئی میرا پیچھا کررہا ہے، سى كے نظر كى توجه دھيان بھنكاديق مى -"كوئى چيز نجصاتى طرف مينجق ہے۔"على كوہرنے خودسے بات كرنے كى كوشش كى تعى-" كهدد، كهدد مرابح، جوكم عابتا بجودل من ب، اسے نكال دے اسے، مرا شنرادہ، کہددے۔ 'عورت نے پیٹانی پر بھرے بالوں کو ہٹایا تو علی طوہر کی آتھوں سے آنسو ہنے کگے، آنکھیں بھر آئیں، کہنا چاہتا تھا، کیا تمہارے باس میرے م کاعلاج ہے، مگر وہ اگر پوچھ لیتی كون ساعم تو وه كيا كهتا ، كون ساعم \_ وہ سبیج کر دہی تھیں جب اچا تک آنبو بہنے لگے، جمید صاحب نے بے بھینی ہے دیکھا ان کی طرف، وہ شور کرتی تھی، وادیلا کرتی تھی، مرروتی کم تھیں، وہ محسوں کررہے ہے گئی دنوں سے انہوں نے شورنہیں کیا، واویلانہیں کیا تو غبارجسم سایمیا تھا،ان کو پیتہ تھا وہ پولیس کی، بلکہ کھر چل کر پلائیں گی ، مروہ سارا دن چپ تھی اور اچا تک ابھی سبیح کرتے ہوئے رودیں۔ " كيا مواكو بركي مالي؟" وو ب چين تو موئ تھ، بے چين مونا بنا تھا، تيس سال ايك ساتھ گزارنے کے بعد بھی اگر کوئی کسی کی پریشانی پر بے چین نہ ہوتو سمجھواس نے تمیں سال ضاکع ای کیے، یا پھراس کے ساتھ نہیں گزارے، خیال کہیں اور ہی رہاتھا۔ موہری ماں کہ کر بلاتے تھے ان کو کوہر شدت سے یادا تا تھا، کوہری غیرموجودی میں ان

کو کو ہرکی ماں کہہ کر بلانے کا بیمی تو مقصد ہوسکتا ہے کہ کو ہرکی موجودگی کا کسی طور یقین جا ہا گیا

ہو۔ چبیس ستائیس سال کی بچے کو بال کر جوان جب کیا جاتا ہے، جب وہ جوانی کی باغی عمر کے دور تک ساتھ رہا ہواور دہ ستائیس دن کھرسے باہر رہ تو وہ یاد تو آتا ہی ہے تا اور پھر اسے یاد کرنے کے بھی دل بہانے ڈھوٹر تا ہے، آئیس جب جب کوہر یاد آتا تھا، وہ اپنی بیوی کو علی کوہر کی ماں کہہ کر پکارتے تھے، کوہر کی موجودگی میں دل بھرا ہوتا تھا۔

عندا (201) جولار2015

تب کوہرکی ماں کی محبت سے بیزار آ کروہ اسے بیکم صاحبہ یا بیدوہ کہد کرمخاطب کرتے تھے۔ تب بیوی کی حیثیت اور اپنائیت کی جاہ ابھرتی، جب کوئی کسی حیثیت یا کسی رشتے ہے تمیں سال ایک کھر میں رہا ہوتو وہ اہمیت ،حیثیت زندگی کا حصہ بن جاتی ہے، چاہ بن جاتی ہے، ضرورت ین جانی ہے، بھی بیوی کی بے چینی پر بھی دل اتنا ہے چین شاید ہی ہوا ہو جتناعلی کو ہر کی مال کی تزيب ديكي كربهوا تفا "على كو ہر جھ سے كون نہيں صد كرے كا۔" وہ دل ميں مخاطب تھے "مرا بچے-" دوسرے کے باپ کی کیفیت نے پلٹا کھایا، مر مال کی آکھیں جب بہنے لکیں تو ممجھودنیا یانی پائی ہورہی ہے۔ الہیں بھی لگا دنیا یانی یانی ہور ہی ہے،آ کرنز دیک بیٹے سکتے "متروكو بركى مال، وه آجائے گا۔" ''کو ہرکے اہا ، وہ سیون میں تھا۔'' مسيون شريف ميں تھانا ، ابھي تک وہيں ہے۔' "وہاں میلے کاموسم شروع ہو گیا ہے کو ہر کے آبا۔" وفایل لے کررکیں و و بجنبيل كم ملي ميل موجائے كاكو ہركى مال تعلى ركھو، كم نبيل ہوگا۔ 'بات كرنے والانبيل جانتا تھا کہ کوہراتو کم بی ہوبیشا ہے۔ دل کھویا توسمجھوسب کھودیا، خال دل گزارنا مشکل تھا، بہت مشکل تھا، گرگزارا ہور ہا تھا اور مشکل ہوا، مگر گزارا ہور ہا تھا اور مشکل ہور ہا تھا اور مشکل ہور ہا تھا ، بہت مشکل کے نام سے ہی شناسائی '' گرسنا ہے بہت پرانی ہات ہے، بڑے کہتے ہیں جب کوئی ماں بے چین ہوتو سمجھو کہ کوئی مشکل ہے اولا دپراور جب اولا دپرمشکل ہوتو سمجھو کہ ماں بے چین ہوجاتی ہے۔'' "م كول بريشان موتى موكومرى مال" "وہاں میلا شروع ہوگیا ہے، ہرسال ایک لاکھ پہایک مرتاہے اور کو ہر کے ابا میرا کو ہرات لا کھوں میں ایک ہے۔

'' دعائے مغفرت' ہماری ہر دلعزیز مصنفہ بمیراگل عثان کے تایا زاد بھائی ندیم یونس گزشتہ دنوں قضائے الہی ہے انتقال کر گئے ہیں۔ اٹاللہ واٹا علیہ راجیون ادارہ حنا سمیرا گل عثان اور ان کے گھر والوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، دعا کو ہیں کہ اللہ تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو مبرجمیل عطا کریں آمین۔

عن (2015) جولاي 2015

کوہر کے اہا کو شاید سانپ نے ڈس لیا، وہم سے سانپ نے ، سانپ سونکھ گیا، وہ جیسے تھہر گئے۔ جیے کی نے کہا ہونیچ دیکھویہ کہرائی ہے، اوپر اتن بلندی یہ کھڑے ہو یہاں سے نیچے دیکھو کے تو چکراؤ کے، چکراؤ کے تو گر جاؤ کے، گر و محمرتو پی نہیں پاؤ کے اور اگر پی نہیں پائے تو۔ ''کو ہر کے ابا۔'' کو ہرکی امال نے جمنجوڑ ڈالا ان کو۔ ''علیدہ میں میں کا مال نے جمنجوڑ ڈالا ان کو۔ "عماره میری عینک دو، کیڑے رہے دو، بس عینک اور کھڑی دے دو۔" وہ الحصے اور عمارہ کو 'تم کیاں چلے کو ہر کے ابا۔'' مال کے ساتھ ساتھ فورت ہوی بھی تو تھی، کو ہر کی امال ، کو ہر جار ہاہوں جہاں لاکھ پہایک مرتاہے، مرفکرمت کرنا، کوہر کی ماں، کوہر فاتھوں میں ایک ہے، مرکو ہر کا ابا صفر ہے، مجھے کئی کی نظر نہیں لگنی۔'' ''ابا جی، آپ بھی چلے جائیں گے ابا جان تو ہم پریشان ہو جائیں گے، کوہر صدا کا آوارہ ہے، آجائے گا جب دل بھرے گااس کا، آتو جاتا ہے نا، پرتو اس کا وتیرہ ہے نا، آپ بھی چلنے لگے ال كي محمولام بد-"ووسراك "وہ لا کھول میں ایک ہے اس کے نقش قدم یہ چلنے میں حرج نہیں۔" "ابا تی، بچے مت بنیئے خدا کے لئے۔" عمارہ کواماں بنائی پڑا تھا۔ المعاره بچهنیس بن رہا، باپ بن کر دکھا رہا ہوں، بچہ پریثان ہے، باپ کو کیسے سکون آ اباجی، حالارکوساتھ لے جائیں، عینک کسی شرط پہلادی وہ بھکوڑ انہیں جائے گا،مرغابن کر ابا حالات المحصيل بين، بهت رش به دبال اوركري بعي " "عاره كرى اوررش ہے مت ڈراؤ بھے، بہت دفعہ چاہوہاں جانا، بھی ہمت نہ پڑی، آج نہ كيا تو بهي نه جاسكون كا عمر بحربين جاسكون كا-" ''ابا جی۔'' وہ کہتے کہتے رہ گئی۔ " پھر تو ایسا کر مال کو بھی ساتھ لے لیے، بلکہ یہ کوشی بھی سر پہاٹھا لے، اب بہت رش ہوتا ہے، میں کیے سنجان کی را کو بھی ساتھ لے لیے جا رہا ہوں دعا کرنا کو ہرکی مال خیر سے لونوں ، اگر پہنے کی ار بھی جا کہ اگر ڈھونڈ لیا تو تھی جی کر لے آؤں گا، تم دعا کرو، میں چانا ہوں ، اگر پہنے کر لے آؤں گا، تم دعا کرو، میں چانا ہوں ، تم اپنا کرتا ہوں۔" عینک پہنی ، بڑہ دیکھا، کمڑی باندھی ، جوتا پہنا ، رومال لیا اور تكلفے سے يہلے بس الله حافظ بى كہا تھا۔ (جاری ہے) يتا (206) جولار 2015 ONLINE LIBRARY





## 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



'' روحیل اٹھ جائیں، دیکھیں تو کتنا ٹائم 公公公 ہو گیا ہے۔" سورا نے کوئی تیسری بار آ کر اس "سوروا بينا كهانا تيار بيكا؟" امال نے کے اوپر سے جا در میکی تھی۔ بوجهالووه شرمنده ی مولئ-' کیا ہے بار، نہ کرو تنگ اور نہیں تو روز ہے ''اماں بس روحیل لاتے ہی ہوں گے، پلیز کا بی خیال کرلو۔''وہ چڑ کر بولاتھا۔ آج محمقاي بيس تودير موكى-جى بان، روزے كا خيال ميں كرون، "مرا تو سلمبين ب، تهارے باباك آپے کسی کا خیال نہ کریں۔''وہ خفا ہو کرصونے پہ طبعت کا پتدہے مہیں، وقت پرمیڈ کین نددی تو دوبارہ طبیعت بکڑ علی ہے، اوپر سے روحیل کی "مثلًا كس كا خيال كرو\_" اس نے ايك ست طبعت، الله كرے لے آئے۔" امال بريثان موكئيں بھی روحيل کھر ميں داخل موا۔ ''میرا ہی کرلیں ،میرانجی تو روز ہے ، منج "الال بابا كے لئے كھانے كو بچھ لے سے کا موں میں جتی ہوئی ہوں، ابھی اماں بابا کا آئے۔''وہ تیزی سے تھلے چیک کرنے گی۔ ناشتہ دے کر آئی ہوں۔" وہ واقعی تھی تھی لگ "نہ بابا، اتن گری میں روزے کے اتھ مجھ ہے تو ہیں جایا جاتا ، سبیل نیچے سے لے آیا ہوں "حجوالا سا كام كرك ايسے نه في ميوكرو چکن اورسبزی، جلدی جلدی خود ہی کچھ بنالو۔'' وہ تیزی ہے ائیر کنڈیشنڈ کمرے کی طرف بھاگا، وہ "حجوثا ساا كام بليز روجيل ايياتو نهكها بے جاری تھلے پکڑے کمڑی رہ گئے۔ كرين سارے كھركى صفائى بھى كى ہے ، سحرى "لا وَ بِينَا مِن بِي جلدي مجمه بنا دون \_" امال کے برتن بھی وهو نے اور ..... " پلیز سورا، بیسب تنهارے فرائض ہیں، کواس پیزس آیا۔ د دهبیں امال آپ کی طبیعت ویسے جھی تہیں اب تم كيا جا بتي مو، على بھي اٹھ كران كاموں تعک رہتی، بس دو من کا بی او کام ہے، میں مين تمهارا باته بناؤن " بهي بهي وه واقعي مدركر ابھی کر لیتی ہوں۔" اس نے محبت سے منع کر دیا اور کین میں چلی آئی ،اس نے تیزی سے آئل کرم ''میں نے آپ ہے کب تقاضا کیا، میں تو بس اتنا كهدرى مول كدكوئى سبرى يا دال بى لے كيا، چلن كي محمي محمي بوثيال بنا كرآنل ميس خوب آئیں، وفت ہے ای بابا کو کھانا بنا کردے دول بونے کے بعد اس میں ایک جھوٹی سی باز اور ی، پھر کچھ کھنٹے میں بھی آرام کرلوں کی ، ورنہ تو ثما ثركاث كرو ال ديخ اور بحرسب مصالح وال كرتيز آج يددومنك بجون كرآج بلكى كريك دم ''ائی بایا کی بی مینشن کھا رہی ہے مہیں، پر رکھ دیا اور جلدی جلدی روٹیاں بتائے لکیں، میں جانتا ہوں بتم مت بنانا کھانا، میں ان کے مرف ہیں من من من وہ سب مجمد تیار کر کے ان لئے کسی اچھے ہول سے لے آؤں گا۔"اس نے کے یاس موجود می ، دونوں اسے دعا تیں دیے غصے سے کہد کر جا در لیب لی، وہ بے بی سے لكے، اس كادل بكا ہوكيا ، دونوں بيج البحى تك سو 2015

"نه جانے روحیل کو کب عقل آئے گی۔"ابا نے مختندی سائس بھری۔ "جب وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔" امال خفاہوئیں۔ ''بددعانہ دونیک بختے۔''وہ گھبرائے۔ "بد دعالبيل ب، صرف عي ب، إي لوگوں کو جن کو اللہ کے نیک لوگوں کی قدر مہیں ہوئی الله سبق ضرور دیتا ہے، ان سے نیک لوگ

چھین لیتاہے۔"ان کی بات میں وزن تھا۔ "اب تو مجھے ہی کھے سوچنا بڑے گا۔" بی امال نے مینک لگاتے ہوئے کہا۔ "أكربيات إقدريكيى، من برمعاط میں تمہارے ساتھ ہوں۔" بابائے ان کو یفین دلاياءوه سربلاكتين-

آخرى عشره شروع مونے والا تھا، عبادت اور تلاوت زور وشور سے جاری تھیں، وہ بھی ان دنوں کھرکے کاموں کومختفرترین کر لیتی ، مگر پھر بھی کام تھا کہ بڑھ ہی جاتا، ابھی بھی وہ بچوں کو ید منے کے بھا کرخود کیڑے دھونے کی تھی، كامال نے اسے اسے پاس بھالیا۔ "ای کب آربی بین تهاری-"

" يتتنبيل امال ميس نے ان کو کہدديا تھا کہ وه تكليف نه كريس من خود آجاؤن كي- "وه بليس جھکائے آنسو چھیا گئی،امال کےدل کو چھے ہوا۔ "مال سے ایسالو کہتے ہیں بیا۔" "مجوری محی امال، روحیل ناراض ہورہے تحے۔ 'وہ بتانا نہیں جا ہتی تھی مر بتانا بھی ضروری

"وال ميس في سن المحيس اس دن إس ك باتين، مربية عل نه موابيا، تم كب تك يوني بار שלטעופטב" رہے تنے، سودہ بھی آرام کی غرض سے لیک میں، محصن ِزدہ کمزورجم جلد ہی نیند کی داد بوں میں

" بياست ہے، سامان لے آئيں، اي آ ر بی ہیں۔" خوشی اس کے چہرے سے چھوٹ

"رمضان میں-" نہ جانے کیوں اسے روحيل كالبجدا كتايا موالكا\_

"ای بابا کی بیاری کی وجہ سے میں نے بتا دیا تھا کہ اس بار ہم عید پر چکرنہیں لگاسلیں ہے۔" وه افسر ده مولی۔

"اوران سے ایک عیدمبر نہ ہوا، حد ہوتی ہے۔'' وہ واقعی جھنجھلار ہا تھا۔

" الله كيونك من ان كي اكلوتي بيني مول ردچل وہ مجھ سے ملے ہیں آئیں گی تو کہاں عید منائيں کی۔"

"أف ایک تو تمہارے یہ اکلولی ہونے والے چو کیلے۔''اس کے لب جیسے سل مجئے۔ "اور ميرے مال باب كى خدمت كرتے وفت تو مهيس لينيز آجات بي، اب ابي مال آ ر بی ہے تو خوشی دیکھو۔ "وہ عصر ہونے لگا تھا۔ نی امال نے اینے کرے کے دروازے کی درز سے تاسف سے جما نکا تھا۔

" کیا ہوا؟" ابا بھی پریشان ہوئے شورس

''وہی جوروز ہوتا ہے،آپ کے مٹے کی تیرا میرا چل ربی ہے۔ "وهوالی آگر بیٹے کئیں۔ "اور بہو\_"وه يريشان موت "نیک روح ہے، خاموش کمڑی این ساری محنت اور محبت یہ یائی مجرتا دیکھ رہی ہے۔"ان کے ہرانداز میں تاسف بحراتھا۔

ANA PAKSuke

اوراس نے بالکل ویہائی کیا، رات تک وہ ساری پیکنگ کھمل کر پیکی تھی، کیکن اس سب کی جو بودی وجھی کی اس سب کی جو بودی وجھی وہ اس کی مال تھی، وہ واقعی نہیں جا ہتی تھی کہ اس کی مال ہو یا بھی اداس ہو کر شخصی کہ اس کی مال ہو یا بھی اداس ہو کر شخصی کہ اس کے ماری تھی اس نے نورا جانے کا فیصلہ کرلیا تھا۔

یست رہوں۔ ''یسب کیا ہے؟''روجیل شام میں کھر آیا تو ایک طرف پڑے بوے بوے دو بیک دیکھے کر چونک گیا۔

''امی کے آنے کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہورہی تقی، تو میں نے سوجا خود ہی چلی جاؤں، زیادہ بہتر ہے۔'' آج اس کے لیجے میں اعتادسا

دو لورائد المرائع في الميك دودن روا و المرائع في الميك دودن روا و المرائع في المياد كا فاصله الله كتا الميك بين المياد المرائع في المياز جواب دية الموسي و و و المرائع في الميانية الله الله في الميانية الميان الموات كردويل مرورد و كا اورامي كويهان الموات بهذورد كا المروية كل قدر مطمئن لكا، وه به ولى سن محمانا المانية كل الميانية الميا

"امال میں چلی تو جاؤں مرآب لوگوں کی فکر رہے گی مجھے۔" وہ ان کو کھانا دیے آئی تو پریشانی سے بولی۔

"ملی الکل بھی فکر نہ کرو، بس آرام سے جاؤ اور اس بار بالکل بھی فکر نہ کرو، بس آرام سے جاؤ اور اس بار صرف اپنے سکون کو یاد رکھو، کچھ دنوں کے لئے ذمیر دار یوں کو بھول جاؤ، ساری عمر اس بوھیا کو دعائیں دوگی، بس ایک بار میری بات تو مان کر دیکھو۔" ''پۃ ہے سورا بیٹا، مرد بھنا بھی اچھا ہو،
اسے اپنی کمائی کا تھمنڈ ہوتا ہے، عورت چاہے
سارادن کام کر پھی میں پس جائے، سرشام وہ جو
سرف ایک پیار بھری مسکراہٹ سے اس کی
ساری مھن دور کرسکتا ہے، وہ اسے ''سارا دن
کرتی ہی کیا ہوتم'' کہہ کر اس کی روح تک کو
اکان بخش دیتا ہے، عورت کی ذراسی شاپئک اس
کاموڈ چر چرا کردیتی ہے اور خود وہ اچا تک کئی کئی
مہمانوں کی دعوت کا کہہ دیتا ہے بنا اپنی بیوی کی
طبیعت یا حالت دیکھے، تو یقین جانو اس سب میں
عورت کی بھی ملطی ہے، وہ مردکواس کے کھرکواپنی
مجوری جان کتی ہے، جس جان لے تو دیکھود وسرا
مجوری جان کتی ہے، جس جان لے تو دیکھود وسرا
مجوری جان کتی ہے، جس جان الے تو دیکھود وسرا
مجوری جان کتی ہے، جس جان الے تو دیکھود وسرا
کی تھیں اور دہ چران۔

''وه کیسے امال؟'' ''دیکھو بیٹا،گھریارا پی جگہ گرآپ کی اہمیت بھی اپنی جگہ ہے،آپ خود کو اجا گرنہیں کروگی، بھی بھی ان مردوں کو اپنی اہمیت کا احساس نہ دلالو گاتو یو نمی نظرانداز ہوتی رہوگی۔''

السب میں اور تمہارے بابا تمہاری ذمہ داری ہیں، داری بعد میں ہیں ہیلے روحیل کی ذمہ داری ہیں، تمہاری البحی بدوعانہیں دیتی، گرخدانہ ضرورت ہے، مال بھی بدوعانہیں دیتی، گرخدانہ کرے کہ بھی تمہاری ہوتی اس کے لیوں کی آمین جائے، تو یقین کرووہ آ ہ عرش کے باسیوں کے دل دہلا دیتی ہے، تم اس مرتبہ ضرور جاؤ، کل می کہدووروجیل سے کہ تم جارہی ہو، پھر دیکھو کیے دو جال کوئی مروحیل کو تمہاری ابھیت کا پتہ چلنا ہے اور ہاں کوئی مروحیل کو تمہاری ابھیت کا پتہ چلنا ہے اور ہاں کوئی مروحیل کو تمہاری ابھیت کا پتہ چلنا ہے اور ہاں کوئی اس فون کال کا انتظار کرنا جب تمہاری تروحیل کی اس فون کال کا انتظار کرنا جب تمہاری تروحیل کی اس فون کال کا انتظار کرنا جب تمہاری تروحیل کی اس فون کال کا انتظار کرنا جب تمہاری تروحیل کی اس فون کال کا انتظار کرنا جب تمہاری تروحیل کی اس فون کال کا انتظار کرنا جب تمہاری تروحیل کی اس فون کال کا انتظار کرنا جب تمہاری تروحیل کی اس فون کال کا انتظار کرنا جب تمہاری تروحیل کی اس فون کال کا انتظار کرنا جب تمہاری تروحیل کی اس فون کال کا انتظار کرنا جب تمہاری تروحیل کی اس فون کال کا انتظار کرنا جب تمہاری تروحیل کی اس فون کال کا انتظار کرنا جب تمہاری تروحیل کی مروحیل کی اس فون کال کا انتظار کرنا جب تمہاری تروحیل کی مروحیل کی تروحیل کی تروحیل کی تا تربی ہو گی دو ترمی ہوں وہ خود کیے کہ انتظار کرنا جب تمہاری تروحیل کی اس فون کا کی تو کہ کی دو تو ترمی ہوں تو دو ترمی ہوں تو تو دو ترمی ہو تو دو ترمی ہوں تو ترمی ہوں تو تو ترمی ہوں تو تو ترمی ہوں تو تو ترمی ہوں تو ترمی ہو تو ترمی ہو تو ترمی ہوں تو ترمی ہوں تو ترمی ہو تو ترمی ہو ترمی ہوں تو ترمی ہو تر

عنا (210) - والار2015

" بتن بین سورا بدسارے کام کیے کرسکتی ہے، خیرک ہے۔ خیرک ہے ہے ابھی جھے بھی کالج سے چھٹیاں ہیں، مگر پھر بھی اسی بھی بھی تو جاتا ہوں۔ "اس نے خود کوسلی دی۔ "اور بید عورت، کیسے اپنی ذمہ دار ہوں کو چھوڑ کر مال کے پاس بھا گ گئی ہے۔ "اسے خصہ آنے لگا تھا۔ آنے لگا تھا۔

\*\*\*

ماں کے کام کرتے ، ان کی خدمت کرتے ، ان سے گھنٹوں ہا تیں کرتے ، وہ واقعی اپنی ذمہ ہوگی داریوں سے پچھ مدت کے لئے بری الدمہ ہوگی خی ، بچ بھی بے حدخوش تھے ، کیونکہ اسلام آباد کی نسبت بشاور میں موسم بے حداچھا تھا ، اسے کی نسبت بشاور میں موسم بے حداچھا تھا ، اسے ہوں ماں باپ جس روپ میں بھی ہوتے ہیں ، تو جنہوں نے ہمیں جنم دیا ہماری پرورش میں رات دن جاگے ، اور تربیت میں اسے آپ کو کم کر دیا ، ان کا حق اور تربیت میں اسے آپ کو گم کر دیا ، ان کا حق اسکا ہے اور اس دفعہ سورا نے اسکا ہے اور اس دفعہ سورا نے اسکا ہے اور اس دفعہ سورا نے اسکا ہے اور اس دفعہ سورا اللہ اللہ تھے ، اسے کوئی قرید تھی ، وہ اب اپنی جنت میں خوش تھی ۔

\*\*

تین چار دن ہوئے تھے سورا کو گئے مگر
روجیل کولگ رہا تھا جیسے سورا اور بچے اس سے
کہیں دور چلے گئے ہیں، اس نے ابھی تک سورا
کونون نہیں کیا تھا، اماں بابا نے بتایا تھا کہ فون
کرتی ہے، مگر کھر کے نمبر پہ تمہارے نمبر پہ ڈر
سے نہیں کرتی، کیونکہ تم خصہ ہی اتنا کرتے ہو، وہ
اداس ہونے لگا اور سوچنے لگا کہ واقعی کیا وہ ہے جا
اداس ہونے لگا اور سوچنے لگا کہ واقعی کیا وہ ہے جا
اداس ہونے لگا اور سوچنے لگا کہ واقعی کیا وہ ہے جا
اور اپنا احتساب کیا تو پتہ چلا کہ واقعی جو تھیں، فرمہ
داریاں اور کھنائیاں سورا کا مقدر ہیں وہ کم از کم

" الله بينا تمهاري مال تعيك كهدر بيل بيل، ويساكر وجيها بيكهدرى بيل، باقى الله كام بنانے والا ہے۔ " الله كام بنانے والا ہے۔ " الله نے شفقت سے اس كے سر پر ہاتھ كھيرا، اس كى پليس بعيلنے كيس۔

"اٹھ جاؤ روجیل بیٹا۔" دن کے دی ہجے تھے اور ابھی تک وہ اے کی کی شنڈک کے مزبے کے سور ہا تھا کہ دروازہ زور سے بجا، امال کی آوازین کروہ ہر بروا کرا تھا۔

''کیا ہوا اماں؟'' اس نے تیزی سے دروازہ کھولا۔

"بیٹا کھے لے آبازارے،اب تو آئتیں بھوک سے سکڑنے لکیس ہیں۔"امال نے پیٹ دیاتے ہوئے کہا۔

"ارے امال میں توسمجھا آپ نے مجھ بنا لیا ہوگا۔"وہ شرمندہ ہوا۔

''کہاں بیٹا، پہلے تو کام کی عادت تھی، اللہ خوش رکھے سور آکو، جب سے آئی ہے پانی تک تو ہاتھ میں دے دیتی ہے، اب کہاں ہوتے ہیں جھ سے کام۔''

''اچھا اچھا اہاں، بیل ابھی کھے لے کرآتا ہوں۔''وہ نوراً منہ ہاتھ دھونے بھاگا۔

اوپر سے پنچ جاتے اور آتے ہی دہ کافی تھک چکا تھا، تیزی سے آ لمیٹ بنا کر چائے تیار کی اور ٹوسٹ گرم کر کے امال بابا کے کمرے تک آتے آتے اس کے پینے چھوٹ مجھے تھے، کام نبا کرجلدی سے اے ی والے کمرے کی طرف دوڑ لگائی تو جان میں جان آئی۔

رہ کو جان ہیں جائی ہیں۔ کر اس کے بعد بھی اماں بابا وقنا نو قا اسے علی کرتے رہے، دو پہر کو ان کے لئے تھیجڑی تیار کی تو الگ ہلکان ہوا، نتیجہ بید نکلا کیہ چار ہے تک اسے شدید بھوک ادر بیاس نے آگھیرا تھا۔

عند (211) جولان 2015

ای-'اس نے پیار ہے ای کے مطلے میں ہائیں ڈاکیں۔

''صرف امی کے بغیر نہیں، کی بھی اپنے کے بغیر ہرخوشی پھیکی کالتی ہے۔' وہ بری طرح چونی، اسے لگا یہ خواب تھا، گر وہ مجسم حقیقت اس کے سامنے کھڑی مسکرارہی تھی۔ کے سامنے کھڑی مسکرارہی تھی۔ ''آپ کب آئے؟'' اس نے جیرائلی سے

پوچھا۔ ''ابھی، میٹ کھلا تھا تو اندر چلا آیا، غلط کیا۔''

''ارے نہیں بیٹا تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔'' امال نے اسے دعا دی، وہ انہیں سلام کے ساتھ معذرت بھی کرنے لگا کہ آتے ہی سلام کرنا بھول گیا۔

"اب جلدی سے پیکنگ کرلیں، شام تک گھر بھی پہنچنا ہے، میں میٹھی عید کی میٹھی چاند رات اپنے سب پیاروں کے ساتھ منانا جا ہتا ہوں۔ 'وہ محبت پاش نظروں سے سوریا کو دیکھتے ہوں۔ 'وہ مخبت پاش نظروں سے سوریا کو دیکھتے ہوے بولا، دہ نظریں جھکا گئی۔

''افطاری تو تیبیں کرو مے نہ۔'' امال تو پریشان ہی ہوگئیں۔

"نه نه کہا نہ کہ سب اپنوں کے ساتھ۔" وہ امی کوساتھ لئے باہرنگل گیا اور سوبرالیوں پہسین مسکراہٹ سجائے جلدی جلدی جلدی کھیلا واسمینے گئی، اس دفعہ کی عیدواتعی میٹھی ہونے والی تھی، وہ اپنے رب اور ماں باپ کی شکر گزارتھی۔

اس کی برداشت ہے تو ہا ہر تھیں ، وہ ہمیشداس کے ماں باپ کی دعالیتی رہی اور وہ خود تیری ماں میری ماں میری ماں کے چکر میں رہا ، وہ سارا دن کاموں میں بہتی اور وہ بڑے خرور سے کہتا جوا ہے کے کمرے میں مزے سے لیٹا رہتا کہتم کام کیا کرتی ہوسارا دن ۔

وہ خودمزے سے ٹی وی دیکھتااوراسے کتنے رعب سے کہتا تمہاری پڑھائی کس کام جوبچوں کو نہیں پڑھاسکتی۔

صفائی صفائی کی دف لگاتا اور جب وہ

ہےاری سارا سارا دن ایک ایک کونہ چکانے میں

گی رہتی تو گئی نخوت سے کہتا کہ نہ جانے کون ک

ماس میر نے نصیب میں کھودی اوپر والے نے۔

سوچتے سوچتے اپنا احتساب کرتے اس

رکھا تھا اس نے اور اسے ہر بل روح یہ کچوکے

رکھا تھا اس نے اور اسے ہر بل روح یہ کچوکے

لگاتے ہوئے ذرا بھی احساس نہ ہوا تھا بھی ،اس

نے پشاور جا کرسور ااور بچوں کولانے کا فورا فیصلہ

کیا اور اماں بابا کوشام تک آنے کا کہہ کر باہر نکل

گیا، نہ جانے کہیں اماں بابا اس کی عجلت و کھے کہ

مسکر ادی تھے۔

مسکر ادی تھے۔

''آج شاید جاند رات ہو جائے گی بیٹا،تم چاہوتو گھر چلی جاؤ بیشی عید ہے، اپنوں سے دور تھوڑی میشی گئے گی۔'' امال نے اس کی پہند کی چھو لے جائے بناتے ہوئے کہا۔ ''آپ کے بغیر بھی تو ہرخوشی پھیکی گئی ہے۔ ''آپ کے بغیر بھی تو ہرخوشی پھیکی گئی ہے

ہماری مصنفہ عالی ناز کے والدصاحب علیل ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ عالی ناز کے والد صاحب کی صحت کے لئے خصوصی وعا گزارش ہے کہ عالی ناز کے والد صاحب کی صحت کے لئے خصوصی وعا کریں، کہاللہ تعالی ان کوجلد از جلد صحت یاب کرے آمین۔

عنا (212) جولار 2015





WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN





ہیں بس اے بی سر پرسوار کر کے بیار ہوگئے۔" ا شام تک بخار از جائے تو بد بارات کے ساتھ جاسکے گی ، تب تک اسے کسی کمرے میں سلا دو، یہاں شورشرابے میں بے آرام ہور بی ہے۔ ایک عورت نے لڑک کی مال کومشورہ دیا تھا۔ ''اپیا کرو،اوپر دہن کا کمرہ تیارہو چکا ہے، اسے وہیں بیج دو، وہاں کوئی نہیں جائے گا۔ دو کہے کی مال درمیان میں بولی سی-

بنی کی طرف ہے مطمئن ہوتی عورت دلہن كے كمرے كا درواز و بندكر كے والي سيرهيال اترتی چیل پیل کا حصہ بن مئی، اس کے بعد، آسته آسته سرميول سے كزرتا سايا ممكنة ، ع سجائے کمرے میں داخل ہوا تھا، کمرے کی خاموش فضایس رتص کرتے شیطانی اثرات نے اس منظر كومزيد حسين وجميل بنا ڈ الا تھا كہ جس ميں منلى بستر برتيز روشي مين ايك عرصال، لاغرنو خيز وجودارد کردے بے خرتھا مر ....اس کی حسیات ہوشیار تھیں۔

شیطانی سائے نے اسے اینے تاریک يرول ميں ليب لينا جايا تھا كه يكدم درد ناك چین کرے کے درو د بوار کو بھاڑ کر کھر کی جاروں سمتوں میں پھیلتی چکی گئے تھیں ، ہرذی روح ان چیوں پر دہل اٹھا تھا، ان کے تعاقب میں بے شار قدم سیرمیوں کی طرف بھا کے تھے، جو كرے ميں داخل ہوتا، حق دق، مششدر ہوتا رہا، چند لموں میں ہی کمرہ بجر گیا تھا، کمرے کے وسط میں وہ اینے حملہ آوار کی کلائی میں دانت كازہے اسے كئى بمى طرح جيوڑنے كے لئے تيارنظرنبيس آري تحي، جبكه حمله آور دها ژيس مارتا اذیت سے ادھ موا ہور ہاتھا، اس کا ہاتھ لہو سے ر بتر مو چکا تفا، دانت گوشت محار کر بدی میں اترے جارہے تھے، دوسری جانب وہ جولوگوں

اس کائنات میں عورت اپنے خالق کی سین ترین اور بهت بی عزت وحرمت ر کھنے والی مخلوق ہے، ایٹار و قربانی کے جذبوں سے لیس،سرایا محبت اور شفقت به معاً شرتی زندگی میں ماں، بہن، بنی اور

بیوی جیسے رشتوں کی یا کیزگی اور آسودگی غورت سے ہی منسوب ہے۔

زمانہ جاہلیت کے تاریک دور کو گزرے مديال بيت چي بي مراس زمانه جديد بيس آج مجى اس كے تاريك سائے بوے دھڑ لے سے منڈلاتے دکھائی دیتے ہیں، بہتاریک سائے دن رات کے محول میں جہاں جہاں سے کزرتے ہیں کا بچ سے نازک دل پر ،عز توں کے آ بینوں ر، شرم وحیا کے پردوں پر اپنی تاریکی کی ممری چھاپ چھوڑتے جاتے ہیں، وہ بھی ایک ایابی تاریک سایا تھا کہ جس میں ہراساں کرنے کا سامان موجود تھا، بس اساپ، پبلک ٹرانسپورٹ کے رش، بازاروں کے جوم میں اپنی خباشت کی مهرین لگاتا وه سایا ایک تعریش داخل موانقا، تعر کی رونق سے اندازہ موریا تھا کہ خوش کا سال ہے، ڈھولک کی تھاہ بلندھی، او کچی آواز میں سر ے سر ملاتیں لڑکیاں تالیاں پیٹ کر ہتھیلیاں سرخ کررہی تھیں، نے بھاک دوڑ میں من تھے، مر کے مرد اور عور تیل تقریب کی تیار ہوں اور انظامات میں معروف دکھائی دے رہے تھے، عروج پر پیچی اس رونق اور چهل پهل میس کسی جانب سے ایک آواز اجری می۔

"اس بچی کولو بہت تیز بخار ہے، دوا دی " ان ان ان المرائز في كما ي شام تك بخار الر جائے گا۔" لرك كى مال بتار بى تھى۔

"كالح كا يبلاسال ب، امتحان نزديك

عد (214) جولار 2015

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

کتنا عجیب ہے، اپنوں کے قریب رہ کران قدر نہیں جان یا تا، مرجب ایوں سے، اپنی زمین ہےدور ہوجاتا ہے تواحساس ہوتا کدائی زمین کی مٹی کی خوشبو میں کتنی سرشاری، کتنی طافت ہوتی ہ، اپوں کی قربت ان کی قدر کیا ہوتی ہے، اپنی مرضی ہے وہ ملک بدر ہوا ہوتا تو شاید کزرے آتھ سالوں میں اے قرار آ جاتا مر .... بیرائے دربدری تواسے سنائی می می ایک لغیرش کی سیزا۔ لغرشين قابل تلاني موتى بين، لهيل نه لهيل منجائش لکل ہی آتی ہے مرحنجاتش دل میں نہیں رہتی، دل سے جواتر کیا وہ واپس اینے مقام تک دل کی اجازت کے بغیر جمیں چھچے سکتا، دل سے جو ایک بارنکل گیا، اس کا دوباره داخله منوع موجاتا ے، بدول کا فیصلہ ہوتا ہے، دل رحم کرسکتا ہے، دل مجور موسكنا ب مركوني لا كاسر في ايك بار جس کے لیے دل نے اپنے دروازے بند کر لئے تو پھر کھلناناممکن ہوتا ہے، بیجس وجود میں دھر کتا ہے،اس کی بھی جیس سنتا، یقینا اس کے ساتھ بھی المحالياني معامله وباتفاء كزر عرص مين اس كے بہن ، بعانى ، باب سے جيب كراس سے رابط ر کھے رہے تھے، مال کے سوااے کی سے بات كرنے كى اجازت نبيس لمي تھى، اپنے باب سے، خاندان کا کوئی فرداس کے باپ کے خوف سے بی بے دھڑک اس سے رابطہبیں کرسکتا تھا، ایس ای چند مرید یابندیاں اس کی سرا میں اس کے باب نے شامل کررمی تھیں، جس پر وہ اور اس مج محمر والے كاربند تھے۔

ائی اس بھیا تک علقی کے بعد پہلی باراس خرجے معنوں میں اپنے باپ کو پیچانا تھا، بھائی ک عزت کے لئے وہ اس کی جان کینے کے در پہ ہو سمنے، بھائی کا عن طعن پر ذات وشرمساری سے وہ اپنی جان لینے کے لئے جمی تیار ہو سمنے تھے، اس

کے چے بیاؤ کی کوشش اور بکاروں پر بھی استے تحفظ کے لئے ریفین مہیں تھی، ماں کی آوازس کر بی اس کے د ماغ میں جلتے ہما مجر کی شدت میں مجم كى آئى تقى، مال كيمس كو پيجانة موت إين حلہ آورکو کیا چا جانے کی خواہش معدوم ہوئی می اس کے جزوں کی محق کم ہوتے ہی حملہ آور تروپا ہوا فرش برگرا تھا، شعلہ بار آنکھوں سے ایسے يكورني وهملين ذا كقه منه مين كلتامحسوس كرحمى تھی، وہاب موچود کسی بھی فرد کوکوئی سوال کرنے کی ضرورت مہیں تھی ،عم و غصے کے باوجود کھھ افراد زمی کو ہیتال لے جانے کے لئے اس کی جانب برا ھے تھے، جبکہ وہ تن کرسرا تھائے کھڑی تھی ،اس کا دائن صاف تھا،ا سے نداحمت اورا یے بچاؤ کا پوراحق حاصل تفا، کوئی انگلی اس کی جانب جیس انهاعتی تھی، بیعزت وحرمت کا معاملہ تھا، اپنے گناہ گارکواس نے جوسزادی وہ اس سےزیادہ کا سنحق تھا،شد بدنفرت سے اس نے منہ میں کھلتے سرخ سيال كوايك طرف تفوك ديا تفا\_

\*\*

پارک میں دھیرے دھیرے شام الزقی

کو بھلا لگ رہا تھا، دنیا جہان سے بے نیاز

جوڑ ہے جھیل کنار ہے پیچوں پر بیٹے رازونیاز میں

مین تھے،ان ہی میں سے ایک بیچ پر براجمان وہ

سینے پر ہازو ہائو ہے جھیل کے شفاف پانی پر

منڈ لاتے سفید پر ندوں کو دکھے رہا تھا، اس وقت

منڈ لاتے سفید پر ندوں کو دکھے رہا تھا، اس وقت

منڈ لاتے سفید پر ندوں کو دکھے رہا تھا، اس وقت

منڈ لاتے سفید پر ندوں کو دکھے رہا تھا، اس وقت

منڈ لاتے سفید پر ندوں کو دکھے رہا تھا، اس وقت

منڈ لاتے سفید پر ندوں کو دکھے رہا تھا، اس وقت

منڈ لاتے سفید پر ندوں کو دکھے رہا تھا، اس وقت

منڈ لاتے یہ پھر واپس کے دلیے جب پر تولیل

میں مٹی کی خوشہواس کی پہیان ہے،انسان جی

جس کی مٹی کی خوشہواس کی پہیان ہے،انسان جی

جس کی مٹی کی خوشہواس کی پہیان ہے،انسان جی

2015

بھا گئے وہ تھک چکا تھا، اس کی وجہ ہے اس کے
باپ کا سر جھکا تھا، اپنی کوشش سے وہ ان کی
نظروں میں سرخ رو ہونا چاہتا تھا، ان کے دل
تک واپس پہنچنا چاہتا تھا، جو بویا تھا اسے کا شخے
کے لئے اب ہرصورت وہ واپس لو شخے کے نیسلے
برعمل درآمد کرنا چاہتا تھا محر اس کے ساتھ ہی
اسے کسی کو اپنے فیصلے میں شامل کرنا، ہرکوشش
کرنی تھی اس کی سپورٹ حاصل کرنے کے
ایر

مری برانس لے کراس نے اپنے اطراف میں نگاہ ڈالی تھی، ملکجا اند میر انجیل چکا تھا، پارک کی لائش آن ہوتی جا رہی تھیں، بوجھل دل کو سنجالے وہ بینج سے اٹھ گیا تھا، اک آخری نگاہ اس نے اپنے آشیانوں کی جانب اڑان محرتے پرندوں پرضرورڈ الی تھی۔

"نه كوئى تمهيد، نه كوئى واسطه، نه كوئى حواليه ہے میرے یاس، بس اتنا کہنا ہے کہ تمہارے سہارے کے بغیرائے ملک میں قدم رکھنے کے کئے زمین تک نہیں کے گی ، میں سب سے کہہ کہہ كر تفك چكا مول ، آج بهت اميد كے ساتھ تم سے کہدرہا ہوں کہ میں واپس آنا جا بتا ہوں، جو سرائم نے ہیں دی اس کی رہائی تم سے ما تک رہا ہوں، جس طرح محوا کی پیتی ریت، بارش کی بوندوں کے لئے تری ہے، تمہارے جواب کے انظار میں میری کھوالی ہی کیفیت رہے گی۔' ایک بارجیس، کی باروه اس کی ای میل کو يره چي هي جو په دهندلاچا تياده پرتازه بوچا تفامراس کی تا فیرمعددم موچی تفی اسے یادتھا۔ سے تایا کے پہلے بیٹے کی شادی اثینا طالات رونما ہوئے اس کے بعد وہ شادی میں 2015

کی ایک لغرش نے نہ صرف اس کے کردار اور ذات گوسنح کیا تھا بلکہ دو گھرانوں کی جڑوں میں بھی زہر ڈال دیا تھا، در بدری کی سزا کافتے ہوئے اس نے ماہ وسال کے شارر کھنے بھی چھوڑ دیئے یتھے،ایک مشین کی طرح اجبی فضاؤں میں زندگی مزارتے ہوئے اس کے اصابات، جذبات مر بي تحيي رخلش البتير بي جين ركمتي كه اسے معاتی مانگنے كا ایک موقع تک نہیں دیا گيارُاس كى التجاوُں كوسنا تك نہيں گيا يھا تكراب اسے کی سے اس چیز کی شکایت نہیں تھی، آہتہ آہتا ہے خول میں بندرہ کراس نے زندہ رہنا سيكوليا تفا،شايدة مح بعي زندگي اي طرح كزرتي رہتی اگر اے اپنے باپ کی علالت کی خبر نہ ملتی، ماں اور جہن، بھائی اس سے الی باتیں شیئر كركے پریشان ہیں كرنا جاہتے تھے، وہ جانا تھا، يہ بھی کہ تھر کے لئے بھی اس کے باپ نے اس كے لئے دروازے بندر كے ہوئے ہيں، جانے كوں اسے باپ كى علالت خبر ملنے كے بعد اس کی چھٹی حس بار بار بدالارم دے رہی می کدان کی بارى معمولى نوعيت كالبيل ب، كفروالول كاللي تھی کے باوجود وہ مطمئن ہیں ہو یا رہا تھا، بہت عرمہ گزرااس نے اسے باپ کے سینے سے لکنے، ان کے پیر پکو کر معافی ماسکنے کی صرت کوسلا دیا تها، تمراب بيسب اجا تك ناممكن لكن لكا تعا، بهلي بار وہ کسی کی بھی رضاً جانے بغیر واپس جانے کا حتی فیصلہ کرنا جا بتا تھا، یہ فیصلے کرنے کے بعد اے ایک عجیب ی راحت کی می ایک عجیب سرکشی نے اس کے اندرسر اٹھایا تھا، آخروہ اسے باب کی آخری اولاد ہے، ان کا چیتا بیارہ چکا ے، مالات نے ان کے دل کو بخت کیا تھا، قدرت نے نہیں، حالات کو بدالا جاسکتا ہے مر قدرت کے نیلے کوئیں، حالات سے بھاکتے

ایک طرف رکھتے وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے " میک جا رہا ہے سب، ایک کلیش مارکیٹ میں آر ہا ہے بس اس کی تیاری چل رہی ہے۔''وہ سنجید کی سے بولی تھی۔ "ابو! آپ ناراض بنه مول تو میں کھے کہنا

عامتی ہوں۔' وہ منذبذب تھی۔ ''بلا جھ کہ کہو،تم نے پہلے بھی بھی الی کوئی بات یا عمل تبیس کیا جو میری ناراضی کاسب ہے۔ "ان کے پرشفقت کیج پراس کی ڈھارس

"ابوا آپ کونون پر بي کم از کم تايا ابوکي عیادت کر لینی جا ہے۔"اس کی بات پر ارباب نے بغورات دیکھا تھا۔ "آج اچا تک حمہیں سے بات کہنے کی

ضرورت كيول پيش آئي؟"

" كيونكه بهت وفت كزر چكا ہے، آپ دونوں کو ایک دوسرے کونا کردہ گناہ کی سزادیے دیت، کی کوتو پال اب کرنی جاہیے، وہ بوے ہیں،آپ ان کی طرف قدم بوھائیں مے تو وہ بھی پیچے ہیں ہیں گے، انہوں نے تو خوداسے سرا دی ہے جو ہمارا گناہ گار تھا، انہوں نے ہم سے کوئی تعلق مبیں رکھا تو اپنی اولا د سے بھی منہ موڑے رکھاہے، پورا خاندان اس چیز کا کواہ ہے، مجھے سے چیز تکلیف دین ہے کہ آپ دونوں بعائيوں كے تعلقات حتم ہونے ميں ميرانام بھي آتا ہے،آپ آی کی فکرنہ کریں وہ اس بات کی خالفت نہیں کریں گی کہ آپ تایا ابوے ہات س' اس كالتجانى ليح يرارباب كريم كحم

" تہاری بات قابل غور ہے مگر اس سے نے بھی جھے سے ایس کوئی بات جیس کی،

شركت كے لئے بناء واپس اسے شير لوث كي تھے،اس کے بعد نمراس کے تایا کی فیملی سے کوئی رابطہ مواید ہی دوبارہ بھی ان کے شہر میں اس کے محر کے کسی فرد نے قدم رکھا، اینے باپ کی فطرت کووه جانتی تھی، جو فیصلہ دہ کرلیں ، ہر <del>ق</del>یت یران سب کو بی اس برهمل کرنا بروتا تھا، دوسری جانب اس کے تایا بھی گرم مزائج اور سخت کیر فطرت کے مالک تھے،معاملات کچھا ہے بکڑے كه چرنه تنجلے\_

رشتول كااحترام حتم هوا كجر جينا مرنا بهي حتم ہو گیا،اس کے باب نے اپنی دونوں بہوں کو بھی تخت سے تا كيدكردى تھى كەتايا كے كھر كے كسى فردكا نام تک ان کے گھر میں وہ نہ لیس، بیرحال الگ ا لگ شہروں کے باوجود کوئی نہ کوئی اڑتی خبریہاں سے وہاں تو ہوتی رہی تھی، کچھدن ملے اس کے کانوں تک بھی میے خربیجی کہاس کے تایا ہاسپول میں ایڈمٹ ہیں اسی نے شاید محسوس ندر کیا ہو مر اہے باپ کی مصطرب کیفیت وہ محسوں کر کئی تھی، ىيە چىرت كى بات نېيىل تىخى ، ايك نەايك دن خون كو جوش مارنا ہی تھا،خون کی کشش ختم کیسے ہوسکتی تھی اوراب بدای میل جواس کے لئے بالکل غیرمتو تع تھی، کائی وفت تو اے پیلیتین ہونے میں ہی لگا كريدميل بهيخ والاكون ہے،اس كے وہم و كمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اس طرح سے بھی رابطہ کرے گا، بہت سوچنے کے بعداس نے اس بارے میں ا ہے باپ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ \*\*\*

كافى كيك الفائے وہ اسٹدى ميں داخل ہوئی تھی جہاں ارباب کریم کسی کتاب کے يرر هتي وه قريب بي كري پر براجمان مولي هي. 'بوتک میں کام کیما جارہاہے؟

احرین پر بلنک کرتے نمبر نے اس کی دھر کنوں کو بے تحاشہ برما دیا تھا، کال رہو رتے ہوئے اس کے ہاتھ میں ارزش تمایاں " للائكيه بات كرربى مون غز نين \_"اس كى ستقل غاموشي پرملائكه كو پھر بولنا بڑا تھا۔ " للأنكه! كيسي موتم؟" وه فبمشكل بول سكا " بالكل تعيك ..... اورتم؟ مصروف توخبيس " " بيس سي جا جان كي بين؟" اس ك حلق میں کوئی چیز اسکنے لگی تھی۔ " بيسوال تم خودان سے كرلينا، الجي مجھے بيہ بتاؤ حميس واليس آنے ميس كتنے دن لگ كتے " مجمع اجازت نہیں وہاں آنے کی ، آمجمی كي تو كمريس ابو داخل مبيس مونے دي مے-وه بُعَيْمِ لَهِ مِن بُولا تَعَارِ ''تم اینے کھرنہیں ، ہارے کھر آؤ سے ، فکر مت كرو، آئے بھى سب تعيك ہوگا، ابھى تم بيہ بتاؤ مرف كه كتن دن لك علمة بن؟" مين تو آج بي والبس آنا جا بهتا مول، شايد ايك مفتدلك جائے -"وه بولا تھا۔ "الحچی بات ہے، پرتم ابھی ہے تیاری شروع كردوواليس....." " للائكه ..... " وه درمیان میں بول اشحا تھا "ايك احسان اوركردو، پيچا جان سے بات كروا دو-" جانے كيا كچھ تھا اس كے ليجے ميں كہ لمائكه ن فورأاس كي خوا بش يمل كيا تعا\_ سالوں سے اس نے آسے باب کی آواز نہیں ی تی ، ترہے ہوئے کا نول میں باب کے

آخر وہ کیا سبب ہے کہ تم میری ناراضی کے خدشے کے باوجودایے تایا کے بارے میں بات کررہی ہو؟''ارباب کریم کے سجیدہ جانچتے کہج پروه وه ایک بل کوری تھی۔ "ابو! دراصل آج اجا تک مجصے غزین کی

ای میل ملی ہے۔" کچھ جھکتے ہوئے اس نے ساری بات ان کے گوش گزار کی تھی۔

''ابو! آپ تايا ابوكوزياده جانتے ہيں،آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ غزنین نے بہت مجبور ہو کر اتناعر صے بعدرابطه كيا ہے تواس كئے كه وه باتى سب کی طرف سے مایوس ہو چکا ہوگا، اسے جھ سے زیادہ آپ کی مدد کی ضرورت ہے، میں ب موقع کسی کوئبیں دینا جا ہتی کہ کوئی ہمیں کم ظرف سمجھے۔'' وہ این کے تاثرات نوٹ کرتی پرامید کیج میں بولی تھی۔

" للائكه! تم عامتى موكه مين ال مخص كى مدد کروں جس نے میری عزت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ، اینے ہی کھر میں نقب لگانے ک نیت کی۔" ارباب سخت نا کواری سے بولے

"اے اس کے کیے کی سزا می ہے، میں جا متى مول كرآب اسے مايوس ندكرين، الله كى خوشنودی کے لئے اسے معاف کردیں، وہ آپ کا ا پنا خون ہے، اس سے کو جمثلایا نہیں جا سکتا، رشتوں کے درمیان دیواریں اسمی ہیں، گرتی بن، ان د بوارون کا افسنا بوی بات بین، ان کونه قرن بوے نقصان کی بات ہے، ایک کوشش غرنین نے کی ہے تو ایک کوشش ہم بھی کیوں نہ کریں دیوارکوگرانے کی ،کیا آپ بیابول کے کہ اللہ معاف کرنے والوں کو پہند کرتا ہے۔"اس کے سمجھانے والے انداز پر ارباب کریم اس بار

تقریباً ہیں من کے بعدغز نبین کی دوہارہ ربیع كالآتي مي-" کی گئے؟" اس کے لیجے کی بے جیٹی کو غز نین نے صاف طور پر محسوں کیا تھا۔ '' ہاں ، کر میں بوتیک کے اندر نہیں آؤں گا، تم باہرآ جاؤِ تواجھاہے۔ " پہچان لوگ؟" اس کے سوال پر وہ چونگی " إلى بشايد بياتو مسلم موسكما ہے۔" وہ ویے تہارے گئے بھی بیاستلہ ہوسکتا د منہیں، میں تو حمہیں پیچان لوں گا۔'' اس كے پریفین کہے پروہ جران مولی می-"مركيع؟ نه توميل كي تقريب ميس كولي تصوير بنواني مول نه بى كسى سوشل سائث پرميرى ال اللي مي پر بھي جمهيں پيان لول كا،اب ديكمناسي كرتم بحصر بيجانتي مويالميس" 'میں سمجھ کئی، کیکن میں بھی بہت ہوشیار ہوں، بوتیک سے پھوخواتین تکلنے والی ہیں، ان کے ساتھ ہی نکلوں کی ، تنہانگی تو تم سجھ جاؤے۔" ''چکو ہی تھی کر کے دیکھ لو۔'' وہ بولا تھا۔ ''تمہارے اعماد نے تو میرا اعماد ڈانوا ڈول کردیاہے، سامنے تم خود سے جیس آؤ مے، بیہ و بنا دو بوتیک سے لکل کر دائیں طرف جاؤل یا "جس طرف جاہوں چل پرٹا، تہارے رائے میں، میں آ جاؤں گا، دیکھتے ہیں تم پھیان یاتی ہو یا نہیں۔" غزنین کے چینے کرنے والے

ب و لہجے سے ملتی چیا کی آواز پیجی تو وہ درد چھیا ہیں سکا تھا، پت بی جبیں چلائس کھے آکھیں " پچا جان إ مجمع معاف كر دير -" ممثل آواز میں وہ بات ممل نہیں کر سکا تھا۔ ایں دن وہ معمول کی طرح ہوتیک میں مفروف بھی جب اچا تک غز نین کی کال آئی تھی۔ '' کہاں ہوتم؟ ایک ہفتہ ممل ہو چکا ہے۔' وہ چھوٹتے ہی یو لی تھی۔ ''ہاں، ای لئے تو تمہارے شہر میں موجود وكيا، تم كى كهدر ب مو؟" وه دىگ موكى " الله ميس پہنچ گيا مول، ائير پورث سے יט צו לתר אומפט-'واقعی-' اس بار ملائکہ کے کہے میں خوشی "آنے سے پہلے کیوں نہیں بتایا، میں ابو کے ساتھ مہیں ریسیو کرنے ائیر پورٹ تو پہنے جاتی ، ایسا کروتم حارا انظار کرد، میں ابھی ابو کے دونهيس، ميس خود آربا مون عم هرير مو؟ وه درمیان میں بولا تھا۔ د دهبیں، میں بوتیک میں ہوں۔' '' نعیک ہے، پھر بھے بوتیک کا ایڈریس بتاؤ میں وہاں آتا ہوں۔' میں بھی گھر چپنچی ہوں۔'' ''نہیں میں تمہارے ساتھ گھر جانا جاہتا ہوں، مجھے بوتیک کا ایڈریس بتاؤ۔'' اس کے جمع اصرار ير ملاكك في ايدريس بتاديا تفا-

شایداس نے ملاکلیوی معذرت قبول نبیس کی تھی، لبوں پر بے ساختی بھرتی مسکراہٹ کے سیاتھ وہ والیں قدم بوھاتی اس کے مقابل آئی تھی جو مسكراتي نظرون سينا اسدد مكيدر بالقا-اليو طے ہو گيا، چور چوري سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔" ملائکہ نے مسکراتے ہوئے اس کے شرمندہ تاثر ات کودیکھا تھا۔ " تنهارا سامان کهال بین؟ "وہاں،اس میلسی میں۔"غربین نے دور کسی میلسی کی طرف اشاره کیا تھا۔ "سامان وبال، تم يهال-" وه ديك موكي ''غز نین صاحب! ایسی لاپردانی تو بورپ میں بھی کوئی جیس کرتا ہوگا ،اب جلدی چلو ور شہم تو يهاں ہو مح مرسامان و ہاں ہيں ہوگا۔ " ہول کر بولتی وہ عجلت میں غزنین سے پہلے ہی آھے پڑھائی حی۔

\*\*

اس کے ساوے اندیے دھرے کے دحرے رہ محے تھے، ارباب کریم کے کھر ہیں اس كالحرجوشي كے ساتھ والہانہ استقبال ہوا تھا، غزنین کی آمد راز ہی تھی، یہاں تک کہ ملائکہ کی دونوں شادی شدہ بہنیں بھی اس بات سے بےخبر تھیں مر کھر میں جتنے افراد تھے سب ہی بہت محبت اور احرّام ہے پیش آئے، یہاں تک کہ ملائكه كى مال أوراس كى چى كى بيمى زبان بركوتى یخت جلہ یا شکایت مہیں آئی می، سب کے درمیان موجود ره کرتوجه اور اینائیت کوسمینتے ہوئے اے آئے کے مراحل بھی بہت مشکل تہیں لگ رے تھے، کمر کی خواتین نے خاص طور پر کھانے راس کے لئے خوب اہتمام کیا تھا، ایک منٹ لتے بھی اسے کی نے تنافیس محبوڑا، داست

انداز پر وہ بھی پر جوش ہوگئی تھی، وہ بوتیک سے تنہا نکلنے والی ایک مشمر کی طرف بردھتی ایس کے ہم قدم ہو گئی تھی جواس کی ہم عمر ہی نظر آتی تھی، ملائکہ کی طرح اس نے بھی اسکارف سر پرلیا ہوا تھا اوربس ا یک شولڈر بیک کندھے پر موجود تھا، حالانکہ اس كا راسته دائيس جانب تفامكر اس لوكي كو دائيس جانب جاتا د تکھ کروہ نامحسوں انداز یا ئیں طرف نگل آئی تھی، بیا کیے مصروف شاہرا ہمی جس کے اطراف مين شايجك مالز اور ريستورنس وغيره تھے، شام کا وقت تھا لہذا ٹریفک کے ساتھ ساتھ لوگ بھی بے تحاشہ موجود تھے، چلتے چلتے مستقل اس کی تھوجتی نظریں آتے جاتے چہروں کو بغور د کیور ہی تھیں، حالانکہ اسے بیرسب بہت عجیب لگ رہا تھا، بہر حال اسے پیلی تھی کہ غز نین کے یاس کچھ نہ ہی کم از کم ایک سفری بیک تو موجود ہو گاء ای دوران اس کی نگاہ سائے ہے آتے ایک محص ر مقبر کئی میں، دراز قامت، چرے پر ہلی سی فریج کث، وہ پہنتہ جہیں کس دھیان میں اور عجلت میں ہی ملائکہ کے برابر سے نکلا ہی تھا کہوہ

باختيارات يكارى ك-و ایکسکوزی " ملائکہ کی آواز پر وہ جے زِبردی رکا تھا، جبکہ ملائکہ کو اب نظر آیا تھا کہ وہ مخص تو بالكل خالى ياتھ ہے، اس كے بےطرح سجيده تاثرات اورآ تھوں سے عياں موتى اجلى اورسوالیہ تا ثرات پر ملائکہ کوشرمندگی نے آ تھیرا

"سورى، مجمعة زراغلط بني موكى تقى-" كچم ا كرمعذرت كرتى وه سرعت سے آھے بوھ ر چند قدم دور جا کر جانے کیوں اس نے ذرا جو گردن موز کرد یکما تو بری طرح محکی رک وه ویں رکا اس بر بی نظر جمائے ہوئے تھا

2015

ہے۔ میری وجہ سے پریشان مت ہو در د زیادہ نہیں ہے، میں سو جاؤں گا۔'' اس نے روکنا چاہا ت

''کلف مت کرو، میرا بھی موڈ ہے جائے کا،تم لاؤنج میں ہی آ جاؤ، میں جب تک جائے تیار کرتی ہوں، تب تک تم ڈاکیومنٹری دیکھو بہت انجی ہے۔'' ملائکہ کے ان سی کردینے پراسے ماننا ہی ہڑا تھا۔

پائی کا گلاس اور شیلیٹ دے کر ملائکہ کی اور شیلیٹ دے کے سینٹرل شیل کی تھی، جائے کے سینٹرل شیل کی تھی، جائے کے سینٹرل شیل کی تھی۔ ملائکہ نے جرت ہے اسے پکارا تھا، ملائکہ کو اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے، لا تھا کہ اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے، لا تھا کہ اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے، لا تھا کہ اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے، ان رہے دی تھی، صوفے پر شیم دراز بندی لائٹ آن رہے دی تھی، صوفے پر شیم دراز موٹ اٹھا تے ہوئے ہوئے موجود دانوں کے گہرے نشان پر چندلیحوں کے موجود دانوں کے گہرے نشان پر چندلیحوں کے موجود دانوں کے گہرے نشان پر چندلیموں کے ہوئے اس نے تھا ہوں کارخ پدل کرر یہوٹ سے ٹی وی اس نے تھا ہوں کارخ پدل کرر یہوٹ سے ٹی وی جوئا آف کیا تھا، رہیوٹ ٹی وی ٹرالی پر رکھنے وہ اس جوئا ہوں کارخ پدل کرر یہوٹ سے ٹی وی جوئا ہوں کارخ پدل کرر یہوٹ سے ٹی وی جوئا ہوں کارخ پدل کرد یہوٹ سے ٹی وی جوئا ہوں کارخ پدل کرد یہوٹ سے ٹی وی ہوئا ہوں کارخ پدل کرد یہوٹ سے ٹی وی ہوئا ہوں کارخ پدل کرد یہوٹ سے ٹی وی ہوئا ہوں کارخ پر اس کے وجود کوایک جوئا ہوں کی ہوئا ہوں کارخ پر اس کے وجود کوایک جوئا ہوں کارخ پر اس کے وجود کوایک جوئا ہوں کی ہوئا ہوں کارخ پر اس کے وجود کوایک جوئا ہوں کی ہوئا ہوں کی ہوئا ہوں کارخ پر اس کے وجود کوایک جوئا ہوں کی ہوئا ہوں کی ہوئا ہوں کارخ پر اس کے وجود کوایک جوئا ہوں کو ہوئا ہوں کی ہوئا ہوں کو ہوئا ہوں کی ہوئا ہوں کو ہوئا ہوئا ہوں کو ہوئا ہوئا ہوں کو ہوئا ہوں کو ہوئا ہوئا ہوئی کو پر اس کی ہوئا ہوں کو ہوئا ہوئی کو پر اس کو ہوئا ہوئی کو پر اس کو پر اس کی ہوئا ہوں کو پر اس کی کو پر اس کی کو پر اس کی ہوئی کو پر اس کی کو پر اس کی کو پر کو

کار بٹ سے جا کرایا تھا، اس کے طلق سے کوئی اور کار بٹ سے جا کرایا تھا، اس کے طلق سے کوئی آواز تک نہیں لگئے مند کے لئے اس برخنودگی چھائی رہی تھی مرآ کے کھلتے ہی اسے یاد آ کیا تھا کہ وہ لاؤن میں ہے کہری خاموثی ارد کرد تھا تھی ، نیند کے خمار میں ہی اس نے ایسے ارد کرد تھا و ڈائی تھی، اس نے ایسے ہی جا وہ وہ وہ سے اجمالا تقریباً صوفے کی پشت بر اور دو وہ وہ سے اجمالا تقریباً صوفے کی پشت بر اور دو وہ وہ سے اجمالا تقریباً صوفے کی پشت بر

محے تک آمے کا پروگرام بھی ترتیب دے دیا گیا قا، جس کے مطابق غز بین کوایک دن مزیدان کے مر رکنا تھا اور پھرتیسرے دن ملائکہ اور اس کے مال باپ کے ہمراہ اپ شہرادرائے کھر جانا تقا، گر اس سے پہلے ہی کچھ ایسا ہو گیا جس نے اس کی سوچ کے زادیے کو ہی بدل کر رکھ دیا، اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کی زندگی ایک نیارخ اختیار کر لےگی۔ اس کی زندگی ایک نیارخ اختیار کر لےگی۔

خوف ایک کیفیت ہے، ایک ایی طاقت ورکیفیت جوانسان کو ممل اپنے حصار میں لے کر اس حدیک دل و د ماغ پر حادی ہو جاتی ہے کہ سوچنے بچھنے کی صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں، اس کیفیت سے گزرنے کے بعد جو پہلی سوچ، پہلا احساس دل، د ماغ میں جاگتا ہے، وہی اس کیح کی سب سے بڑی حقیقت اور سچائی ہوتی ہے، طائکہ کے کمر میں آنے والی دوسری رات اسے خوف کی بجھا ایس ہی کیفیت سے دوجارکر گئی تھی، خوف کی بجھا کی زندگی میں اس نے پہلے بھی خوف کے ایسے حملے کا سامنانہیں کیا تھا۔

سرن کا براہم ''کمرے کی لائٹ آن دیکھی تو آنا براہم اب تک سوئے کیوں نہیں؟ طبیعت تو گر ہو نہیں؟''اس کی تشویش پر وہ دمیرے سے مسکرایا تدا

" می فعیک ہوں، بس ذرا سر بی درد ہے اس لئے نینز نبیں آر ہی تھی۔" "احیما تو بھر بیں، تمہارے لئے درد کی

"اجما تو بھر میں، تمہارے لئے درد کی تیبلیٹ کے کر آتی ہوں اور ساتھ بی اچھی سی

2015

لے سب سے مشکل کام وہاں رکے رہنا تھا اور اس سے بھی زیادہ مشکل کام ملائکہ کی ست دیکھنا اس ك قريب جانا تها، كزر بي ايك من من من لینے سے شرابور ہو چکا تھا، کوئی چیز تھی جو اسے ملائکہ کی ست مینج رہی تھی، بیانج تھا کہ اس سے خوفزدہ ہونے کے باوجودوہ اسے اس طرح چھوڑ كرتبين بها كناجإبتا تعاءاس كاحلق بالكل خنك تعا جِب بہت ہمت کر کے پنجوں کے بل وہ ذرا الما تک۔ کی ست بوحاتها، اس کی طرف بوصتے بوصتے غزنین نے بھی ارزتے کچے میں اس کا نام کے ریکارا تھا مگروہ تو ہے جان، بے ص وحرکت ای حالت میں تھی۔ دوكسى بيارى كے دور فيس براتے اسے،

آسيب زوه به يدائن، ميرے بينے پر بہتان باندها جارہا ہے، اس خون آشام بلائے سب كے سامنے يرے يح كا ہاتھ چا ڈالا۔ وور ہیں سے دوائی مال کی چے ویکارس رہا تھا،ان کی آواز مستقل اس کے کانوں میں کو بج رہی

لرزتے ہاتھوں ہے غزنین نے اس کا چہرہ سیدها کرنے کی کوشش کی محی بھراس کا وجود اکڑا ہوا تھا، ایا لگ رہا تھا جیے کی نے اس کے نازک وجود کوتو ژمر وژ کر بہت او نیجاتی سے سیج فنخ دیا ہو، ذراس کوشش کے بعدوہ اس کا سرنارال مالت میں لے آیا تھا، اس کے سرد برف جیسے چرے کوچھوتے ہی غزنین کی کیفیت پر لنے کلی می، وہ کیفیت جس کا خوف سے کوئی تعلق نہیں تقا، ووبس اذيت ياك حالت مين تحيي اس مين اس كى كردن اور ديكر اعطاء متاثر ہو سكتے تھے، جس وقت غزنین نے اس کا سر محک کیا، اس کی تھے، جن کور مکھنے کے بعد غزیمن نے اس کی 2015

تھا، پیددہشت ہی تو تھی کہ دہ صونے پر چڑھ گیا تھا،اگراس کے قدم ساتھ دیتے تو وہ صونے کی يشت كو كِعِلاً تَك كردور بِهاك جاتا تمرجو بهيا تك منظراس کے سامنے تھا، وہ اس کے حواسوں کو ہی نہیں اس کے وجود کو بھی سن کر چکا تھا،اس کے اعصاب مضبوط نه ہوتے تو یقیناً وہ جیخ اٹھتا مکروہ لرز ضرور گیا تھا، ایک خوف کی شدت بھا گئے پ مجبور کر دیتی ہے، خوف کی ایک شدیت وہ بھی ہوتی ہے جو پھرا کر رکھ دیتی ہے، وہ بھی پھر ک طرح سأكت ره گيا تفامكر دل خوف كي شديت سے سینہ بھاڑ کر باہر آنے کو تھا، پیچے صونے کی یشت کو پکڑے وہ آ دھے اٹھنے اور آ دھے بیٹھنے دالي لوزيش من ساكت تفاء اردكرد بهيلا سانا مبلی بار هیت ز ده لگ ر با تها، وحشت ناک نظری<u>ن</u> اس پر ہی جی تھیں جو پہلی نگاہ میں زردروشی میں سی عفریت سے زیادہ دہشت تاک لگ رہی سمى، اس كے پير كھننوں كى طرف مڑے ہوئے

دونوں باز وعجیب طرح سے پشت کے نیچے د بے ہوئے تھے، اس کی تعوری بالکل حیت کی طرف اتھی ہوئی تھی اتن کداس کے سر کا اوری حصہ کاریث سے لگا ہوا تھا، زردروشی علی اس کی غيرمعمولي حد تك علي أيميس غزنين كي جانب تھیں مر ساہ پتلیاں سی غیر مرتی ہے بر مرکوز تحيي، وه پليس جميك بي نهيس ربي تحي، اس كا مرا، تردا وجود کسی پیمرکی طرح ساکت و جارتها، غرنین کے ہواس مخل اور اعصاب سل بی تھے، ايك عك ملائكه كى جانب د مجتاده بالآخرد ميرے رجرے خون کو پھیاڑنے کی کوشش کرتا صونے ے کسکتا نیچ کار پٹ پر آیا تھا،اس کادل،دماغ خوف ہے اتفا متاثر ہوا تھا کہ اس نے قدموں پر افسے کی کوشش ہمی نہیں کی تھی ، اس وقت اس کے

اسے دیکھتی بت بن گئی تھی۔ اس کے رخباروں اور ہونٹوں پر رکے آنسوؤں کے قطرے پوروں میں سیٹنا وہ اس کی ساکت آنکھوں میں دیکھر ہاتھا۔ ''تم ٹھیک ہواب؟''غز نبین کے نرم لیجے پربھی اس کا سکتہ نہیں ٹوٹا تھا۔ درجہ یہ رہے گئی ہوا ہے۔

روس کے سامنے سے افتا وہ تیز قدموں ہوں۔ 'اس کے سامنے سے افتا وہ تیز قدموں سے لاو نج نقل کیا گرجب پانی کی بائل اور گلاس سے لاو نج نقل کیا گرجب پانی کی بائل اور گلاس افتا ہو اپس آیا تو لاو نج نیس کہیں بھی ملائکہ کا نام ونشان نہیں تھا، گہری سانس لے کر اس نے بانی کی بائل کود یکھا تھا، اس پانی کی اسے بھی اشد مرورت تھی، اپنی تکلیف تو انسان سہد لیتا ہے گر اس خر روت تھی، اپنی تکلیف تو انسان سہد لیتا ہے گر اس کے کہیں بہت ہی خاص، اپنے کو تکلیف میں دیکھنا اسے محسوں کرنا۔

لق دق محرا کوعبور کرنے کی جیسی اذہت ہے۔ دوجار کر دیتا ہے، ایسے ہی محرا کی بیاس وہ محسوں کررہا تھا، ان کھایت کی سب بوی حقیقت، سب سے اہم سچائی کہی تھی کہ ملائکہ اس کے دل، اس کی زندگی جی سب سے خاص مقام پرموجود مجمی، بیمقام اس نے کب فتح کیا غز نیمی خود بیہ نہیں جانیا تھا۔

\*\*

''کیوں نہیں، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے۔'' وہ سجیدہ می مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ ''میں بس تیار ہوں، جلدی جلدی کرتے ہوئے بھی اتنا وقت لگ گیا۔'' بولتے ہوئے ملائکہ نے ایک بار پھراس کی طرف دیکھا تھا جو

تكايف كوسيح معنول بين محسوس كيا تفاء اس كى حبیت برجی ساکت پتلیوں کو دیکھتے ہوئے غزنین نے جاہاتھا کہاہے بتائے کہوہ اس کے ساتھ ہے، اس کے قریب ہے، وہ اسے چھیل ہونے دے گا مر .... شاید اسے بیا کہنے کی ضرورت تبین تھی ، خاموشی سب مچھ کہدر ہی تھی ، سبِ کچھ مجھارہی تھی ، زردروشنی میں ملائکہ کا چہرہ تھے کی مانندسفید ہو چکا تھا، رحم، ہدردی، اپنائیت جانے کون کون سے بے نام جذبوں کے ساتھووہ اس کے سرد پیشائی کو سہلاتا، اپنی موجود کی کا احساس ولار ہا تھا، الحلے چند سکینڈ میں اس نے اس تمام عرصے میں پہلی بار ملائکہ کی بند ہوتی آتلھوں کو دیکھا تو جیسے ہوش میں آیا تھا، یکدم اسے احساس ہوا تھا کہ بیہ پوزیشن اس کے لئے بھی لئنی نازک ہے، اے تنہا یہاں رکنے کے بجائے گھر کے کسی فرد کو بلانا جاہیے، اس سے يہلے كه وہ اين ارادے يرمل كرتا يكدم اسے ملائکہ کے وجود میں حرکت دکھائی دی، ایکے ہی يل وه و بديائي آئيميس محولتي المصنے ي كوشش كررہي تھی، وہ اتن لاغر دکھائی دے رہی تھی کہ غز نین سب کھے بھلا کراہے اٹھ کر بیٹھنے کے لئے سہارا دے کیا تھا، اس کھے وہ ساکت رہ گیا تھا جب ملائکیدا نصنے ہی اس کے بازو سے سرٹکائے سسک التھی تھی، اس کے گرم آنسو اینے بازو پر محسوس كرتے ہوئے غربين كے دل كو مجھ موا تھا، اس کی مھٹی سسکیاں اس کے خوف، اذبت اور لا جاري کي گواه تھيں، جو بے چين کرتيں غز نين کو اس کا چره د میصنے برمجبور کر گئی تھی ، کوئی چیز تھی اس کے آنسووں سے تربتر چرے پر کمانجام کی برواہ دیتے تھے، ملائکہ کی سسکیاں طلق میں کھٹ کئی میں، اس کی جرأت پر وہ ساکت نظروں ہے

محسوں کیا، میں اس سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔' اس ے کہے کے ملائکہ کے تاثرات بدلے

ودي محسوس كيا، في الحال ميرے لئے بيہ لفظوں میں بیان کرنا تھن ہے۔"

'' پہنیں ہم کیا کہدر ہے ہو سمجھ سے باہر ہے۔'' اس کی آنکھوں میں چکلتی مسکراہٹ اور لنجى ممرائى سے تعبراكر بولتى وه سامنے سے جث همي تقي، چند کموں تک وه اس کو ديڪھٽا رہا تھا جو ورینک کے قریب اپنے بیک میں جانے کیا

تلاش کردہی تھی۔ " تہارے ساتھ اب تک وہ پراہم ہے،

مجھے انداز ہبیں تھا، کوئی ٹریٹنٹ چل رہا ہے؟

ووت بجین ہے ہی چل رہا ہے، بس اب میں بی بابندی سے جاری مبیں کر یاتی ، و سے بھی وقت کے ساتھ ساتھ سے پراہم کم ہوتی جا رہی ہے، پچھلے سال صرف دو پار ایسا افیک ہوا تھا۔'' وهسرسرى انداز ميں بتارہی هي۔

"میں دعا کروں گا کے جہیں کمل ایسے افکی سے نجات مل جائے، میں دوبارہ بھی مہیں اتنی تکلیف میں متلائمیں دیکھ سکتا۔ " مچھ تھا اس کے معمر کہے میں کہ ملائکہ اس سے تکابیں جبیں چرا

"اگرتم تيار موتو چليس-"رسٺ واچ پر نگاه ڈالٹا وہ بولا تھا جوابا ملائکہ نے غائب د ماغی سے اثبات مين سربلاكر بيك كانده يروالا تفااور اس کے ساتھ بی دروازے کی سمت برو ھائی تھی۔ <sub>ተ</sub>

اسے احساس ہوا تھا کہ گزرا تمام وقت رائیگال نہیں گیا تھا، بدعرمہ تو واپس اینوں کے دل تک کی رسائی حاصل کرنے کا ایک داستہ تھا جو

اسندى نيبل كردر كمى كرى مينى كربين كالقاء "منع سے تم دکھائی نہیں دیں، چی جان نے بتایا تمہاری طبیعت کچھ ناساز ہے، اب لیسی

" ہاں، اب تو ٹھیک ہوں، تایا ابو کے کھ جانے کی خوشی نے طبیعت فریش کر دی۔ ' وہ مسکرا كر بولى هى، جبكه غزنين نے بغوراسے ديكھا تھا، ہلکی سی نقابیتِ اب بھی اس کے چہرے اور کہج سے عیاں تھی مگر لائٹ سے میک اپ نے اس کے چہرے کوفریش کردیا تھا، ادھ کھلےتم بال اس کی پشت پر چک رہے تھے، کاٹن کے ایمر ائیڈڈ ملکے اور یج کارلباس میں وہ بہت تھری تھری کی نظر آئی تھی ، یا پھرا سے ہی وہ پرکشش دکھائی دے ر بی تھی ، بہر حال جو بھی تھاکل رات سے اب تک کھ چزیں بدل چی تھیں جواس کے اختیار میں ہیں تھیں، ملائکہ خاموش سے دویشہ پرکیس کرلی وی هی جبکه وه اس پر سے نگاہ مثاتا پچھلے سی میں ملتی کھڑی کے قریب آگیا تھا، کائی رنگ کے نازک کھولوں والی بیل ہوا کے جھوٹکوں سے کھڑی سے ٹکرا رہی تھی ، کائی پھولوں کے سکھے کو چھوتے ہوئے غزنیں نے کردن موڑ کر اسے د يکھا تھا جو دو پشه شانول پر ڈالتی وارڈ روب کی طرف جارہی تھی۔

" جانتي هو، كل رات ميس خونزده هو كيا تھا۔"اس کے اچا تک کہنے پر ملائکدر کی تھی اور پھر اس کی جانب دیکھے بغیر بالقابل آٹھبری تھی۔ " اندازہ ہے، سوری میری وجہ ے تم کائی پریثان ہوئے۔'' مدنہیں، تمہاری وجہ سے نہیں۔'' اس کے

- نورا بی کہنے پر ملائکہ نے جیرت سے اسے دیکھا

"جو میں نے اسے اور تمہارے درمیان

حولاد2015

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

اس نے کڑے مصائب کے ساتھ ہموار کرلیا تھا، اس دوران جو مجھاس نے دفت اور حالات سے سیکھا، سہا، برداشت کیا وہ سب اس کی آھے کی زندگی کے لئے بہت کارآ مدتھا۔

اس کی اچا تک آمد اس کے گھرانے کے جیرت کا شدید جھٹکا تھی، وہ شکر گزار تھا،
ملائکہ اور اس کے ماں باپ کا، جن کی وجہ ہے اس نے اپ کا سامنا کرنے کا تخفن مرحلہ بھی طے کرلیا، بھائی اور بیٹے کوساتھ اپ سامنے دیکھ کے وہ تھے گر جب آٹھوں پر گئیں آیا انہوں نے بھائی اور بیٹے کو ایک ساتھ سینے سے لگا کرسالوں کی گرددھوڈ الی تھی، پیملاپ سینے سے لگا کرسالوں کی گرددھوڈ الی تھی، پیملاپ ایک نہ ایک دن تو ہونا تھا اور بھی وقت مقرر تھا۔

کثافتوں ہے یاک منح خیزی کی مرحم خنک ہوا میں وہ حجے سے کی تھلی نصا میں ٹہلتا ،اپنے رب کا شکر گزار تھا۔

پرندوں کی چھاہٹوں کو سنتے ہوئے اس کی نگاہ نے لان تک گئی تھی، وہ یقیناً ملائکہ بی تھی جو چہل قدمی کے لئے باہر آئی تھی، باؤنڈری پر ہاتھ کا کا نے قدر سے جھکاوہ اسے بی دیکھے گیا تھا۔

دہ خود سے ملائکہ کی لاتعلقی کو، گریز کو محسوس کر گیا تھا، وہ اس سے نگاہ تک نہیں ملا رہی تھی، کجا کہ خاطب کرتی اور وہ جیران نہیں تھا مگراس رات کی دو مختلف کیفیات سے گزرنے کے بعد جو خاموش وختانی تعلق ملا تکہ سے بندھ چکا تھا، وہ اس سے دو مختلف کیفیات سے گزرنے کے بعد جو خاموش حذباتی تعلق ملائکہ سے بندھ چکا تھا، وہ اس سے دو مختلف کیفیات سے گزرنے کے بعد جو خاموش حذباتی تعلق ملائکہ سے بندھ چکا تھا، وہ اس سے دو کا تھا۔

شایداس کی نگاہوں کا ہی اثر تھا کہ ملائکہ اس کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور ہوگئی تھی، اسکلے چند محوں میں غز نین نے اسے جہت کی طرف آتے سیرھیاں طے کرتے دیکھا تھا، سفیدلیاس

میں سفید ہی دو پشر اور شانوں پر ڈالے وہ سادہ سے روپ میں اس کے سامنے آرکی تھی ، آج سے پہلے غز تین کو بھی کوئی صبح اتن خوبصورت اور جاذب نظر نہیں لگی تھی۔

"اب خوش ہوتم ؟" وہ پوچھرہی تھی۔
" ہاں اور اس کے لئے میں تم سب کا
احسان مند رہوں گا، اگر تم سب مجھے معاف
کرکے قبول نہ کرتے تو آج بھی میں دور کہیں
پچھتاؤ کے گی آگ میں جاتا خالی ہاتھ بیٹھا ہوتا۔"
وہ کمری شجیدگی سے بولا تھا۔

"انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اس کا ایک عمل ساری زندگی پر بھاری پڑسکا ہے، اگر تم نے آٹھ سال اپنے ایک عمل کی بدولت سزاکے طور پر کائے تو آزاد میں بھی نہیں رہی تھی، بجھے مزاحت کا حق تھا مگر کسی کی جان لینے کا نہیں ،کوئی بھی پر یقین نہیں میرے اس عمل کے بعد کہ میں نامل ہوں یا آسیب زدہ، اگر ایسا نہ ہوتا تو اب تک میری شادی ہو چکی ہوتی اور ای ، ابو میری طرف سے بے سکون نہیں ہوتے۔ "اس سے نگاہ ملائے بغیرہ و ہولی تھی۔ ہوتے۔ "اس سے نگاہ ملائے بغیرہ و ہولی تھی۔

ہوئے۔ اس کے الے جیروہ ہوں گا۔ ''میں اس چیز کے لئے بھی تمہارے سامنے شرمسار ہوں گا کہ میری وجہ سے تمہارے بارے میں غلط با تیں پھیلی ہیں اور اس سب میں میرے گھر کے پچھافراد کا بھی ہاتھ رہا ہے۔'' وہ مچھ ندامت سے قبول کررہا تھا۔

"اب وہ سب دہرانے سے کچھ حاصل نہیں، اب وقت بدل چکاہے، میں خوش ہوں کہ میں نے تہیں مایوں نہیں کیا،تم نے جو جا ہا وہ ہو گیا، ابتم ایک انچھی زندگی کی شروعات کررہے ہو۔" ملائکہ نے موضوع بدلا تھا۔ ہو۔" ملائکہ نے موضوع بدلا تھا۔

''ہاں اور ایک اچھی زندگی کی شروعات اور زیادہ اچھی ہو جائے اگر اس کی شروعات میں می 'اس سے پریقین کہے پر ملائکہ نے بس ایک نگاہ اس کی مسکراتی نظروں میں دیکھا تھا، زبان سے ایک لفظ تک نہ کہا تھا۔ سے ایک لفظ تک نہ کہا تھا۔

ایک لفظ تک بھلے ہی اس نے نہ کہا ہو گر اپنے کمل سے اس نے بیہ باور کروا دیا کہ جوغز نین چاہتا ہے وہ اس کی جاہت نہیں، جب ہی تو اس نے ایک بار بھی اس کی کال ریبونہیں کی جبکہ غرز نین کسی معمول کی طرح صبح، دو پہر، شام مستقل مزاجی سے اسے کال کرتا رہا تھا اور بیہ سلسلہ جاری تھا۔

رمضان کارجمتوں بھرامقدس مہیند شروع ہو چکا تھا مگر کھر کے اندر جو کھیڑی کی رہی تھی، وہ اس کے مزاج کو برہم رکھے ہوئے تھی، اپنی مال سے اس کے تعلقات کشیدہ چل رہے تھے جس کی وجہ سے کھر کے ماحول میں تناؤ قائم تھا، ارباب کریم سب بچھدد کھیر ہے تھے مگر کسی مصلحت کے تحت خاموش تھے، ملائکہ کوان کی بیضاموشی بہت محل رہی تھی، اس سب سے فرار کے لئے بیہ منبہت تھا کہ ہوتیک میں اس کی مصروفیات ہو ہے منبہت تھا کہ ہوتیک میں اس کی مصروفیات ہو ہے منبہت تھا کہ ہوتیک میں اس کی مصروفیات ہو ہے منبہت تھا کہ ہوتیک میں اس کی مصروفیات ہو ہے

رمضان کا دوسراعشرہ شروع ہو چکا تھا جب اس رات معمول کی طرح غز نین کی کال آئی تھی ، ہیر بار کی طرح ملائکہ وہ کال نظر انداز نہیں کرسکی محمی ، منبط ختم ہو چکا تھا لہٰذا اس کی کال ریسیو کرتے ہی وہ بھٹ پڑی تھی ۔ د جمہ سے میں فران ہو ہی ۔

ربان سے انکار کرنا کیا اب بھی ضروری ہوں، زبان سے انکار کرنا کیا اب بھی ضروری ہے، آخر ریسب کر کے تم ثابت کیا کرنا جا ہے ہو؟'' میسب کر کے تم ثابت کیا کرنا جا ہے ہو؟'' ''السلام وعلیم!'' جوابا اس کے برسکون کہے پردہ خاموش رہی تھی۔ تمہارے ساتھ ال کرکروں۔'' ''میرا خیال ہے کہتم کچھ زیادہ جذباتی ہو رہے ہو جبکہ میری زندگی میں کسی جذباتی فیطلے کی جگہ نیں۔'' وہ کچھٹا کواری سے جتا گئی تھی۔ ''جذبات اور احساسات کے بغیر زندگی کا تصور کر سکتی ہوتم ؟'' وہ بغوراس کے تاثرات دیکھتا بولا تھا۔

''غز نین! ایک طویل مت کے بعد دوگھر ملے ہیں، ان کے درمیان پھر ہے آگ لگانے کی کوشش مت کرو، نضول چیزیں دماغ سے نکال کر اپنی سوچ کارخ بدلو۔'' وہ سرد لیج میں بولی تھی۔ ''دنہیں، آگ نہیں، بس کسی کے دل میں اپنی جا ہت کے دیے روشن کرنا چاہتا ہوں، سوچ کارخ بدلنے کا کوئی فا کدہ نہیں، ہررخ پرتم موجود ہو، بتاؤ کہاں جاؤں؟'' اس کے سوال پر ملائکہ زیج ہوتی جانے کے لئے بیٹ گئی تھی کہ غز نین زیج ہوتی جانے کے لئے بیٹ گئی تھی کہ غز نین نے سرعت سے اس کا ہاتھ تھام کر واپس اپنے مشابل کیا تھا۔

" تیرے سوال کا جواب دے کر جاؤ۔"
اس کی ساکت نظروں ٹیں دیکا دہ بولا تھا، ملائلہ
رکی سانس کے ساتھ بچھ بول نہیں کی تھی نہ بی
اس کی مجری نگاموں ٹیں بولنے جذبوں کی تاب
لاسکی تھی، ابنا ہاتھ اس کی گرفت سے نگالتی دہ تیز
قدموں سے سیر میوں کی جانب بڑھ کی تھی۔
قدموں سے سیر میوں کی جانب بڑھ کی توشش تھی کہ
اس سے دوبارہ کراؤ نہ ہو گر مین وقت پر دہ بڑی
ڈھٹائی سے اس کے روبروآ کھڑا ہوا تھا۔
ڈھٹائی سے اس کے روبروآ کھڑا ہوا تھا۔
'' اب تم تک جہنچنے کے لئے راستہ ہموار کرنا
ہوگا، کمر میں جانیا ہوں اس میں زیادہ دشواری
نہیں ہوگی، ویسے تہیں ہے بہت جیب کے گر کے گر بی

تہارا ساتھ اہم ہے، جو میں حاصل کر کے رہوں

عنا (226) جولار 2015

سے کچھ کہنے سے پہلے ایک بارا پے مال باپ کی طرف بھی دیکھ لینا، بجھےتم پر پورا یقین ہے کہ تم میر ہے اورا پنے مال باپ کی دل آ زاری نہیں کرو کی، میں اب بار بار کال کر کے تمہیں پریشان نہیں کروں گا، میر سے پہنچنے تک خاموثی سے اس معاطے پر مزید سوچو، پھر جو فیصلہ تمہارا ہوگا، وہ بحصے تبول ہوگا، اس بدرخواست ہے کہ اپنا فیصلہ میری آنکھوں میں دیکھ کر بنانا۔'' اس کے سجیدہ لیج پر ملائکہ نے پچھ بھی کے بغیر لائن ڈسکنیک کے بغیر لائن ڈسکنیک

\*\*

آخری عشرے کا بہلا روزہ تھا، وہ بوتک میں تھی جب اجا تک بھائی کی آمہ ہوئی، اس اطلاع کے ساتھ کہ اس کے تایا، تانی کھر آئے موتے ہیں، ظاہر ہے پھر پوتیک میں رکنا ناممکن تفاء كمر ينجني تك اسے بياحساس موتار باتھا كمتايا وغیرہ کی آند معمولی نوعیت کی مہیں ہے اور بیٹھیک مجھی تھا، تایا، تائی کے علاوہ ان کی بوی بہو اور بری بین بھی ساتھ موجود تھیں، ان کے والہانہ انداز اور کر بچوش کے ساتھ ساتھ جووہ دیکھرہی تھی وہ سب اس کی زبان ملک کر سکتے تھے، اس کی مال کے مطابق ان کی لیسی بیٹی کی اتن شاندار عیدی سرال سے ہیں آئی ھی،سب بہت خوش تھے، تحمر میں رونق سی بھری تھی ، افطار کا لطف دو ہالا ہوگیا تھا،اس کی خاموثی کو یقینا شرم وحیا پرمعمول كيا موكا، جبكه حقيقتا بيسب اس كے لئے شاك تھا، اسے یہی انداز ہمبیں ہور ما تھا کہ اسے کیسا ردمل رکھنا جاہیے، کیاسو چنااور کیاسمجھنا جاہیے؟ رات میں وہ سب عید کے دوسرے دن کی دوت دے کروالی کے لئے روانہ ہو گئے تھے، ملائكه كا ماؤف دماغ ممكانے يه آنے لكا تھا، وه د کھے رہی تھی کدائ کے مال باب کتنے خوش اور '' پہلی بات تو رہے کہ میں پھوٹا بت نہیں کرنا جا ہتا ، دوسری بات رہے کہ انکار کے لئے زبان کھولنا مجمی مت ورنہ سب کی خوشی غارت ہو جائے گی اور میں نے تو انکار سن کر ویسے ہی تباہ ہوجانا ہے۔''

' غز نین! میں نداق نہیں ہرداشت کروں گی،میرے دل میں کوئی بغض نہیں اگر میں نے تم پر کوئی احسان کیا بھی ہے تو اس کا بید مطلب نہیں کہ اس احسان کا بدلہ تم بچھ پر ترس کھا کرا تارو، واہ واہ میننے کے لئے تم بچھے مہرہ مت بناؤ، اگر تم نے اس معاطے کو ختم نہیں کیا تو میں خود تایا ابو کو نون کروں گی۔' وہ مجڑ نے لیجے میں دھمکا تھی

" للانک! ایک بات ذہن نشین کرلو کہ بھے

نہ کسی کی واہ واہ سیننے کی خواہش ہے نہ ہی تابل

رخم ہو، اگرتم میرے جذبات کوہیں خاطر میں لانا

چاہنیں تو نہ کرو ان کی قدر لیکن اس طرح ان

جذبات کو مجروح نہ کرو، اگر تمہیں بیالگاہے کہ میں

خہیں کی دباؤ میں لا کرتم پر مسلط ہونا چاہتا ہوں

تو یہ خدشہ دل سے نکال دو، تمہارے دل میں جو

پچھ ہے، جو تمہاری مرضی ہے، وہ سب براہ

راست مجھ سے کہنا، میں سب سنوں گا، مانوں گا،

کیمودن میں امی، ابوتمہارے کھر آئیں گے، ان

منا (227) جولار 2015

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



سے سب کے درمیان بیٹی اینے عیدی میں آئے لوازیات کو دیکھتی اور بھا بھیوں کی تعریقیں سنتی

پیثانی پر اجرتے مس نے ایک بار پھراہے كروث بدلنے يرمجبوركر ديا تھا، راه فرار ملنا نامملن لگ رہا تھا، غز نین کی یقین دہائی اب ٹانوی حیثیت اختیار کر کئی تھی ، دل کی بے چینی بوھتی جا ر ہی تھی ، دیے قدموں وہ کمرے سے تعلی ڈرائنگ روم تک آئی تھی، لائٹ آن کرکے وہ خالی خالی تظرول سے عیدی میں آنے والے لواز مات کو د مکھر ہی ہواں گئے سجا دیئے گئے تھے تا کہ كلّ اس كى بېنىس بھى آكران چيزوں كود مكھ ليس\_ عقب سے اجرتی آبث یراس نے بل كراندرآت ارباب كريم كوديكها تقاء ضبطحتم مو کیا تھا، دل بھرآیا سوان کے مہربان سینے سے لگ كربية وازآنسو بهاني شروع كرديئ تقي و میں جانتا ہوں بیٹا مہیں کیا چیز پریشان كرربى ہے، خاموش اس كئے تھا كيد ميں انتظار كر ر ہا تھا کہ میری بین مجھ سے ضرور کوئی مشورہ لے کی اپنی پریشانیوں کا ذکر جھے سے کرے کی مرتم نے مجھے پہلی بار بہت مایوس کیا۔"ان کی شکایت یر ملائکہ نے دھندلائی نظروں سے ان کو دیکھا

" بجھے لگا کہ ای کی طرح آپ کو بھی میرا ا نکار پندنہیں آئے گاء آخر غزنین کئی اچھی لاک

مطمئن نظرة رب غفي سب كي خاطروه خاموتي رہی تھی۔

سارے خدشات نکال دو، کیا تمہارے کتے ہی کافی نہیں کہ میں مطمئن ہوں، جب انسان خود كوئى فيعلدنه كريا رما مولوات الله يدرجوع كرنا چاہيے، وہ ايخ بندول كو بھلائى كا راستہ دکھاتا ہے، میں اس کئے مطمئن ہوں کہ میں استغفاركر چكامون، جبكهتم بيمل بهى بعول كرخودكو بریشانی میں بتلا کے ہوئے ہو۔

" يفلطي تو مجھ سے سرزد ہوئي ہے۔" وہ

ندامت سے بولی تھی۔ '' جھے اللہ پر ہمیشہ کمل بھروسہ رہا ہے اس لئے میں نے سب اس کی مرضی پر چھوڑ دیا ، آپ مطمئن ہیں تو ..... تو میرے لئے کافی ہے۔" نظر جھکائے وہ مرهم کہے میں بولی می۔ "خُوش رموے" ارباب كريم نے سكھ كى سائس لے کراس کے سر پر ہاتھ دکھا تھا۔

• جاندرات سے بی لاشعوری طور پر اسے إنتظاره بانقا كهغزنين است كال كرے كا مكراييا حہیں ہوا تھا۔

اس وفت وہ بوتیک جانے کی تیاری کررہی تھی، جہاں عید کے لئے خصوصی طور پر ایک چھوتی ى كيث نو كيدراور ذنر كاامتمام تفا\_

غزنين كى مال اورايني تاتى كى مدايت يران کے لائے ہوئے لیاس اور دیکر چیزیں خاص طور پر آج زیب تن کی تھیں ، سبزرنگ کے تقیس دیدہ زیب لباس میں ہم رنگ جھلملاتے دوسے کوسلیقے سے شانوں پر سجا کر اس نے اریکز کا توں میں بہتے تھے، ادھ تھلے تراشیدہ بالوں میں برش پھرتے ہوئے اس نے آخری تقیدی جائزہ لیا تھا، موقع کی مناسبت سے کھرڈارک میک اپ میں اس کا چرہ بہت رکش دکھائی دے رہا تھا، ویے بھی اندر کا موسم بنتا مکرانا، سرشار اور 2015

خوشکوار ہوتو چرے برادای کی رحق تک باقی مہیں

دستك كي آواز يروه چوتك كردروازے كى سمت متوجه موئی تھی مرا مطلے ہی بل دھڑ کن رکسی کئی میں اس پر نگاہ پڑتے ہی آیک بل کوغز نین بھی تھٹکا تھا،سر سے پیرتک سفر کرتی اس کی بس ایک بی مرک نگاہ پر ملائکہ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ گڑ ہوا کر کھڑی کی سمت چلی گئی تھی اور يردے ايك طرف بٹا ديتے تھے، كھڑى سے عمراتے کاسی مچھولوں کی مسحور کن مہیک ہوا کے مرهم دوش پر تمرے کی فضا میں پھیل گئی تھی۔ "اللام وعليم! عيد مبارك-" بلكا سا مسلمارتے ہوئے غرنین نے مخاطب کرنے میں پہل کی تھی مرنداس نے بلٹ کر دیکھا نہ خاموشی تو ژی۔

''میں جانتا ہوں تم مجھ سے بہت ناراض ہو، کھے بھی کہنے سے پہلے میں یہ بتانا جا بتا ہوں کہ چیا جان نے مجھ سے کہاتھا کہ میں تہاری طرف ہے مطمئن رہوں ہتم سے مزید کوئی میاحثہ نه كرول للندا ان كى بات مانت موع، مهيس خاموش رکھنے کے لئے مجھے کچھ غلط بیانی کرنی یدی میں۔"اس کے شرمندہ کہے پر بھی ملائکہنے السيحبين ويكها تفايه

" حتبهاری ناراضی بالکل جائز ہے، تم نے میرے لئے اپنے ظرف کووسیع کیا،سب پچھ بھلا كرميرے لئے حالات كو تعيك كرنے كى كوشش کی باوجود اس کے کہ میں تمہارے اعتبار کے قابل نہ تھا اور نہ ہی میں تمہارے قابل ہوں، لکین ایک سے پہلی ہے کہ جس قدر میں نے تمہیں لبح يرملانكه نے اس بارات ديكھا تھا۔

رمہیں، غلط مت مجھو، میں تم سے کی افلاطونی اور اجا تک ہو جانے والی کسی محبت کا دعویٰ کرنے مہیں آیا، ان فیکٹ میں تو بیا میں ہیں کہ سکتا کہ میرااعتبار کرو، میں نے بہت کوشش کی كەتمبارى مرضى كيے خلاف نە جاۋل مكر ميں نظر انداز جبیں کرسکااس تعلق کوجومیرے دل کاتم سے بندھ گیا ہے جس نے مجھے بہ جرأت دی كه ميں تهاري تكليف كومحسوس كرسكون، ماضي اور جال میں بہت فرق ہے، ماضی میں میری بدیمی کامل دخل رہا تھا مکراس رات مہیں چھونے کی خواہش میں کوئی اور ہی جذبہ تھا، سیائی تھی، یا گیز کی تھی، میں مہیں یہ باور کروانا جا بتا تھا کہ میں تہارے قريب مول تنهار عاته مول ،اس تكليف مي تم تنهالهين موطلائكه كيابيسب مجمدايك بارجمي ایک لیے کے لئے بھی حمہیں محسوس مبیں ہوا تھا؟" ایں کے مرحم کہے پروہ اس کی جانب تہیں دیکھ تکی

"مجمع جواب جانب ملائكه-"اس كى پشت حمكتے ساہ بالوں مرتظر جمائے وہ لوچور ہا تھا، كرى سالس لے كر ملائكہ نے بليك كر اس آ تھوں میں روش امید کو بغور دیکھا تھا۔

"اكريس كهول كه بال، جوسبتم في اس رات کے حوالے سے کہاہے، وہ سب میں نے محسوس كرليا تفاتو پر؟ "وه جواباً سوال بھي كرر ہي

"تو چرتمهارا به كهنا بى مجصے ميرى نظرول

**☆☆☆** 



باريس في تمهارا مختلف روب ديكيا، اس باركس مزاحت کی ندمیرے اندر طاقت می نداس کی ضرورت تھی، اٹیک کے بعد مجھے جس پناہ کی جس سہارے کی ضرورت تھی، میری اس ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے تم نے بیاتک پرواہ ہیں کی کہ يةتمهارے حق ميں برا ہوسكتا تھا،تم پھروہیں بھنج کتے تھے جہاں سے چلے تھے،لیکن جو بھی تھااس بارمیں نے تمہارے اندر کے اچھے انسان ضرور یا لیا ہے۔"اس کی جانب دیکھے بغیروہ بولی تھی۔ "اكرايا ہے تو يمرى خوش متى ہے، ہاں مگر دافعی میں نے کسی احتیاط کے بارے میں جبیں سوچا تھا، بس اتنایا در ہا کہتم تکلیف میں ہو، میں ائی نام نہاد بارسائی برحرف آنے کے ورسے مہیں چھوڑ کر بھاگ جیس سکتا تھا۔" اس کے سنجیدہ کہے یر ملائکہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا "اوراگرميرا آسيب حمهين چره جاتا تو؟" وہ مسکرا ہث چھیا ہے یو چھر ہی ھی۔ "و واتو سالول ملي چره سالي تفامحر مد" ہزاروں اس کی مسکراتی نظروں پر دہ نگاہ چرا گئی تھی۔

''بہت مدت بعد اتنی خوبصورت اور ممل عيدنصيب ہوئى ہے، صرف تمہاري خاطريها آیا ہوں ،عید کی مبار کیاد بھی ہیں دو کی؟'' ليد لى بهت بهت مباركباد، ويسے يهال تک آ کرتم نے کوئی احسان تو مہیں کیا۔"اس کے

بن، بری دعا س، التجاس کی حس اللہ ہے، نهاراا نکارسننے کی سکت جوہیں تھی۔

2015

\*\*\*

W/W/PAKSOCIETY.C

سے نکال دیجئے۔'' وہ بری سنجیدگی سے بولٹا چلا گیا تھا جبکہ ملائکہ جمرت سے اس کا منہ دیکھ رہی تھے

" ہے ہے، ایک دعااور بھی مانگی تھی اور وہ ہے
کہ بیس تم سے اس بارکسی اور کی نہیں اپنی ذاتی
تجلہ عروی بیس ملوں اور ہم دونوں ایک دوسر بے
کے ساتھ نہ صرف انسانیت اور قدرت کے
اصولوں کے تحت پیش آئیں بلکہ عزت واحز ام
کے اصولوں پر بھی کار بندر ہیں۔ "اس کے مزید
کے اصولوں پر بھی کار بندر ہیں۔ "اس کے مزید
کے اصولوں پر بھی کار بندر ہیں۔ "اس کے مزید
ساختہ ملکھلا کر ہنتی چلی کئی تھی جبکہ غز نین بس
ساختہ ملکھلا کر ہنتی چلی کئی تھی جبکہ غز نین بس
مسکراتی نظروں سے اس کے جھلملاتے چرے کو
مسکراتی نظروں سے اس کے جھلملاتے چرے کو

جفلمل کرتاروش روش داغ ہوئے سب ماند کتنا دکش عید کا پوراجا ند

''بہت الحجی آئی ہوتم ہنتے ہوئے، جھے سے عیدی مائو ورنہ نظر لگا دوں گا۔''اس کے شوخ کہے الہے اورشرارتی نظروں پر وہ مزید ہنتی سرخ ہوتا چہرہ حنائی ہاتھوں میں چھیا گئی تھی،اس کی جلتر نگ ہنسی کی جھنکارغز نین کو ہلکا پھلکا اور سرشار کر رہی تھی، تمام ہو جھ اتر پھیے تھے، زندگی میں جب یقین ہو نے لگتا ہے کہ اب پچھا جھا نہیں ہوسکتا، اب پچھا جھا نہیں ہوسکتا، اب پچھا جھا نہیں ہوسکتا، اب پچھا جھا نہیں کی حد کے بعد اب پچھا ہو جاتا ہے، پچھا ایسا جس کی بدولت مب پچھ بدل جاتا ہے، اس عید پران دونوں کے مدل کے بدلتے آسان پر محبت کا پورا چاند اپنی دل کے بدلتے آسان پر محبت کا پورا چاند اپنی آسان میں میں اب تا ہے، اس عید پران دونوں کے دل کے بدلتے آسان پر محبت کا پورا چاند اپنی آسان میں میں تا ہے، اس عید بران دونوں کے دل کے بدلتے آسان پر محبت کا پورا چاند اپنی آسان میں میں تا ہے۔ اس عید بران دونوں کے دل کے بدلتے آسان پر محبت کا پورا چاند اپنی آسان میں میں تا ہے۔ اس عید بران دونوں کے دل کے بدلتے آسان پر محبت کا پورا چاند اپنی آسان میں میں تا ہے۔ اس میں تا ہیں تا ہے۔ اس میں تا ہے۔ اس میں تا ہیں تا ہے۔ اس میں تا ہے۔ اس میں تا ہیں تا ہے۔ اس میں تا ہے۔ اس میں تا ہیں تا ہے۔ اس میں تا ہے۔ اس میں تا ہیں تا ہے۔ اس میں تا ہے۔ اس میں تا ہے۔ اس میں تا ہے۔ اس میں تا ہیں تا ہے۔ اس میں تا ہیں تا ہے۔ اس میں تا ہے۔ ا

\*\*\*

''تمرتم نے تو کہا تھا کہ بیں انکار کروں یا انکار، جو بھی ،تم قبول کرو گے، مانو سے '' وہ یاد دلار،ی تھی۔ ''میرایفین کرو، بید بیں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا جھوٹ بولا تھا۔'' وہ مسکراتے

ہوئے بولا تھا۔ ''یقین کرنا پڑے گاتم نے بڑی لگن سے دعا کیں ،التجا کیں کی ہوں گی۔'' وہ خفت زدہ لیجے میں بولی تھی۔

راس میں تو کوئی شک نہیں، ہر نماز میں، الله سے مہیں مانکتا رہا ہوں، یہی التجامے کی کہ میرے پروردگار، بیمیری انا،میری مردائی کے خلاف ہے کہ ایک عورت کے سامنے تاعمر میراسر جھارے مرمراعل کھانے ہیں کہ میں اس عورت کے سامنے اپناسر اٹھانا بھی تہیں جاہتا نہ ای بھی میری آواز اس کے سامنے بلند ہوسکتی ہ، میرے رب، آپ نے بی اس عورت کو وربعہ بنایا کہاس کی وجہ سے آج میں والی اپن خوشيول اور جنت ميل لوث آيا مول، تو پمر میرے لئے کیے ممکن ہوسکتا ہے کہ میں اپنی خوشیوں ، اپنی جنت میں اس عورت کے علاوہ کسی کو داخل ہوئے دول، اس کے علاوہ کی کو دیکھوں، اس کے علاوہ کسی کوسوچوں با جاہوں، اے حق ہے جھ پر اختیار رکھنے کا، میں اس کی مرضی سے سالس لوں ، وہ جو کیے میں کروں ، وہ جس سانح میں مجھے ڈھالنا جاہے میں ڈھل حاور، بس تو پھرميرے اللہ بے شك آپ بى اس عورت کے دل کو میرے والے ہیں، میں اس معاملے میں بے بر کیونکہ وہ عورت میرے بس کی جبیں ہے، آپ میری جا ہت اس کے کو پیند ہو ورنہ پھر اس کا خیال

عن (231) جولار 2015

اڑانے کی عادت کو برداشت کرتیں۔ "بي بات توضيح بي مرسب كو پيند ب ك وجاجت علینہ کو بیند کرتا ہے اور خود علینہ بھی وجامت کی حامی تھی، جب ہی تو نفیسہ آیا رشیتہ لے کر آئیں، جبکہ صادق بھائی کا جمیکاؤ اپنی بیجی کی جانب تھا، بدوجاہت کی ضد ہی تو تھی کہوہ لوگ علینه کا ہاتھ ما تگنے آئے ، میں نے تو سلے ہی سمجمایا تفاتمهارے بابا کو که صادق بھائی گی بہن سطوت تیز طرار خاتون ہیں، بھائی کا پیرافتدام البيل قطعانه بهائ كا، اب ديكه لوكهال اتخ ع سے اندن میں مقیم ہیں اب بندرہ سال بعد بھائی کی محبت الیم دل میں جاگی کمتلنی کی خبر سنتے ہی آنا فانا چلی آئیں اور پھر اس دن ائر بورث برجس لہج میں انہوں نے مجھ سے کہا كه ين او وجامت كى يسند و يكفية آئى مول، بجول كو بھلا كھرے كھونے كى كيا پہيان، دل ميں تو آيا كهاى وقت كمرى كمرى سنا دون، مرسسرالي رشتوں سے مرجعیر لینا دائش مندی جیس " عالیہ بيكم نے يوں دانت پيتے ہوئے كہا كويا وہ تصور میں سطوت بیکم کوانے جیڑے میں جکو گر شیر کی مانند كياچباري مول، ادهر تفصيل جان كرعماره كي تو تلوون من كى اورد ماغ كوجا يجى\_

"اجما اور وہ جو ہر ہفتے آئی سے محنشہ بم ري آني کو جونهه، جانج يوتال،

" كرے كى مال كب تك خير منائے كى-"اس محاورے كامفہوم علينه كو بورے سياق وسباق کے ساتھ اس وقت سمجھ آیا جب اسے سطوت بيم كى آمد كامر ده سايا كيا-

"اب کیا تک بنتی ہے؟ چین نہیں ان لوگوں کو بھی ، جب یا ہی رضا مندی سے رشتہ طے ہو گیا، با قاعدہ منگنی بھی ہوگئی ہے، تو اب بر دکھاؤے کا سلسلہ پھرسے کیوں چلایا جارہا ہے۔ علینہ سے چھوٹی عمارہ نے کہاب کی ٹکیاں بناتے ہوئے ماتھے پر بل ڈال کر تورمہ کے لئے نفاست سے پیاز کائتی مال کی طرف دیکھا تو انہوں نے تیز آواز اور تند کہے میں بیٹی کے نا گوار انداز کو

چپ رہو، ہربات میں بحث ہیں کیا كرو اورمنكني تومكيا يهاب تو نكاح تك كى حيثيت ہے انکاری رہے ہیں لوگ اور پھر جب معاملہ بندى شادى كا مواقو عربدنزاكت بكر ليتا ہے۔" عالیہ بیکم نے کئی ہوئی پیاز گرم تیل سے بفری كرابى ليس وال كرتر مي نكابول سے شاكفل کے لئے نے وٹ کائتی علینہ کی طرف دیکھا تو وہ نظرين جراكتين

"مرای بیاتو زیادتی ہے، شادی پندکی ے مربوں کی رضا مندی سے رشتہ ہوا ہے، کوئی کورٹ میرج تو جیس ہوئی۔ "عمارہ میں ز چ کردینے کی مدتک صاف کوئی کی عادت تھی

بح بی جانا ہیں یہاں، مہیں پت ہے صادق بھائی مس قدر پابند ہیں وقت کے، پانچ بجے گئے ہیں، جلدی ہاتھ چلاؤ۔" عالیہ بیکم نے سلاد کائتی عمارہ کو کہا اور خود تیزی سے ہاتھ چلاتے قورمہ کا مصالحہ بھانے لکیں، تو عمارہ نے اپنی توجہ سلاد کی پوچھو کی کون سامحدب عدسہ کے کرآئی ہیں جس ے انسانوں کی سوچ ، جذبات اور خیالات تک کی اسکریک کرلیں گی۔'' "بس كروعماره مجھے اور پر بیثان مت كرو، اب جلدی سے کام ختم کرو ان لوگوں نے ہے



سجاوٹ بر مرکوز کر دی جبکہ پیالے میں ٹرائفل کے لئے فرونس ، مشرڈ اور کیک کی تہدلگاتی علینہ کے ہاتھوں کے ساتھ دل بھی کیکیا اٹھا تھا۔

پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، اس رات ڈنر سے والیس پرسطوت بیلم کانوں کو ہاتھ لگا لگا کر بس ایک ہی جملہ دہرائے جا رہی تھیں اور سب کے دل دہلائے جارہی تھیں۔

"نويه بهني كس قدر بناوني لوگ بين اوروه علیند تو ایس کھنی ہے کہ چھ بھی پوچھو ہوں ہاں سے زياده جواب بي جيس ديتي-"

''ایک کوئی بات تہیں ہے بھابھی، علینہ تو بڑی سادہ دل اور معصوم بچی ہے میں نے تو بچین سے دیکھا ہے اسے، یہ مم کوئی تو اس کی فطرت میں ہی شامل ہے۔ "سلمی بیلم نے نند کو وضاحت

"ارے آپ رہنے دیں بھابھی، میں دنیا ریکھی ہے، آپ تو وہی ریکھتی ہیں جو آپ ریکھنا جا ہتی ہیں اور برا مت مانے گا وہ آپ کی بھاجی ے تو آپ کوتو اچھی کے گی ہیں، مر میں خوب جائتی ہوں کہ بیالی لاکیاں بوی میسنی ہوتی ہیں اندر سے چھاور باہر سے چھ، ارے لڑکیاں تو میری سمن جیسی ہوئی جاہئیں، شوخ، چیل-" سطوت بیلم نے بھاوج کی وضاحتی دلیل قطعا مسترد كرتے ہوئے ايل اكلونى لاولى بينى كى طرف دیکھا جو بظاہرسیہ سے بے نیاز شیب میں فیں بک سے کنیک می مردر حقیقت اس کے

" بیں نے تو کہا تو سوچ سجھ لو، مران ہی ماجزادے کوعشق کے دریا میں ڈوسنے کی جلدی في" مادق صاحب جو يهلي بيني كى محبت

میں خوشی خوشی اس کی پیند کو اپنی بہو بنانے پر رضا مند ہو مجئے تھے، بہن کوسامنے دیکھ کر بیکدم تھالی یے بینکن کی طرح لڑھک مجے تو تغیبہ کلس حررہ لئیں، مرتیز طرار نند کے سامنے ان کی زبان م کنگ ہو کر رہ کئی تھی، وجاہت جواب تک بہت خاموش سے بروں کی مفتکوس رہا تھا اور اپنی مجھیھو كى نىت كو بھانب چكا تھا پینك كى جيب ميں ہاتھ پھنسائے کھڑا ہو گیا۔

"میں نے جو بھی فیصلہ لیا، وہ آپ سب بروں کی رضامندی سے لیا، کیونکہ میرے بوے ميرے لئے محترم اور مقدم ہيں اور رہيں مے مكر اب سوال مير پيدا موتا ہے كداكر ميں مجميعوكى خواہش کے مطابق علینہ کو چھوڑ کر مار سے شادی کرتا مول تو کیا میں اور مار بیخوش رو سیس مے کیونکہ میں علینہ کو جا بتا ہوں اس بات کاعلم مارىدكو بخوبى ہے، تو كيا مارى سارى عمراس بات كو دل میں کئے ایک خوشحال از دواجی زند کی کزار سے کی کہاس کے شوہر کے دل کاملین وہ بیس کوئی اور ہے، کیونکہ میں جاہ کر بھی علینہ کو بھلانہیں یا وُں گا۔''اور پھروہ محوم کر ماریہ کے عین مقابل آ

" بلكيم خود اس سوال كا جواب دو مارىيه آفر آل تم بھی دل دماغ رهتی مواوراس سے بده کرید که بیتمیاری زندگی کا فیصلہ ہے۔" مارب حق دق اسے دیکھتی رہ کئی پھر اس نے مڑ کے بزمون يرايك ساته براجمان تجيموه صادق صاحب اورنفيسه بيكم كود يكها\_

عدالت مي ركوديا ہے، ميں نافر مانبرتي كامر تكر نہیں ہونا جا ہتا ، مربی ضرور جانتا ہوں کہ میں نے کوئی غلط فیملے بھی نہیں کیا ہے اس کے باوجود اب میں وہی کروں کا جو آپ لوگ جا تئیں سے 2015

' وجاہت تم او کہتے ہے کہ بیر عبدہم ساتھ کریں گے۔' وہ تر رخساروں کے ساتھ دل ہی دل میں اس سے شکوہ کناں ہوئی، وہ آگلمیں تک کرمنبط کی حدیں عبور کرتی سسکیوں کورو کئے کی کوشش کرنے گئی تو ایک آواز نے اسے آگلمیں کورلنے پرمجبور کردیا۔

آ کیا ، رمضان کا ماہ مقدس آ کیا آ گیا رمضان کا ماہ مقدس آ گیا رحمتوں کا نور ہے ہے نور جہار سو ہے سمیٹ لو سمیٹ لو ماہ مبارک آ کیا آ کیا رمضان کا ماہ مقدی آ کیا آ کیا رمضان کا ماہ مقدس آ کیا ایک فقیر صدا لگاتا چلا آرما تفا، اس کا دل جیے تھی میں آگیا ہو، وہ تیزی سے بنچ کی جانب جانے والی سیرجیوں کی طرف بھا کی ، وہ امید کے اس دیے کو بچے جیں دینا جائی می ، امید بی زندگی کی معراج ہے اور دعا امید ہے اور دعا بی عبادت كامغز ہے، انسان كا كام كوشش كريا إور كرتے رہناہے، كيونكه آس كى ينى دورزندكى كى بنك كوتفاي رحتى إور بنك بميشداى اميد یراڑان بحرلی ہے کہ وہ آسان کی وسعتوں میں سا سکے کی اور ہادلوں کی ہم سفرین سکے گی۔ \*\*\*

آج سرحوال روزہ تھا، ممادق صاحب ترادی ہے واپس آئے تو نفیسہ بیٹم دودھ کا گلاس ادران کی دوائیں لئے ان کے پاس آ بیٹھیں۔ "محرکیا سوچا ہے آپ نے "نفیسہ بیٹم نے گولیاں شیشی سے نکال کر ان کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ ''کس بارے میں؟'' ممادق مماحب نے گولیاں بھا تک کر دودھ کے محونث سے طلق میں کیونکہ میرے دل کا حال تو آپ جانے ہی ہیں۔'اپنی بات کہہ کروہ نوری طور پر کمرے سے باہر نکل گیا، پھپھو کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا اور صادق صاحب اور نفیسہ بیٹم مہری سوچ میں مبتلا ہو گئے۔

 $\Delta \Delta \Delta$ 

رمضان المبارك كاجا ندنظرآ حميا تغاءسب لوگ ایک دوسرے کومبار کباد دیتے ہوئے اس کے آغاز کی تیاریوں میں مشغول ہو مینے ، عالیہ بیلم کن میں سحری کے لئے قیمہ بھونے لکیں اور عارہ تیزی سے پراٹھوں کا آٹا کوند سے میں کی ہوتی تھی،علینہ نے ابواور واجد بھائی کے نماز کے كير ساسترى كياور پر چهت ير چلى آئى،اس نے آسان کی طرف دیکھا تو ستاروں کو جاند کے بناد کھ کراس کادل ایک دم بوجل ہونے لگا۔ جا ندرمضان کریم کے آغاز کی نویددے کر بالكل ايسے بى غائب ہو كيا تھا جيسے بھيموكى آمد یے بعد وجاہت اور وہ بھی یوں ہی الیلی ہی س تھی جیے آسان کے ستارے، پھر وہ حجت کی منڈر کی طرف آ کھڑی ہوئی؛ نیچے آتے جاتے راستوں پر خوب چہل پہل تھی ممر اس کا دل وران تھا،این اندراتری اس خاموتی اورسائے کی لہر سے اے اس فدر خوف آیا کہ اس کی آتھیں بھرآئیں، جب ہمیں اکیے رہ جانے کا احساس مونے لکتا ہے تو دل و جال يو تمي لرزنے اور کیکیانے لگتے ہیں کہ اب کیا ہو گیا، کی احساس اورخوف علینہ کو مارے دے رہاتھا، پھیو کے جانے کے بعد ممل خاموثی تھی نہ خالہ کا نون آیا نہ د جاہت کے ایس ایم ایس آئے تھے، عالیہ بیم نے محق سے سب کوخود سے کانیکٹ کرنے ہے منع کررکھا تھا،لیکن اب تو دس دن سے زیادہ

کے سوچنا ہوروں کے لئے سوچنا چاہی ہے کہ دیجئے کہ اسکلے اور ہم افطاران کے یہاں کریں محرود سرحیوں کے لئے سوچنا کی افوارہم افطاران کے یہاں کریں محرود سرحیوں کے لئے درا خاص اہتمام کریں۔'' صادق صاحب نے فکفتہ کہے میں کہا تو نفیسہ بیم مجی

سطرادیں۔ ''ہاں یہ تھیک ہے اور فی الحال عید کے بعد نکاح کر لیتے ہیں تاکہ آیا بھی شریک ہو

ہ ہیں۔
''واہ بیکم آپ نے تو میرے دل کی ہات
کہدی۔' صادق صاحب کی خوشی دیدنی تھی۔
''میں وجاہت کو جا کر بید خوشخری ساتی
ہوں اور عالیہ کو بھی فون کر دوں کہیں سو نہ
جائے۔' نفیہ بیکم موبائل اٹھا کر کمرے ہے باہر
نگل گئیں تو صادق صاحب نے تی وی آن کر لیا۔

جب انبان کا وقت اچھا آ جائے تو سب

چھاچھا ہوتا چلا جاتا ہے، عالیہ اور نفیسہ یل وقت الجھا ہوتا چلا جاتا ہے، عالیہ اور نفیسہ یل وقت الجھا ہوئی تھی آج ہوں مل بیشے کرد کھ سکھ با نشنے ہے دور ہوگئی، سطوت بیگم بھی اب کانی حد تک نارال تھیں بسب بی خوش شے اور السام مرد سیاست پر تبعرہ افظار اور نماز مغرب سے فارغ ہو کرخوش کپیوں کرنے بیٹے تو خواتین نے مہنگائی اور عیدکی تیے، مرد سیاست پر تبعرہ تیار ہوں پر دائے زنی شروع کردی، تمارہ مار بیکو تیار ہوں کی خواتین نے مہنگائی اور عیدکی ورائے دنی شروع کردی، تمارہ مار بیکو این جو چپ چپ تھی اور سب سے علیحدہ رہنا ایک دو تا ہی ہو ہے تھی اور سب سے علیحدہ رہنا جاتا ہی ہوں کی جو چپ چپ تی اور سب سے علیحدہ رہنا جاتا ہی ہوں کی خواجی نظروں حال کی خام خیالی تھی۔

کی خام خیالی تھی۔

''آنم''وجامت چند کموں میں ہی علینه کا تعاقب کرتا جہت پر چلا آیا۔ ''وجاہت اور علینہ کے بارے میں، ہم نے رجب میں شادی کی بات کی تعی مراب جو تاخیر ہوئی تو رمضان بھی گزرنے کو ہے۔'' نفیسہ بیم کے لیجے میں فکر ہی فکر تھی۔ بیم کے لیجے میں فکر ہی فکر تھی۔

' ''عجیب الجھن میں ڈال دیا ہے آپ مال بیٹے نے مجھے۔'' صادق صاحب کا لہجہ بھی الجھا ہوا تھا۔

''ایے تو نہ کہیے، سب کھھ آپ کی رضا مندی اورموجودگی میں ہوا ہے۔'' نفیسہ بیکم کو بے بنیا دالزام بہت کھلا۔

' ہاں کیکن آپ سوچ کیجے اب بھی وقت ہے آپا کہدری تھیں، اپا کہدری تھیں، وجا ہت کوساتھ لے جا میں گرہ مقدرین جائے گا اور بیا بھی تو دہیں ملک کے حالات کیسے ناگزیر ہوئے کا موری جائے ہیں، ایسے میں ماریدی بہتر نہ موری جا رہے ہیں، ایسے میں ماریدی بہتر نہ رہے گی۔'' صادق صاحب بیکم کو قائل کرنے پر تھے۔

''یہ بھی خوب کہے آپ نے ،اب مقدر کیا انسان بنانے گئے ہیں، معاذ اللہ، دوسرا وجاہت کا گررزق بہال کے علاوہ کہیں بھی اور لکھا ہے تو وہیں بھی اور لکھا ہے تو وہ خود وہاں کی نہ کی سبب بھی جائے گی اور اس ہے بھی بڑھ کر میں ہو چئے گی اور اس ہے بھی مغربی اطوار کی لڑکی ہم میں نہھ سکے گی اور سب سے بڑھ کر میسو چئے ہم میں نہھ سکے گی اور سب سے بڑھ کر میسو چئے ہم میں نہھ سکے گی اور سب سے بڑھ کر میسو چئے کہ آگر سبیں اور آپ بس کھے بھر کو یہ تصور کر لیکئے کہ آگر میں اور آپ بس کھے بھر کو یہ تصور کر لیکئے کہ آگر علیہ کی جگہ ہماری بٹی زارا ہوتی تو اور عمیر کے گھر والے ایسا کوئی قدم اٹھاتے تو ہمارے دلوں پر کیا والے ایسا کوئی قدم اٹھاتے تو ہمارے دلوں پر کیا ہودل و دماغ کے سیر کو اپنا شو ہر مان بھی ہے۔'' نفیسہ بیگم نے آئید دکھایا تو صادق صاحب اندر تک کرز گئے۔

آئیند دکھایا تو صادق صاحب اندر تک کرز گئے۔

آئیند دکھایا تو صادق صاحب اندر تک کرز گئی ہیں ہم اپنے آئید نہ کرے ، آپ سیج کہتی ہیں ہم اپنے اسٹر اللہ نہ کرے ، آپ سیج کہتی ہیں ہم اپنے دائید نہ کرے ، آپ سیج کہتی ہیں ہم اپنے دائید نہ کرے ، آپ سیج کہتی ہیں ہم اپنے دائید نہ کرے ، آپ سیج کہتی ہیں ہم اپنے دائید نہ کرے ، آپ سیج کہتی ہیں ہم اپنے دائید نہ کرے ، آپ سیج کہتی ہیں ہم اپنے دائید نہ کرے ، آپ سیج کہتی ہیں ہم اپنے دائید نہ کرے ، آپ سیج کہتی ہیں ہم اپنے دائید نہ کرے ، آپ سیج کہتی ہیں ہم اپنے دائید نہ کرے ، آپ سیج کہتی ہیں ہم اپنے دیکھا کے دیوں کیا جو دل

عندا 36 جولاز 2015

رات نے کہا تھا کہ ہم یہ عید ساتھ مزاریں مے، مان لیں کہ آپ دعدہ ایفامہیں ر سکے۔' دہ زو تھے پن سے بولی تو وجا ہت کھلکھلا کرہنس پڑا۔

''فیک ہے تو بندہ حاضر ہے، جو چاہے سو سزادواگر ملکہ عالیہ کی اجازت ہواور جان کی امان پاؤں تو اپنی صفائی میں پچھ کہنے بلکہ سنانے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں۔''

"اجازت ہے فریادی۔" علینہ نے گردن اکڑا کر کہا تو وجاہت نے گھٹے زبین پر فک کر علینہ کے ہاتھ تھام لئے، علینہ کی سرمی آتھیں حیا کے لال ڈرول سے بچوٹی محبت کی دھنک وجاہت کی آتھوں سے پھوٹی محبت کی دھنک بھرگئی، وجاہت چند لیے جہوت ہوکرا سے دیکھا

ر ہا پھر کویا ہوا۔
ادھر سے جاندتم دیکھواُدھر سے چاند ہم دیکھیں ادھر سے جاندتم دیکھواُدھر سے چاند ہم دیکھیں نگابیں یوں تکرائیں کہ دو دلوں کی عید ہو جائے میں دنچاندرات کو تیار رہنا ، بیعید نہ سمی ، ہم چاندرات ضرور ساتھ منائیں گے ، میں نے خالہ سے اجازت لے لی ہے۔''
سے اجازت لے لی ہے۔'' علینہ کو پچھ نہ سوجھا تو اسے جھڑا کر نیچے کی جانب بھاک کی اور وجا ہت کا جاندار قبقہد دور تک اس کا پیچھا کرتا رہا۔

\*\*\*

''ناراض ہو؟''اس کے مخاطب کرنے کے باوجود وہ خاموش کھڑی تقی وہ تشویش میں مبتلا ہوگیا۔

ہوگیا۔ ''نہیں، ناراضکی یا دوسی ان میں ہوتی ہے جن میں کوئی رشتہ ہو۔'' وہ بدستور رخ موڑ ہے کھڑی تھی۔

''علینہ ادھرتو دیکھو، میں تم سے پچھ کہنا جا ہتا ہوں۔''اس نے پھر پکارا۔

''وجاہت میں جانی ہوں کہ آپ مجبور تھے، کین کیا آپ کولم ہے کہ آپ کی خاموشی نے مجھے کی اذبیت میں مبتلا کر رکھا تھا، میر ہے اندیشوں اور واہموں کو آپ کی خاموشی نے الیم جلا بخشی کہ آج خوش ہیں خوش ہیں ہوئی آ داز میں شکوہ کناں ہوئی آ داز میں شکوہ کناں محقی، وجاہت تروپ اٹھا۔

" تمبارا شکوه بالکل بجائے علینہ ، مریمی خود دورائے پر کھڑا تھا، ایک جانب تم میری محبت دوسری جانب تم میری محبت دوسری جانب والدین کی نافر مانی جو اللہ کی نافر مانی ہے، اس پی پی ویش میں پڑھ کر میں خود تنہا رہ کر سے فیصلہ کرنا جاہ رہا تھا۔"

''اوراکراآپ کودونوں میں سے ایک متخب
کرنا پڑتا تو۔'علید نے بے چین ہوکر پوچھا۔
''جواللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں ،اللہ
ان سے راضی ہو جاتا ہے اور پھر انہیں ایسے اپی
رحمت سے نوازتا ہے۔' وجاہت نے اس کے
گلا لی ہاتھ تھام لئے تو اس کی نظری بھی بے
اختیار آسان کی جانب اٹھ کئیں۔
''لیکن میں آپ سے ناراض ہوں۔'علینہ
نے کسی خیال کے تحت اپنے ہاتھ مینے لئے۔
''ان سال کی اورائی میں انہ سے ماراض ہوں۔'علینہ

عنا (23 جولاني 2015

''الله تعالی کا خیال رکھ وہ تیری حفاظت كرے كا، جب جھ كو مائكنا مولو الله تعالى سے ما تک اور یقین کر لے کہ اگر تمام گروہ اس بات بر متفق ہوجا ئیں کہ جھے کوکسی بات کا نفع پہنچا دیں ہر مرتم كونفع نبيل پہنجا كتے ، بجزالي چيز كے جواللہ نے تیرے لئے لکے دی ہے، اگر وہ سب اس پر منفق ہو جائیں کہ جھے کولسی بات سے ضرور پہنچا دیں تو جھ کو ہر گز ضررتہیں پہنچا کتے بجز ایسی چیز كے جواللہ نے تيرے لئے لكھدى ہے۔" (ترفرى شريف)

معكنون شاه، لا هور

رويت ملال كم محقين اورشهادت آتخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كى سنت ميد تقى كەجب تك رويت ہلال كا ثبوت نەہو جائے یا کوئی عینی کواه ندل جائے آپ روز سے شروع نہ كرتے جيها كه آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے ابن عمر رضى الله عنه كى شهادت قبول كر كے روز ہ ركها\_(زادالمعياد)

حفرت ابو ہرروه رضى الله عنه فرماتے ہيں كهرسول الله ملى الله عليه وآله وسلم في ارشاد

فرمایا۔ "چاندد کی کرروزه رکھواور جاندد کی کرروزه چوژ دواور اگر (۲۹ تاریخ کو) چاند دکمانی نه دستان کی تیمی کانتی پوری گرو" (سیج دستان کی تیمی کانتی پوری گرو" (سیج بخاری و مسلم معارف الحدیث)

فوز بیزل بشخو پوره

القرآن "أگر ہم تم پر کاغذوں پر تکھی کتاب نازل آ كرتے اور بياسے اپنے باتھوں سے بھی مٹول کیتے تو جو کافر ہیں، وہ یہی کہہ دیتے كهربيجادو ب-" (سورهانعام)

O "وبى تو ہے جس نے مہیں منی سے پیدا كيا، مر فرف كا) ايك وفت مقرر كر ديا اور ایک مدت اس کے ہاں مقرر ہے پھر بھی تم اے کافرو (خدا کے بارے میں) شک كرتے ہو۔" (سور وانعام)

0 "اے محمرا تم سے پہلے بھی پیمبروں کے ساتھ مسنحر ہوتے رہے ہیں میں جولوگ ان میں سے تمسخر کرتے تھے ان کوتمسخر کی سزانے آگھیرا۔'' (سورہ انعام)

O "اوردنیا ی زندگی تو تھیل ہے اور تماشاہ اورسب سے اچھا کھر تو آخرت کا کھرے، یعنی ان کے لئے جو (خدا سے) ڈرتے ہیں، کیاتم مجھتے نہیں۔" (سورہ انعام) O "اور کاش تم اس وقت (کی کیفیت) دیکھو جب فرشتے کا فروں کی جانیں نکالتے ہیں،

ان کے کندھوں اور پیٹھوں پر (کوڑے اور متعور من مارتے ہیں، (اور کہتے ہیں کہ ا عذاب آتش كامزه چكمو-"

علینه طارق، لا ہور متالیق حدیث نبوی ملفظی دریش ب ایک مرتبہ نبی کریم ملی الله علیہ وآلہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔

اعلى كى قدرتسى مال سے يوچھو-الم صحت كى قدر كى بيار سے يوچھو-محرسجاد پرکس، چانوٹ یا کپتن زندگی ایک معلونا ہے آخراس کوٹوٹ بی جانا ہے کیوں نہ اچھا ہو کہ بیسی کے کام آ کر بی ٹوٹ جائے، اپی زندگی کے ہر کھے کو حسین و دلکش بنائے واس کے ہر کھے کوانجوائے کریں مر ہمیشہ يدخيال رهيس كدائي زندكى كوحسين بنات موت کسی کی زندگی کوعذاب میں نہ ڈالیس ، نا جائز جھی سی کو تکلیف نہ دیں، طاہری سی بات ہے انسان این زندگی میں بہت چھھوتا تب اس کو جا کر چھھ ملتاہے،اس کھونے اور یانے کی حسین دلکش محکش كوزندگى كہتے ہيں،آپكاكيا خيال ہے؟ عماره اعازه حافظ آباد 🖈 زندگی کی تعریف کرنا بہت مشکل ہے اے جاننا اور پھاننا بھی مشکل ہے، یہ ایک راز ہے ایساراز کہ جس نے راز جان لیا وہ مرحمیا

خ زندگی کی تعریف کرنا بہت مشکل ہے اسے جانا اور پہچاننا بھی مشکل ہے، یہ ایک راز ہاں اور پہچاننا بھی مشکل ہے، یہ ایک راز اور جو تہ جان سکاوہ مارا گیا۔
اور جو تہ جان سکاوہ مارا گیا۔
خ زندگ سمندر ہے اپنے پادلوں کو نامعلوم سنر پر روانہ کرنے والا، آبیں الوداع کہنے والا اور پھر بہی سمندر اپنے مسافروں کو اپنے دالا دریاؤں کو خوش آ مرید کہنے والا بھی ہے۔
دریاؤں کو خوش آ مرید کہنے والا بھی ہے۔
دریاؤں کو خوش آ مرید کہنے والا بھی ہے۔
مہرے نفس کی نفیجت

میر بے تھے تھیے تھے کی کہ میں اس سے خلوت پر توں جس سے لوگ بغض و کیندر کھتے ہوں۔ میں اس حسن پر نگاہ رکھوں جو صورت رنگ اور جدل کے پیچیے چمپا ہوا ہے۔ میں جا کوں جب بہتی والے سور ہے ہوں ایک مخص نے رات خواب میں ایک خوفناک بلاد کیمی،اس نے پوچھا۔ ''تو کون ہے؟'' دعانے جواب دیا۔ ''میں تیرے برے ممل ہوں۔'' پوچھا۔ پوچھا۔ ''جھ سے چھٹکارا بانے کی کیا صورت ے؟''

ہا۔ ''کثرت درود! بلند آواز سے درود پڑھنے کی نضلیت! ایک گناہ گار مخص کو انقال کے بعد ان کے پڑوی نے خواب میں دیکھاوہ جنت کے

> پوچھا۔ '' تجھے بیہ مقام کیسے حاصل ہوا؟'' اس نے بتایا۔

ایک محدث صاحب نے دروان بیان ارشاد فرمایا، جو محض نی پاک پر بلند آواز میں درود شرمایا، جو محض نی پاک پر بلند آواز میں درود شریف پڑھا، بھے دکھ میں نے بلند آواز سے درود باک پڑھا، بھے دکھ کر حاضرین نے بھی اونچی آواز سے درودسلام پڑھا، اس ممل کے سبب اللہ نے بھے سمیت تمام شرکائے اجتماع کی مغفرت فرمادی۔''

فریدہ خاتم ، لاہور فدر پوچھو این کی قدر بیا ہے پوچھو۔ ایک قدر بیا ہے پوچھو۔ ایک دولت کی قدر بیا ہے پوچھو۔ حد دائے کی قدر غریب سے پوچھو۔

ہ رونی کی قدر کسی بھو کے نے پوچھو۔ اللہ مال کی قدر کسی بنتیم سے پوچھو۔ ملہ علمی فتر کسی بنتیم سے پوچھو۔

ان پڑھ سے پوچھو۔

منا (239) جولان 2015

لئے مشکل ہے کہ کا تنابت کی کوئی چنز جیشہ ایک حالت بین جبیل ره عتی-به صحت خراب موتو کوئی موسم بھی خوشکوار نہیں هوتا اور صحت خوشكوار موتو كوني موسم خراب مہیں ہوتا۔ ہے بوفاءوفا کے بدلے میں بی تو برائیاں کرتا ہے۔ امل ول حفرات ذرے ذرے ہے دھر کنیں محسوس کرتے ہیں اور پھر دل انمانوں کو احماس کی دولت سے محروم ہونے کا بھی احساس ہیں ہوتا۔ الے کو ہے آج کی معذرت بن جاتے اور کے سیاست ہیشہ میدان میں رہتی ہے اور حكومت بميشدايوان مل-الم غريول كى حالت بدلنے والے خود فريى كذاكة سے نا آشنا ہوتے ہیں۔ ☆ موسم بدلنے کا وفت آجائے تو خود وفت کا موسم بدل جاتا ہے۔ ت لامحدود آرزو کی محدود زندگی کو عذاب بنا دی ہیں۔ اور انسان بیشہ اکٹھے رہتے ہیں اور کیشہ جھڑا کرتے ہیں۔ ایک مجمعی لیکی اس طرح آتی ہے جیسے ہارش۔ پہنچی ہمی برائی ایک راستے کی طرح باؤں کے نیچ آجاتی ہے۔ انسان جو پھو ہوتا ہے اس کے علاوہ کھھ بھی نہیں ہوسکتا اور انسان فطر تا اپنے علاوہ پھھادر ہونا چاہتا ہے۔

میں سوؤں جب بہتی دالے جاگے رہے ہوں۔ میں لبیک کہوں جب کوئی نا معلوم آواز پکارے، جب کوئی خطرہ آواز دے، میں اس سے محبت کروں جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ فرحین ملک، دھور یہ تا جیر میر سے لیجے کی

م یر پر سے ہے گ آپ کی ذاتی کا تنات میں آپ نے جتنا حصہ اللہ تعالی کا رکھا ہے اتنابی اللہ تعالی کی کا تنات میں آپ کا حصہ ہے۔

O تعلق، جذب، محبت سب اتی بی شدت سے وہ سے جواب جا ہے ہیں جننی شدت سے وہ کسی کے لئے پیدا ہوتے ہیں، اگرانہیں ان کی طلب کے مطابق جواب نہ دیا جائے تو سب بچھ ختم ہوجاتا ہے۔

نقصان وہ نہیں جوآپ ذاتی دکھ ہے ہمکنار
 کرے نقصان وہ ہے جوآپ کوکسی کی نظر
 میں گراد ہے۔

میں گرادے۔ تاہیں کیوں انسان اپناغم سہد لیتا ہے خود پر گزری برداشت کر لیتا ہے مگر جب کسی عزیز ہستی کواس دکھ کی بھٹی میں جانا پا تا ہے تو ضبط نہیں کرسکتا۔

نہیں کرسکتا۔ بعض لوگوں کی زندگی میں اگرغم بوجہ اسی تو تہقہوں میں شدت آ جاتی ہے بھی شعوری طور پر اور بھی لاشعوری طور پر۔

طور پراور بھی لاشعوری طور پر۔

و دھونڈ نے میں ملنے کی شرط نہیں ہوتی بلکہ

امید ہوتی ہے اور امید سے جھڑا نہیں

کرتے۔

بوفائی کومجوری کانام دے کردنیا والوں کو بروتون بنایا جاسکتا ہے مرخمیر کوئیں۔
 فرح راؤ، کینٹ لاہور فطرہ قطرہ قلزم کے جہ حال آب ہی حال میں دینے کاعمل اس

منا (240) جولار 2015

ای ست ہے ہو تو اتا اے کہنا باتی نہ سیں مرف تھا اے کہنا ہم نے ہلال عید کے ہاتھ بجوایا یہ سندیہ كرتا كمميس كوئى ياد بهت بار بار اس كبنا

جے میں ہیں یاد اے عید مبارک جو اورول على ہے شاد اے عيد مبارك معصوم سے ارمانوں کی معصوم کی دنیا جو کر گیا برباد اے عید مبارک عابد محود --- ملكه بانس ایا نیں کہ زے بعد الل کرم نیس لے تخد سا نہیں ملا کوئی ورنہ لوگ تم نہیں کے اک تیری جدائی کے درد کی بات اور ہے جن کو نہ سمید سکے یہ دل ایسے تو عم نہیں کے

تنبا اداس جاء کو سجھو نہ بے خر ہر بات س رہا ہے محر ہوں نہیں

میں نے بیسوچ کر ہوئے بیس خوابوں کے درخت كون جكل من كك درخت كو لياني دي كا امان الله الجم ---- جنابي كمر مید آئی ہے بوی وجوم ہے اس بار محر كتنا وران ہے اس بار مجی محر تيرے سوا تیری ہتی کے سوا مانک کے کیا آلینا ہے ہم نہ مانٹیں کے کوئی اور شمر تیرے سوا

عید بھی تیری خوشیاں بھی تیری تو بعیشہ آبادرے

فوز بیغزل ---- شخوپوره عیر آتی ہے دل رکھاتی ہے یاد بچمزے ہوؤں کی لاتی ہے جن سے ملنے کا آسرا ہی نہیں عيد ان كا خيال لاتى ہے

عید اس پر خفا ہو مٹی ہم سے کہ ہم نے اسے منایا ہی نہیں ہم اسے ہم اسے ہم اسے کیا بتائیں کہ عید کا دن ہم اسے کیا بتائیں کہ عید کا دن ہمارے آگئ میں نہیں ہمی آیا ہی نہیں

کتے تے ہوئے ہیں خوشیوں کو وہ جو عیدوں کی بات کرتے ہیں فرص ملک ---- دعوریه سنو الفاظ میں کم اور تمنائیں ہزار مبارک ہوں میری جانب ہے مہیں عیدی خوشیاں

خوشیوں سے عید ہوتی ہے خوشیوں سے عید کرنا الی اس خوتی میں سب کو شریک کرنا

آشیائے حیات عید کا زندگی کا ثبات عید کا دن اسامبرر ---- کل رے ہو آ کے گلے سے بدن بھی مبارک ہے ملو آ کے گلے سے پھر ہم سے ذرا بنس کے کہو عید مبارک

FOR PAKISTAN

چراغ کی لو رخیمی کر کو محبت کی شدت کم کر لو کل تو ایبا رہے نہ رہے ابھی سے عادت مختم کر کو

اس مرطے کو موت بھی کہتے ہیں دوستو!

اک بل کو ٹوٹ جائیں جہاں عمر بھر کا ساتھ

فریدہ خانم --- لاہور

دل یہ کہتا ہے کہ ہر ایک کے آنسو پی لول

اور کوئی خواب کسی کا شہ ہو ریزہ ریزہ

عمر بحركو داغ دے جاتى ہے ادنى بھول بھى. جرم ثابت ہو نہ ہو الزام پھر الزام ہے

وہ میرا ہے جو نگاہوں میں حیا رکھتا ہو
ہر قدم ساتھ چلے عزم وفا رکھتا ہو
عظمیٰ نعیم احمد --- ملتان
ناز میں اس کے اٹھاؤں تو شکامت نہ کر ہے
ہر غم سہہ کر بھی ہننے کی ادا رکھتا ہو
ہر غم سہہ کر بھی ہننے کی ادا رکھتا ہو

جو ہو سکے تو توڑ دے اک نگاہ کی ضرب سے میرے سومنات مزاج کواس غزنوی کی تلاش ہے

مثال موج ہوا دربدر وہ ایبا تھا بھو بھر کے پھر نہ ملا ہمسٹر وہ ایبا تھا خود اپنے سر لیا الزام بے وفائی تک خود اپنے ہم بھر بھی اسے معتبر وہ ایبا تھا اشعراقبال ۔۔۔۔ سوہاوہ خش سمجھے تھے جس کو وہ شابد تھا بس اک نارسائی کا رشتہ میرے اور اس کے درمیاں لکا مشتہ میرے اور اس کے درمیاں لکا مشتہ میرے کو جدائی کا رشتہ میرے کو جدائی کا رشتہ میرے کو جدائی کا رشتہ میرے کی جدائی کی رشتہ میرے کی جدائی کا رشتہ میرے کی جدائی کا رشتہ میرے کی جدائی کا رشتہ میرے کی جدائی کی رشتہ میرے کی جدائی کا رشتہ میرے کی جدائی کی رشتہ میرے کی جدائی کی رشتہ میرے کی درمیاں کلا

روپ بدل بدل کر ڈیتے ہیں لوگ درد دے کر جن کو سکون ملتا ہے درد دے کر جن کو سکون ملتا ہے دنیا میں ایسے بھی بستے ہیں لوگ فریحامیدچوہدری ---- موجرانوالہ وہ اک بار بھی نہ آیا طنے ہم سے اور عید ہے کہ پھر آ گئی

دیتا ہے جھے کو دعا تھے بھی میری طرح انتظار رہے

ہم نے لیا ہونؤں سے جو نام تیرا دل ہونؤں سے الجھ پڑا یہ ہے صرف میرا

یں نے جاہا کھنے یہ کچھ نذر کروں جس بیں احساس کے سب رنگ ہوں روشن روشن جس بیں آنکھوں کے تراشے ہوئے موتی لاکھوں جس بیں شامل ہومرے قلب کی دھر کن دھر کا بیام شاید تیری نوا ہے ملے عید کا بیام اے دوست مسکرا کہ طبیعت اداس ہے اداس ہے اداس ہے

میرے نزدیک ہی رہتے ہیں مرے اک کرم فرما وہ جب تھی ملتے ہیں اپنی روزہ داری بتاتے ہیں

سر کے وقت کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں گر ہر دعوت افطار پر وہ پائے جاتے ہیں حناناز ۔۔۔۔ پنڈ دادنخان سوچ محمر میں اک خیال آیا ہے آج بھر دل کے دریچہ میں در آیا ہے بعول جانے کی جسے شم کھائی محمی وہ آج بھر بجھے شدت سے یاد آیا ہے وہ آج بھر بجھے شدت سے یاد آیا ہے وہ آج بھر بجھے شدت سے یاد آیا ہے

شاہینہ یوسف --- عرکوٹ خوشبو بادل مجول ہے کلیاں شبنم تیرے نام دوست عید کی خوشیاں ہیں سب تیرے نام جململ کرتا نیلا پانی جمک کرتے جانداورتارے رات کی رانی تارے کرنیں چندا پونم تیرے نام

وفا کا سندیس لے کر اتر ہے تہارے آنگن ہیں کواہ رفاقتوں کا محبتوں کا بن کر ہلال عید تمام روز و شب یونمی فروزاں رہیں ہر دم ہر شب شب برات ہر روز روز عید

جوفض کمو گیا ہم سے اندھری داہوں ہیں اس کو ڈھوٹر کے لاڈ کے عید آئی ہے افتال نین ہے۔ افتال نین ہے۔ افتال نین ہے۔ افتال نین کے اداس فاہوں کو کیا کے ہم مرف پھول ہائتی پھرتی ہے شام عید میں سی عید کے بعد ہی سی عید کے بعد ہی سی عید تو ہم بھی منا کیں گے تیری دید کے بعد می منا کیں گے تیری دید کے بعد می منا کیں گے تیری دید کے بعد

جشن طرب ہوتم کو مبارک مجھ کو یونمی رہے دو حید کا دن خوشیوں کا دن ہے فکوہ اس پر لائیں کیا توڑ کے رشتے نا طے سارے غیر کی محفل کی آباد بادمیا اب تو ہی بتا ہم رسم حید نہما کیں کیا

یہ بھی آداب ہارے ہیں جہیں کیا معلوم
ہم جہیں جیت کے بارے بیل جہیں کیا معلوم
اک ہم ہو کہ سجھتے جہیں ہو ہم کو
اک ہم ہیں کہ جہارے ہیں جہیں کیا معلوم
علینہ طارق --- لاہور
مجھ کو اک خواب پریٹان سا لگا حید کا جاند
میری نظروں میں ذرا بھی نہ جیا حید کا جاند

یار ایک سکلہ ہے ہیے دنیا یار ایک سکلہ تو میں مجی ہوں

دل میں پھر اک شور سا ہے ہم ا کہ برس بعد دیکھا ہے جاند عید کا دل میں ہے تیری یاد کا نشتر لگا ہوا پھر کس طرح کریں ہم اہتمام عید کا

چاک دامن کو جو دیکھا تو ملاعید کا چاند
ابی تصور کو کہاں بعول عمیا عید کا چاند
ان کی ابردئے خمیدہ کی طرح تیکھا ہے
ابی آنکھوں بی بڑی دیر چیعا عید کا چاند
نبیلنعمان ۔۔۔۔ گلبرگ لاہور
ان کو دیکھا تو پھر اٹرا نہ گیا
آسان کو دیکھا تو پھر اٹرا نہ گیا
آسان تک ہی رہا عید کا چاند

کیں تجھے نہ دکھ زندگی میں پیول کی طرح تو میکے خدا کرے زندہ رہے نام ابد تک تیما عید کی خوشیاں تجھے مبارک خدا کرے

یوی یاس میں عید کا دن گزرا فدا کی حم تم بہت یاد آئے

عنا (243) جولان 2015

اک شام کے کھر چور کئے کچھ جرانے کو مر وہ غریب تو کئے تھے پچھتانے کو شاعر سمجھا میرے قدر دان آ مجھے بیٹے گیا اہیں غزل بنانے کو مى تعيم احمد، ملتان

CO 13 تین سو سات سے ڈر لا اس کے شہر کو جانے والي ور کا ہے

الله عبادت اليے كروك روح كولطف دے جو عبادت دنیامی مزه نددے کی وعاقب میں كياجزاد عى-

الفاظ کی تقاسیر بدل جا نیس تو معتقدین بھک طا کرتے ہیں

النس كو مال و دولت كے لئے ذكيل مت

الله قسمت وہ مارکیٹ ہے جہال جدوجمد چیزوں کی قیمت بوحاتی ہے اور کا بلی ان کی 🖈 بعض حقائق کو مانے کے لئے ہمیں اپی ائتاني توت دركار مولي

ایک روز مرتفیٰ سے کی نے یہ عرض ک اے نائب رسول امین دام ظلکم ابوبكر اور عمر كے زمانے ميں چين تھا عثان کے بھی عہد میں لبریز تھا ہے خم کیوں آپ ہی کے عہد میں جھڑے پر سمے اپنی تو عقل ہو گئی اس مسئلے میں مم تو عقل ہوئی اس سے ہے؟ بے گئے یہ بات کوئی پوچھنے کی ہے؟ بے گئے یہ بات کوئی اورے مشیر تم ان کے مثیر ہم تھے ہارے مثیر م اساء بدر مظفر کڑھ

بعکاری نے ایک خاتون سے یا چے رویے مائے تو وہ ناک چرھاتے ہوئے بولیں۔ " تم كوشرم مبيس آتى مارے علاقے ميں بھیک مانگتے ہو؟'

بمكارى سلى دين والاازمين بولا "آپ کو این علاقے کے بارے میں شرمندہ ہونے کی ضرورت ہیں میں تو اس سے مجمى بدتر علاقول مين بعيك ما تك چكامون-ميال منيراحد الجم، فيصل آباد

> تیرنام کی مہندی نے ے ہاتھ جومہکادے

عماره اعجاز ، حافظ آباد

سارے پھر کھڑے میں ڈال دیے، رمضان کے اختیام پرصونی صاحب نے پھر تخے اور اللہ کاشکر ادا کیا۔ مع عید ملنے کے لئے آنے والوں میں سے صوفی صاحب کے ایک بے تکلف دوست نے مذا قا پوچھا۔

مران برسار "" الماس بمئى سناؤ كننے روزے ركھاب كى بار؟"

"باون-" صوفی صاحب نے سنجیدہ کہے میں کہا۔ "کیا کہا باون؟" محر روزے تو تمیں موتے ہیں۔" أنہیں شجیدہ دیکھ کر جیرت سے

بولا۔
''فداکا خوف کرویار۔''
''میں نے فدا کے خوف سے باون بتائے ہیں۔''صوفی ہیں۔''صوفی میں درندروز سے سوے اوپر ہو بچکے ہیں۔''صوفی میا حب نے ہنوز شجیدگی سے جواب دیا۔
فرجین ملک، دھور بیہ

ذہانت ایک عالم کا بڑا چرچا تھا کہ وہ روحوں سے بات کروا دیتے ہیں، ایک بچہمی اپنی ذہانت اور ہوشیاری کی وجہ سے محلے تھر میں مشہور تھا ان عامل کے پاس پہنچا اور نذرانہ پیش کرنے کے بعد کہا۔

" بیں این دادا کی روح سے بات کرنا جا ہتا اول ۔"

اے ایک اندھیرے کمرے میں لے جایا عماجہاں اگر بتیاں جل رہی تھیں، چند محول بعد ایک بھاری آواز سائی دی۔ دو کے دیا ہے میں میں میں وہ

"کوں آئے ہو برخور دار؟" قریب سے عالم صاحب کے چیلے نے بچے کوٹھوکا دیا۔
" ماحب کے چیلے نے بچے کوٹھوکا دیا۔
" معارے دادا کی روح بول رہی ہے

پھیلی ہے کوئی خوشبو دوری جان لیواہے بیددوری دِونوں ہی تڑنے ہیں

لیسی ہے سیمجبوری؟

امان الله الجم، چناب مرآز

عابدمحود، لمكه بالس

کھے دیکھنے کے شوق میں سرشام ہی میں نے سرشام ہی میں نے سارے شہر کی بتیاں بجھادیں ابتو آجا سورج بھی ڈوب گیا ۔ ان اپنا ساہ آئیل پھیلالیا تری راہ تکتے تکتے ہیں ہمی تھگ کئیں آب ہوا ند ابتو آجا ابتو آجا ابتو آجا ہم عید منالیں جم عی

خدا کے خوف سے
ایک صوفی صاحب نرہی امور کو ہوں گئی

ارا کر تے لیکن دہ بے جارے ان پڑھ تھے

اور حماب کتاب انہیں بالکل نہیں آتا تھا، چنانچہ

جب بھی رمضان آتا تو دہ بھول جاتے کہ کنے

روزے رکھے ہیں اور کتے باتی رہ گئے ہیں، کی

دوسرے سے پوچھنا وہ اپنی تو ہین خیال کرتے

تھے، اب کی باررمضان آیا تو انہوں نے ایک عمہ

ترکیب نکالی، روز انہ رات کو جب وہ روز و افطار

کرتے تو ایک کھڑے میں ایک پھرڈ ال دیے،

بھر پھر کن لیتے ، ان کا بوتا ہوا شریر تھا، وہ دو تین

دن داداکو رسم لی کرتے دیکتار باادرایک دن ڈھیر

2015 Na (245)

بیلم صاحبہ زور نے واتی ہوئی دروازے کی طرف بوج رہی تھیں ، بچے کی تالیاں بجانے کی آواز بررک سنیں۔ "اربل فول ..... ابریل فون، امی ابریل نول ای ده بشیرتهوژی تفاده تو ابو تنهے-شاز بينواب على يور ساربیو،بی چر بیوی کہیں جسے محمسان کی جنگ ہورہی تھی، جنگ کے دوران جرمنی کے جہاز بمباری کے لئے لندن پر رواز کرنے کھے تو ایک میاں بوی کمرے سے بناه گاه کی طرف بھا کے اجا تک بیوی رائے میں ہے ہی مڑی اور کہنے گی ۔ "میں این دانت تو اندر بی مجول آئی۔" مال نے عصے جواب دیا۔ "إلى بال جلدي سے اشا لاؤ جرمن جہاز اجى ديل روثياں مجينكيں مے۔" إنشال اشرف، عارف والا بارمیال ای تیزمراج بیم سے بولے۔ بیم برے مرنے کے بعدتم دھرم سکھ '' کیا کہا، وہ تو تمہارا جانی دشمن ہے۔'' بیکم تیوری چڑھا کر بولی۔ "إلى بيكم أكر من ابني زندگي مين ايخ وعمن سے بدار بیں لے سکا تو مرنے کے بعد بی معدبيه وبإب بسركودها

پوچھوکيا پوچمنا جا ہے ہو؟ "دادا جان!" بجے نے سر تھاتے ہوئے کہا۔
" مجھے آپ سے صرف یہ پوچمنا ہے کہ آپ کا تو ایک روح یہاں کیا کررہی ہے؟ جبکہ آپ کا تو ایک میں میں ان کا تو ا علينه طارق ، لا مور ايك پنته دوكاج ایک آرنسٹ کسی خوبصورت کائیج کی پینٹنگ بنار ہاتھا۔ پینٹنگ بنار ہاتھا۔ روزئم میرے کا میج کی تصویر بنانے کے بعد كياكرو كي؟" كانتج كے مالك نے يو چھا۔ "اس كوايك نمائش مين جميجوں گا۔" آرشٹ نے جواب دیا۔ وہاں تو اسے بہت سارے لوگ دیکھیں آرىشىپولا \_ '' پہات تو تج ہے۔' ما لک مکان۔ '' تو پھراپیا کرو کہتصور میں ایک جملہ بھی لکھ دو، بیمکان کرائے کے لئے خالی ہے۔ شال وباب، کراچی ایک چھوٹا مرز ہین بچہائی مال کے کمرے میں آ کرائے ملازموں کی شکایت کرنے لگا۔ ۱۷۰ می ..... ای بشیر اور توران کمن میں ایک دوسرے کی تمریر ہاتھ ڈالے پائیس کیایا تیں گر رے ہیں، میں اچا تک اندر کیا تو دونوں جلدی سے الگ ہو گئے۔" " كيا بس ابحى ان دونوں كو يتاتى مول يح کے سامنے الی حرکتیں کرتے ہوئے شرم نیں آئی دونوں کو، بشیر کوتو ابھی نوکری سے تکالتی ہوں اور

WAVE PAKSOC ETY COM

س: میں عید پر آپ کا انتظار کروں گی آئیں مے ج: چل جموتی نیر ہو۔ س: سنجيد كى سے كھيسوچيس؟ ج: سوچ رہاہوں اور بھی سجید کی ہے۔ س: ہم اکتے مریں کے اور اکتے جئیں مے ، کہا تفانا ،آپ نے بھول کتے ؟ ج: ان مونى باتس بحول بيجانى بي-ينڈ دادنخان حناناز س: اس بار بھی روز ہے؟ ふ: きるといがしのか س: اجما كتفريح؟ ج: يروحمين عمعلوم موكا-س: سا ہے بے روزے سب سے پہلے مید مناتے ہیں؟ ج: جرب كى بات معلوم موتى ہے۔ س: آپ ک عید کب شروع ہوتی ہے؟ ج جرادن ميد مولى ہے۔ س: عيدي سي سي ہي ہے؟ ج: مجى صابيبي ركعار س: کھفاص جو کھا تیں کے بتا تیں؟ ح: جول جائے مبر فشر کرے کمالیں ہے۔ فیما مال مراهما عم ----س: عیدکهال پرمنارہ موکمریا پھر؟ ج: اینے کمری منالیس کے۔ س: مجی عیدمبارک بھی کہدیا کرو بنوس؟ ج: عيد كدن عيدمبارك كهددول كا\_

معملی تعیم ---- ملمان س: عرصے بعد اس محفل میں آئی ہوں کیسا لگ ر ہاہے؟ ح: اگر کوئی منع کا بھولا شام کوآ جائے اسے بھولا س: ارے کیا کہا کہ بعول مے؟ ج: ارے بھولائیں بہت یاد ہے۔ س: سب سے پہلے شادی کی مبار کباداتو دے ج: نه بلایا نه کملایا اب بتایا، پر بھی اس خر سے دل ہوا سوایا۔ س: اب مافظ آباد کے بجائے ملتان سے شامل مواكرون كى يادر كمنا؟ ج: خوشى مونى كرآب حنا كوليس بعوليس\_ س: بی کی مهریان نے آکے میری زندگی .....؟ ج: خدااس مهريان كو بميشه مهريان بى ر معد بشرى رشيد ---- راولپندى س: من نے آپ کے لئے لاہورے لے کر راولینڈی کے چول بی چول راہ میں بجمائے بی كب تشريف فرما موں مے؟ ج: لا مورتك بجيائي بي مركم تكريس-س: من زمانے من وفا وحوطرتی مول مرملی ج: كتي بي كدوور نے سے تو خدا بى ل جاتا ہے۔ س: محبت کیا ہے؟ ج: خلل ہے دماغ کا۔

س: رات کوآسان پرستارے کیوں کل آتے س: عيدي ليخ آؤل يا آپ جيج ديں محج؟ ج: ہم تو اس بات کے حامی ہیں، ہمارے ہاں جن؟ ج: شرم آربی ہے مرکبا کریں بنا بی دیتے ہیں آؤ کے تو کیا لے کرآؤ کے۔ کہ پ نے بجھے دیکھ ہی آلیا۔ نبیلہ نعمان ۔۔۔۔ کلبرک، لا مور س: چلوبرى عيد پرسبى خدا حافظ؟ س: چلوبری عید برسمی خدا حافظ؟ ح: جان چیزابی محصے تا۔ عمارہ اعجاز ---- حافظ آباد س: زندگی کاسٹر کیے طے کرنا جا ہے؟ س جب سے دہ ہمارے کھر آتا ہے توسب کے ج: جوسوارى بھى ل جائے-س: ذرابيه متايئ كه في زمانه اين لوك يرائ چرے مل جاتے ہیں بتائے کون؟ ہو جاتے ہیں اور پرائے اپنے بن جاتے ج: وبی جس کے آنے پر تنہارے کھروالوں کے چرے مل جاتے ہیں۔ ج: دونوں ہے، ی ہوشیارر منا جا ہے۔ س: مارى وجد سے آپ كانام ہے مم سوال نہ س: آج کل کے لڑے کی بات سے ڈرتے جيجين تو آپ فارغ بيسيس بين؟ ج: اگریس ند جمدی تے تیرابیاہ نبہوندا۔ یں؟ ج: کہیں محبوبہ سے بچ مج محبت نہ ہوجائے۔ افغال زینب ----س: پہلی سی مجبوب نہ ما تگ؟ س: لنڈ ب بازار میں، میں نے دیکھا آپ کولگتا ہے عید کی شا پک ہور ہی گی؟ ج: تم سے ملنے کا ایک بہانہ تھا۔ ج: شادی ہوئی ہے کیا۔ س: جب جي ما الما الكاري ج: عادت سے مجور جوہوا۔ ان دردجب مدے برمواتا ہو؟ س: ول بيس تهارے كم لينا ہے، وہ بحى كرايدى ج: آمھول سے آنسو منے لکتے ہیں۔ س: آج کل لوگوں کے چروں بدد کھاؤے کا تب لیناہے؟ ج: میں نے دل میں کھر تہیں بنایا تا کہ پڑے نہ کوں ہوتا ہے؟ ج: مدردیاں ماصل کرنے کے لئے۔ کرایددارول کاسلید رضاسلی مادموے علینہ طارق س سا ہے بلی کوخواب میں جیجوزے نظر آتے س: بيكيا محبت كى اورست شادى كى اورسى؟ بن آب وخواب من كيانظرا تاسي ج: بيخود على يحظ كمآب في اليا كول كيا-יורוב אקופופלד שביטיקל אפעים? ج: اكريس ويحد كهددول يرالوجيس مناوك ل-ج. تمن نے کہا تھا کہ آنکھوں ٹراتنا مک ار \*\* 2015



جے تو چاہے وہی آ کر ملے تھے سے جے تو سے دس ہر مخص ہر منزل ہر خوشی ہر سنر ہر مارک تو سے وہی نوید مبارک ہر خیال ہر آرزہ ہر امید مبارک وہ چرہ جے دیکھنے کو ترسیل آگلمیں تاعمر اس رخ روش کی دید مبارک جہاں میں بھری خوشبو میکے تیرے ممر ب لوگ کہیں اس کر عید مبادک محمودسجاد يرنس: كى دائرى سايك غزل نجانے کول ہم کوسب کھ برانا اچھا لگا ہے ے وحشت ہم کوخوشیوں سے ویراندا جما لگاہے تھائی کے کاموں میں محبت کی زباں لے کر کسی کی بے وفائی نے بہت ہم کو رالا ڈالا مر اب تو رونے کا بہانہ اچھا گاتا ہے بادوں کے سریانے بیٹ کر ہم رات بھر روئے سكمايا جس نے رونا وہ شانہ اجما لكتا ہے محرا کی اوٹ میں جب وہتا سورج سرخی پھیلاتا ہے تب شام کے مارے پیچی کا آشاندا جھا لگتا ہے مبح کی وہ مست ہوا جب چھو کر کزرے شبنم کو یہ منظر دیکھ کر کلیوں کا سکانا اچھا لگتا ہے يةول إداناد كاجنهي بحواده وآتے بي ياد جب بی تو برنس کو حیرا بعلانا اجما لکتا ہے۔ امان اللہ الجم : کی ڈائری سے ایک نظم

عابد محمود: کی ڈائری ہے ایک غزل بھول کر ذات تم کو یاد کیا ی ہے بات تم کو یاد کیا ناراض ہو گئی ہم سے نے جس رات تم کو یاد کیا جاند کے ساتھ تھیں ملاقاتیں ہر ملاقات تم کو یاد کیا رات کی بیکراں ادای کا ہاتھے تم کو یاد اپی آگھوں کے نشک محرا میں لے کے برسات تم کو یاد کیا فريده جاويد قرى: كى ۋائرى سے فزل یقیں مجھ کواس کا کہاں رہ گیا ہے فقط اب تو دل میں ممال رہ کیا ہے کہا تھا ہی اس نے آنے کا لین نہ جانے وہ اب تک کہاں رہ کیا ہے جہاں دیب جلتے تنے اس کی عامت کے جہال دیپ سے میں ہوال رہ گیا ہے وہاں ان عرافوں کا دھوال رہ گیا ہے اللہ وفا دوى خواب بس اک حروں کا جہاں رہ گیا ہے کل جو آباد حمیں بنتیاں ہر طرف اب ان کی بربادیوں کا نشال دہ گیا ہے فوزىيغزل: كادارى الكديم والك

2015

خالدہ ناہید: ک ڈائری سے آیک عم "کیوں؟" محبتول كم محبوص بدز مركبول ملاديا بستى اور كمياتى المحمول كوكيول رالاديا مجمد باتعول میں گلاب شفے مجمد آنکھوں میں معصوم خوامشوں کو بوں مٹی میں کیوں ملادیا بہت سے اور کمیل تھے کہیں دلوں کے میل تھے بيميل فاك وخون كالون كيون رجاديا جولو يقيس سےدور تھا تو ان كا كيافسور تھا ان کے یقیس کی منزلوں کوتو نے کیوں لا دیا اى يەتوچلا ئىرااى يەتوپلابدھا اس پاکسرز من کو پرایدا کول منادیا فرص ملك: ك دائرى سے دائش عم الله الله كمايا تحذيرى نذركرول من وعرجر بادر م پرایک کے کی سوچ نے میرے ہاتھ بلند کیے محر لفظول کے پھول وعاوں کے پچی دل کی گہرائوں سے آزاد کے كرآنے والے موسمول على هم کی کھٹا تیں، بھی تیری قریب ندہ تیں تیری آنکموں کے دیے سدا چیلیں فدا ترادا كن حراول سعدمكناركرك بمى جوتو زعركى كى كۇي دھوب بيس وحلق عمر كي شام مي بهت ی خوش دیگ یادی محلاب مول کی دفتریب یا تیم فيحول كى جاعرى، تير مدل كوبهلات

کہنا کہ مہیں عید گذشتہ کی طرح ہے شدت سے خیال آھے گااس بات کا دن بحر اک اور برس بیت کمیا تھے ہے چھڑ کر كمناب فقط ال كے لئے عيد كادن ہے جن کے لئے محبوب کی بید بدکا دن ہے اے کاش کہ بیمیر بھی اینے لئے ہوتی مهندى سے زانام زے باتھ پہلسے مجمد پھولوں کے تجریے ترے بالوں میں ہجاتے اے کاش اس سال تو ہم عیدمناتے بشری رشیدعلوی: ی دائری سے ایک فزل سوچ کی وادیوں میں کم ہو جائیں درد کی جاہتوں میں کم ہو جائیں اجلا چره مجی ہو عمیا دھندلا دھند ہے آئینوں میں کم ہو جائیں ول کہ آبادیوں سے ڈرتا ہے آد ويراغول على عم يو جاكيل آب تو چرے سے عم تمایاں ہے غم کی پرچھائیوں عمل عم ہو جائیں آج ڈوہا ہے آس کا سورج غم کی تاریکیوں عمل کم ہو جائیں سکھ نہ آئے گا اپنے محمر بشری زیت کے فاصلول میں کم ہو جائیں اساء بدر: کی ڈائری سے خواصورت مم "بالعيدى شب" تيرے چن چن پي روزعيدى جاعرنى جمكائ میری دعاہے کے تیرے کمرے آگن جی ستاروں کی مالا اترے سرت کے ان کول بی خوشیاں تیرے اود کر دجیلمائے باروں عظرادائن برمائے

اگر وہ خواب ہے تو تعبیر کرکے دیکھتے ہیں حناناز: کی ڈائری سے دھش تقم ''چوژیوں کاموسم'' توركه ليمرى جوزيان اب جبیں ضرورت ان کی توجوجلاجائككا يه بدرد بهت دردد ي كيس رالول كوتيرى يا دِدلا تيس كيس سارى رات جگا تيليس اس سے بہتر تو ساتھ کے جا اسے جب ملے کا مجھ عرصہ بعد یبنادینااین باتھوں سے مسراديااس كے سازىر بس میں انظار کروں کی تير عجد لوث آئے كا ميديه جوزيول كيموسم سعد بيغمر: كا دُارُي سے ايك " تم ہے چور کریں کیا ہوں؟" أيب المعوري عم كامعرعه يا كونى بيار يرنده . كانى ش اك زند قلى يااك مرده پيلاية آ تھے ہوکوئی خواب زروی بالتحمول بمن ثوثا سينا پکوس کی د بوار کے چیجے بالل قيدى يا اك آنسو خوب بن لينالمامحرا

تو خدائے کم یز ل تیری عمر دراز کرے ارج كل: كى دائرى سے ايك عم مرف جاندتو کسی فلک کو میب بی سے ملتا ہے میں نے کب می ماہتاب کے لئے کوئی بے چین آرز وکی تھی میں نے تومیرف اینے آساں کے لئے عظوا كالتح تي می تعیم احمد: ی دائری سے ایک ظم مين دعا تين ماتكني بس ا تناکهتی ہوں اے میرے خدا! میری زندگی کے جاہے سارے دیے جمادے اس كى آجمول كا برخواب ملامت دكمخا المان الله الجم : ك داري سايك فزل نا ہے لوگ اے آگھ بر کے دیکھتے ہیں تو اس کے شہر علی کچھ دان تقبر کے دیکھتے ہیں نا ہے رہا ہے اس کو خراب طالوں سے تو ایس کے اس کو خراب طالوں سے تو ایس کو برباد کرکے دیکھتے ہیں ا ے بولے تو باتوں سے پھول جمزتے ہیں ہے بات ہے تو چلو بات کرکے دیکھتے ہیں ا ہے دن کو اے تلیاں ساتی ہیں ا ے رات کو جگنو تھیر کے دیکھتے ہیں ا ہے حریں اس کی فزال ی اسی ا ہے ہوں اس کو دشت بر کے دیکھتے ہیں ا ہے ای کے بن کی زائل ایک کہ پیول ای تباش کھر

مولو اس من سويان إور جاولون كا آنا والركر نعف محفظ تک یکا نیں، اس میں البے فتر مچومارے، سِزالا کی متلاناریل، بادام، پستداد، فكر وال كريكنے ديں ، دس منك بعد زعفران اور كيوڑه ملالين، چولے سے بٹا كر شندا مونے دیں،لذین شیرخورمہ تیارہے۔ البيش سويال

عيدالفطر پر جیھے كا مطلب ہے تيرخورمہ لیکن اس بار ہم آپ کوسویوں کی بھی کئی ایک تراکیب بتا رہے ہیں جو نہ مرف مہانوں کو بعائيس كى بلكه كمروالي بعي آپ كاتعريف كري مے، یقین نہ آئے تو آز مالیں۔ ثيرتودمه

آدهاكب چورا ايكش دو کھانے کے بیٹھے تين عرد چل موتي

سويال كفيشذ كمك

تركيب خيل مرم كرك اس ميں سنر الا يكى اور منام اتسام کے دودھ ڈال کرا تا یکا تیں کہ ویاں گاڑی ہو جائیں، چوہے سے مثا کر شندا کر لیں، ایکنل سومال تاريل-

. سويول كي يد تك

دوکھانے کے وجھے ایک کمانے کا چی دوکھائے کے وہم ايكر ليل سبزالا پچکی جارعدد(ابالين)

حبمردرت

اشياء دوليثر دوده سوياں جاول نسف کی کے ہوئے نسف کے کے ہوئے حچو ہارے ئىفىكى دى عرد مى مولى كدوكش ناريل سبزالا تجي زعفران اور كيوژه

سوبوں کو جورا کرکے ذراہے می جی فرائی كريس، بادامول كوبعي كاث كري كرالك ركه لیں، پیتے کو بھی کاٹ لیں، ناریل کو بھی ال لیں، تكال كرالك كرليس، بعلك موسة جاولون كوياني ے نال کراچی طرح باریک چیں لیں ، دودھ کو اتنا ابالیس که ده گاڑھا ہو جائے، دوده مثا کرذرا شنثرا ہونے دیں ، دود

تخشمش دین، ساتھ ہی بادام اور پسته ملا دیں، ورق لگا دو جائے کے سکے دیں،لذیز مزعفر تیار ہے۔ چھے ہوئے ، تین جائے کے چکیے بادامى سويال دو چائے کے چکچے، (ہوائیاں) اشياء ۲۵۰گرام سوياں رتھیمی آنچ پر مکھن گرم کریے چورا سویاں ۲۵۰ گرام ڈ ال کراتنا بھونیں کہ سنہری ہوجا تیں، کرم دودھ ۲۵۰ گرام بإدام ڈال کرابال آنے دیں پھر بادام اور الا کی شامل ۵۰ کرام كردي، آد هے كھنے تك يكنے ديں ،اس دوران كحويا ۲۵۰ گرام چچه سلسل چلاتی رہیں، فکر بھی شامل کر دیں، ایککلو مزیدیا ع سے در منت تک یکا تیں، وش میں پيلارنگ آدها وإئكا فجج نكال كرمهندا كرليس، تشمش اور پسته چيزك يس، بادام، پست حسب پہند منذاكر كے پیش كریں۔ زعفران حسب ضرورت سويول كامزعفر نصف کپ ريم اشاء چناقطرے ۱۶۲۵۰ سويال محی ارم کرکے چوراک می سویاں دھیمی آج آدهاكلو ایک کی۔ يسنبرى كرليل ، دى منك بعد خوشبو آئے لكے تو ایککلو ملے سے ابلادود جاس میں شامل کر کے پیلا رنگ سنرالا يحى دى دانے كلے ہوسے (ياني مين كمول ليس) بعي وال دين اور اتنا زعفران 3262 1005 لكاس كه دوده جذب بوجائ اورسويال كل ببلارتك آدما جائكا جي جا تين، بادام پين لين ، كلويا بعون كرسويون مين بادام، پست دال كربادام بعي ملاليس، چيني مين ايك كب ياني حسب پيند جا ندی کے ورق ملاكرشيره تياركرليس اورسويون بيس شامل كرم حسب خوابش ما بھے منٹ کے لئے تیز اور یا بھے منٹ کے لئے رهی آج می سویال یکا تیں، کوڑے میں عرين ايك كب ياني الدكر شيره تياركر ليس، اس مين پيلا رنگ ملاليس، هي مين سويان زعفران محول كرسويول غيل وال كراتاريس، وال دين سنرى موجا كين واس من دوده ملاكر لذيذبادا م سويان تيارين-دهيي آي يا تايكائيل كرمارا دوده سويول مين جذب موجائه اب سويول من پيلاشيره وال

2015

ڈیر صکلو (۱۲ محکزے کروالیں) اشياء ا درک بہن ، پیٹ دو کھانے کے چھچے آدحاكلو سرح مرج بإؤدر حسب ضرورت اسليآلو حسب ضرورت دوعرددرميات ياز ووعدد سنبرے كركے چوراكرليس ایک انكى سيروني ايك دوعرد کے ہوئے بوے ٹماٹر كرممصالحه 5262 100 3 تین سے جارکب اسطيمثر كثا سبر دهنيا جارجائے کے چمجے ۲ سے ۸عرد مبزمرجين کٹی سبز مرچیں 3 36 38 حسب ذاكته جاول آدحاكلو تلخ کے لئے ايك الحج كالكزا دارىيى ايكمانكانك ادرکهن چیث سبرالا بحجى جإ رعود ايک وبل روني كاجورا ایک جائے کا چی ساهزره 3,693 معنظ اندے مین جائے کے تیج نمك زعفران آدهاكب دوده يس ذراسا بيكي موكي وسيى آيج يرتي من ادرك بهن اور شار کوڙه ذراسا مك الاكريكائين، جب ساراياني فتك موجائ ياني ملا كر كونده ليس (レレ3)せて تو مرکب کوشندا ہونے دیں، چرتمام اشیاء طاکر یجان کر لیں، لبوترے کہاب بنا لیں، سینے وی میں اورک البسن اسرخ مربع بنک اور اغرے میں ڈیوڈیو کرڈیل روئی کے چورے عی نصف مقدار مي سرخ بياز، تيل كرم معالى، دحنيا لپید کر کرم ایل می فرانی کریس ،خیال رے آنچ اور سرم جيس ما كرچكن شال كرك دو سے تين وسی ہونا جاہے، مید فرالی کے لئے بہترین منوں کے لئے رکے چیوڑی، دوسری طرف جاول میں دارچینی ،سبرالا یکی ،سیاه زیرهادر نمک ملا کرایک کی پر ابال لیس ، ایک بوی دیگی می چن كواس كے دى والے مركب سميت تهدكى اشاء صورت بچهالیس،اباس پر جاول کی تهدلگالیس، آدحاكلو اب ان جاولوں پر جوراکی ہوئی بقیہ بیاز ڈال کر، مینی کا ڈھکن بند کر کے دم پر رکھ دی، ان دیکی کا ڈھکن بند کر کے دم پر رکھ دی، ان گسی اورک -(254)

آلوآ دها كلوابال ليس اور چعلكا ا تار كرمجرته بناليس ايك عدد درميانه سائز كثي موتي پياز أيك منى باريك كثابوا هرادحنيا چا رعدد המיתש ایک جائے کا ججیہ لالءرج آدها جائے كا چج کالی مرچ ،کپسی ہوئی ليمول آدحاكلو ايك حجوثا كلزاياني من ابال كرشيرا يناليس چوتمالی جائے کا چچہ حسب مفرورت

آئے میں کڑ کاشیرا، جوائن ، سوڈ ااور نمک ملاكرزم كونده ليس مريد ياني ملاكرة في كوزم كري، جتنا زم مو كالمحوريان اتن سيخته بنيل ک، آلو کے برتے میں سارے مصالحے اور ليون كارس لمادي چوليم يركزايي من تيزآ في ر جل کرم کریں، جنی در بی جل کرم ہو، بوری كے بيڑے كے برابرآ ٹا لے كريانى سے ہاتھ كيلا كركے بيڑے كو ہاتھ ير پھيلائيں بحراس ميں معالی ملے ہوئے تھوڑے سے آلور کھ کر دوبارہ ہاتھ میلا کرکے جاروں طرف سے اشاکر بند کر دیں، سلے ہاتھ سے ذرا سا دبا کر دوبارہ مھیلا لیں، پر ہلی آئج پر تلناشروع کردیں، جب المچی طرح مل جائة نكال كريليث ميں اخبار بچيا كر ر کھ دیں تا کہ تیل اچھی طرح جذب ہوجائے اور عید کے موقع پرمہمانوں کونوش فر مائیں۔ ایک جائے کا چجہ يرح مرج بإؤار ایک جائے کا چجہ كرممصالحه آدهاك

تیل کے علاوہ تمام اشیاء کومٹن میں ملاکر آدھے تھنے کے لئے رکا چھوڑیں پراے ابال لیں، جب کوشت کل جائے تو حرم تیل میں منن مل لیں ، جب سہری ہو جائے تو نان کے ساتھ

د ہی مچلکیاں

حسب ذا كقنه 1515 حسبذائقه ايكاتوله ایک بوی پوهمی دو جمثا تک دوتو کے دحنيا سبز زكيه

پیاز کو بار یک تراش کیج اور تمام چیزوں کو باريك بيس كربين عن ملا ليج اور ياني وال بين كواس قدر بعين ليج كرسفيد موجائ ممر بياز بمي وال ديجة اور عن الليان على محلكيان على لين، ياني من تموز اسانك وال كريسك ياس ركه لیجے اور پھر پھلکیوں کوکڑ مائی ہے نکال کر یانی میں ذالیے، جب سب مجلکیاں کمی لیس تو یاتی سے تكال كر أبيل نجور كر دى من وال ديجة، مرورت ہولو مزید نمک اور سرخ مرجیں ہیں کر چیزک کیجے، عید کے موقع پر میمانوں کو نوش

拉拉拉



ہے اور اس کے مستحق وہی لوگ تھبرتے ہیں جو اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ حنا كابيشاره جب آپ كو ملے كا رمضان المبارك كے تيسرے عشرہ كى آمد آمد ہوكى چر مجھ بی دن گزریں مے کہ خوشیوں کے پھول بھیرنے والی عید کی روشن ساعتیں روز وں کے انعام کے طور پر ہمیں عنایت کی جائیں گی آپ سب کو ہاری طرف سے پیشکی عیدمبارک۔ وعاوَل ميں ياد ركھے كا اور اين بہت سا خیال رکھنے گا اور ان کا بھی جو آپ سے محبت

آیئے آپ کے خطوط کی محفل میں چلتے ہیں، حسب عادت درود باک، تیسرا کلمہ اور استغفار كاوردكرت موسے\_

الله تعالى مم سب كاحامي وناصر موآمين \_ یہ پہلا خطاہمیں راحیلہ سجاد کا ملتان سے موصول ہوا ہے وہ صحی ہیں۔

جون کامبیندای پرملتان کی گرمی خدا کی پناه ایے میں حنا کا ہنتامسراتا جون کا شارہ، محندی ا موا کا جمونکا ثابت موا، عائزه خان بے حد پیاری لگ ری بی برورق پر، آکے بو سے جمد و نعب اور بیارے نی کی بیاری باتوں کے بعد آپ کی طرف سے ہیشہ کی طرح دمضان کا ایکیل حصہ ففلیت رمضان کی صورت میں طا، بہت سے وظائف جارعكم من بيس بوت اوراكر موت ہیں بھی ہیں تو عین وقت پر بھول جاتے ہیں الی مورت می آپ کی سے کاوٹی مارے لئے بے مد

السلام علیم! آپ کے خطوط کے جوابات کے ساتھ حاضر ہیں، آپ کے سکون، عافیت اور خوشیوں کے لئے بہت ی دعا میں۔ زندگی کا حسن تبدیلی سے عبارت ہے، یکمانیت خواه کمی بھی چیز میں ہوانیان اس سے بهت جلدا كتاجاتا ب شايداى كے كائنات كا يورا نظام تغیر و تبدل کے اصول پر چل رہا ہے، بہار، خزاں سردی اور گرمی، ایک دوسرے کا تعاقب كرتے بيموسم بھي فطرت كے اى نظام كےمظہر

مارے ملک میں ان دنوں کری این و جروج رہے ، اس قبر برستانی کری سے حال سے بے حال انسان ہی جیس چند پرند، درخت، مچول، بودے، بھی بے تالی سے ابر رحمت کے مختطر میں، کچھ بی دنوں کی بات ہے کہ ہرطرف محتكور كما تي جمائي كى اور بركمابرس كردهرنى كوجل تقل كرديے كى، برطرف زندكى محرانے لك كى اور برجرو كل الشحكا-سیخی اور خوشکواری بی زعرگ ہے، بل بل

برلتى اس زندى بيس انسان كو برطرح كيمردوكرم سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے زندگی در حقیقت ایک امتحان ہے اور ناموافق حالات كا ہمت وحوصلہ ہے مقابلہ کر کے بی کامیابی حاصل کی جاعتی ے، اچھے طالات، اچھے موسم، ہمارے منتظر ر جے ہیں شرط مرف اتن ہے کہ ہمت نہ ہاریں اور کوشش جاری رحیس اللہ تعالی کی رحمت میکراں 2015

ین کیانی کوسمیٹا اگر چہ کہیں کہیں تحریر بران کی گرفت کمزور تھی مگر پھر بھی دلچسپ تھی جبکہ مائیہ راجیوت کا ناولٹ'' آج محبت جیت گئی'' بھی اچھی کوشش تھی۔

افسانے پانچ تضاور بھی پہندا کے ہمشقل سلسلوں میں حناکی ڈائری سے ام خدیجہ، ام ایمن اور نادیہ کمال کا انتخاب بے حد پہندا یا، رنگ حنا میں تبھی دوستوں نے مشکراہوں کے پیول بھیرے، بیاض سب کا ذوق سراہے جانے کے قابل تھا، حاصل مطالعہ کی سب سے متاثر کن تحریرنازیہ کمال کی تھی۔'

رمفان کے قوالے سے اس مرتبہ کا دسمر خوان بہت خوب تھا ملکے سیکے مگر مزے کا سب کی خصوصا چکن رول کی ترکیب تو میں خودمنالاثی منتی شکر بیانا کا۔

آخر میں بات ہوجائے کس قیامت کے بیہ نامے، کی تو اس میں نوزیہ آئی کی تحبین اپ عروج پرنظر آئی ہیں نوزیہ آئی آپ کے جوابات بردھ کر میں نے آپ کا ایک پیکر تر اشاہے، ہنتا مسکرا تا اور مختکنا تا ہوا، انشاء اللہ جلد آؤں کی آپ کے آفس میں۔

راحیلہ جادیہ آپ کہاں غائب ہو جاتی ہیں
دوسال کے وقفے سے ایک آ دھ خطالھ کر، حنا کی
تحریوں پر آپ کا تبعرہ اتناجامع اور کمل ہوتا ہے
کہ پڑھ کر اچھا لگتا ہے جون کے شارے کو پہند
کرنے کا شکریہ، آپ کا آفس آنے کا بیس آج
بلکہ ابھی سے انظار کرنا شروع کر دیا ہے بس اب
آگاہ کرتی رہا کر بی شکریہ۔
آگاہ کرتی رہا کر بی شکریہ۔
تما انصاری: کا حیرر آباد سے موصول ہوا ہے،
والحقی ہیں۔

چون کا شارہ عائزہ ملک کی خوبصورت

فیمی تخذ ہے، خوش ہیں۔

سردار محدود کی ہاتیں ہمیشہ کی طرح دل ہیں

الر گئیں، انشاء جی سے اشتہاروں کی رودادین کر

مسکراتے ہوئے آگے بوھے اور سدرة امنی کو

ڈھونڈ ااوران کی تحریم بیل کھو گئے اف سدرة جی کیا

فضب کی قبط کاسمی ہے اس ہار آپ نے بیا کو ہرکو

میں تو ایک بچہمی سمجھدار ہو جاتا ہے، نواز

میں تو ایک بچہمی سمجھدار ہو جاتا ہے، نواز

میں تو ایک بچہمی سمجھدار ہو جاتا ہے، نواز

میں تو ایک بچہمی سمجھدار ہو جاتا ہے، نواز

میں تو ایک بچہمی سمجھدار ہو جاتا ہے، نواز

میں تو ایک بچہمی سم سے کیا کو ہر چھیا ہے جس

میں ہوئے ہر ہرلفظ میں لاکھوں معنی چھیے

ہوئی ہوئے ہر ہرلفظ میں لاکھوں معنی چھیے

یوں مردہ جہاں پر سددہ جہاکے موال کا اختیام ہوا وہاں عید سروے کے سوال شائع ہو ہے جہاں پر سددہ جہاں کے سوال شائع ہوئے جہیں پڑھ کرا بھی سے انتظار شروع کر دیا ہے عید نمبر کا تا کہ اپنی پیاری مصنفین کی سمتھی ہوئے تیں بڑھ کیں۔

ناماب جيلاتي كاسليك وار ناول "ريبت كاس بركبين واقعي بهارول كاردكرد كموم رما ہے، مرایک بات واس ہے کہنشرہ کے دکھوں کا مداواولیدی کرے کا کیوں آئی ہم تھیک کہدر ہے میں نا، نایاب آپ نے اسے ناول میں بہت ہے نام ایسے استعال کے جو کہ پہلی مرتبہ ہی ( کم از کم میں نے تو) برجے جے حت، مورے، عمکیہ وغیرہ پلیز تحریر نیس کہیں نہ کہیں ان کے معن بھی ضرور بنائے گا، کمل ناول میں سندس جبیں کا " چاند تکری شنرادی "بره کرمیره آیا تکروه مره آخر من جاكركركرا موكمياجهان باقي آئنده لكها تعا،خير مخنڈی سانس لے کرمصیاح تارڈ کے ماس بہنجے جهال ده "محبول كي طلب كار" بن بيني تفي مطويل عرصے کے بعدمصیاح تارو آئیں لیکن مجھ خاص متاثر ندكر عيس، وبي روايي كماني، ما عامر نے ''یفین وفا'' کی آخری تسطیش پر مصاح محانداز

عندا (2015) جولاز 2015 مندا (250) جولاز 2015

## 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



منفین کو پہنچائی جاری ہیں ہم آئندہ بھی آپ کی رائے کے خطردیں مے عم ہے۔ درختال ضیاء: کراچی سے محتی ہیں۔ جون کا شارہ عائزہ خان کے ٹائٹل سے سجا ملا، بہت زیادہ پند آیا، این انشاء کے '' درجہ اول کے اشتہارات' بہت زیردست تھا، این انشاء کا كونى والى حيس ، البيس الشرواكميم جنت على جكه دے، اگر ہورا رسالہ بڑھ کر خلاصی تو ہوے سےرہ جاتی، فی الحال عن انسانے بڑھے ہیں، عماره ابداد بهت احيما لكورى موآب ويخريران ا او کو ایک لئے ہے جو کہتے ہیں مبول کی وجہ سے روز مے جو کو یاتے ، تمییز کی ہے راه دوي ايي طرزي اي تريمي ، آج الوك دنیا کی چکاچوند کے اس قدرعادی ہو گئے ہیں، کہ طلال وحرام كافرق بعول كربس ايني لائف سيث کر کے میں کی ہے ہیں، آخر میں حیدر کے سد حرنے پر ہوئے توقی مرق بحسین اخر آپ نے واقعی میک کیا ہے، لڑکیاں عیب بی ہوتی ہیں، زرا ذرای بالوں پر اپ سیٹ ہو جانے والی ا<u>ب</u> بحصے بی د مکھ لیں اس مہینے بھی میری کہائی تہیں لکی تو میں تعوژ اافسردہ ہوگئی میں مضلی ۔ رمضان میں آپ کے بتائے وظیفے نوٹ کر لیے ہیں ، اللہ عملی كرنے كا وقت دے، ميرى طرف سے تمام ممبران کو پیشکی رمضان اور عیدمبارک\_ درخثال منياه خوش آمديد، آپ کي تحرير ط محني ہ، قابل اشاعت ہوئی تو انشاء الله ضرور شامل ہوگ، آپ مرید بھی لکے کر بجوائیں، جون کے شارے کو پہند کرنے کا فتریہ۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

محراہث ہے جاملاء بیارے جی کی پیاری با بمیشه کی طرح دل و د ماغ میں اتر کئیں ، انشانامہ بميشه كاطرح متكرابتين بلميرتا موا يبندآ يا سليل وارناول 'بربت کاس یار کہیں 'بر حرالگاہے كەناولىنىن كوئى سغرنامىرىدەرى بىل، ئاياب جيلاني كالوبيطرز فحررتبيس بكمل ناول ميس مصباح تارد کا نام جمگاتا دیکه کرے صدخوی مولی کالی عرصے بعد وہ آئی اور جما کئیں بہت خوب، بے صدایمی حرب پیند آئی ، اس کے علاوہ سندس جبیں كا كرير" چاند كر ك شغرادى" بمى ايك دليب می بلے چونکا دینے والی بوے حمال موضوع برسندس فالم اشايا عيد وخود كلاي ایک ایک بیاری ہے جوہوش مند انسان کو باکل ا کے ایمی ک شاید کسی نے اس موضوع پر لکھا نہیں، ویلڈن سندس ہمیں الی سرے ک کریریں بڑھنے کودی رہیں۔

ہما عامر کے اول ' افغان وفا' کا آخری حصر کچھ خاص متاز کر کہا ہیں۔ ' لوآئ حصر کے خاص متاز کا آخری اسلام کے کہا ' اور آخری اسلام کے سلسلے وار ناول کی قسط بے حد جاندار می ہر ہر لفظ کے اندر ایک جہاں آباد تھا بہت خوب سدرة امنی اللہ تعالی آپ کی صلاحیتوں کو مزید کھھارے آئیں۔

افسانوں میں قرۃ العین رائے کا انسانہ ہے حدیمتا ترکن تھا جبکہ عمارہ امراد، سویرا فلک، ثمینہ سیخ

اور تحسین اختر نے بھی انچھی کوشش کی۔ مستقل سلیلے تمام ہی پہند آئے، خصوصاً رمضان المبارک کی فضلیت والے صفحات ہے مدمعلوماتی تنے اللہ تعالی فوزیہ شفیق کو اجرے خمر عطا کرے۔

حراانساری خوش آمدید، جون کے شارے کو پند کرنے کا شکرید، آپ کی تعریف و تنقید دونوں

2015 جولان 2015